

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY
FOR PAKISHAN

PAKSOCIETY1

PAKSOCK







READING Reeffoo



READING Seeffon



خوا بنن وا بحسف فرودي المارة إب كم بالقول بن سع -وہ جنگ جس کا حصر ہم بناد بید سی سنتے اس کے شعلے سرد نہیں برسٹے۔ وہ آگ آج بھی بارے گروں کو جلاماى سے - يتا ورارى بلك اسكول ير عظ كازخ ابنى تجرار تماكراكب اورمانخد دون كو بلاكيا - ايك الدوري المرمعن بناديا كيا- جمال علمى دوشى سے منور و بن ستقبل كے نواب الكھوں مي بسائے علم كى مشوسے دہر میں اُجالا کہنے کہ عزم کے عملت اور مدوجہد کے راستوں پر آسے را مدارے تھے۔ وہ و جوان بن کی ہمر یں بیس سے پیش سال کے درمیان تیس ،جہنیں اس ملک کی تعمیر کرنا تھی۔ ایستے والدین کے موالوں کو تعمیر دینا تھی، بیسٹر کی نیند

ير مانجات بمادسه يلي نئي باست بنيس - اس جنگ يس اب تك بزادول ا فراد كا مؤن بهد يكله مع يكري س پٹاو*د تک* ایک ہ*ی مس*لسلہ ہے۔

درس کا بین قوم در مالے بین امر حظ بین مقاری ملکر مجی جاتی دہی ہیں۔ جہاں ذہوں کو امال کر علم کی روشی سے مؤرکیا جا الم ہے۔ یک اول ایل بوعلم کواروسٹی کوا توم کے مستقبل کو نشامہ بنادہ ہے اس جو امید کومالوی

یں بدلنے کی کوشٹن کردہے ہیں۔ ہمیں بنجد کی سے توجا چاہیے کہ برمب کیوں ہود ہاسے -ان سکے پیچے کون وگئے۔ ہیں وان کے مقاصد کیا ہیں - بہا کے جو ہمادے مستقبل کو جلا کرخاکسر کر درہی ہے ۔ ہمیں اس سے ایسے آب کو کیسے ہما ناہیے ؟ ایس - بہا کے جو ہمادے مستقبل کو جلا کرخاکسر کر درہی ہے۔ ہمیں اس سے ایسے آب کو کیسے ہما ناہر واد ی - ہم متحد مو كراس ف ادادول ا وركب اور اور كرم فندوط بنيس بنايش كے سا سيسلسلريوني جادي

ایت وطن اودا داوی کی قددکوئی الکینمرسے اوچھے ہواں نعمت کو یات کے سلے ایتا اہو بہارہے ہیں۔ وم کنمیر پران مظلوموں کی کامیابی کے لیے دعا کو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ملد آزادی جیسی تعمیت عطا فرمائے۔ این-

ابرل اشاره مالك مبر بوكار مالكره غرك ليه تياريال فردع كردى كئ بي ممنيين سے در خوامت سے ا بن تحریری ملدار جلد بعجوا دی تاکه سالگره تمبریس مگریا تسکیس

استس شمایسے یں ،

غروا حمد كا مكمل ما دل به على ، ، واشره ومعست كامكل ناول مسيره الحرى اوردارى ا

 أيل ديناكا ناولت - بين يردنيها، امترالعزيرشبرا دكامكن ناقل رشيراً تثويب،

فرزانهٔ کفرل سعند به اصغر، مریم نفتل عباسی، دهبره رسیان، عمادهٔ قال اور سویرا نزک سکے اقتساسے، عمیره احداد ماسمه نادل، عبره اقتصاب به می وی تنکاره ماسره فان سے میلا قات،

مستخل وى قفكاره مأسره خان مسيم لإقات،

، كرن كرن دوشى -اماديث بوى صلى الله عليه وسلم كالسلسل، باتیں حریم فاروی سے،

خط آب کے اور دیگرمتنس سیسلے تا اس ہیں۔

خواین کابرشاره بهارسه بیففاص شاره بوتاسه رسم بودی کوسشش کرتے بی کراسی خوب سے خوب تر بناكرييش كيا ملك اس محنت الدكوست بي آب بردم بالساماعة بي راكب كى يدراي، بانديدكى اليس وبنيت اور ومسلدد بن سبع - فرودي كم شماد سيسك باد الح كس ابني دار مردد مكيد كا - ايم منظريان -



قرآن یاک زندگی گزارنے کے لیے آیک لائحہ عمل ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قرآن یا ک کی عملی تشریخ ہے۔ قرآن اور حدیث وین آسلام کی بنیاد ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ قرآن مجیدوین کااصل ہے اور حدیث شریف اس کی تشریح ہے۔ توریامت مسلمہ اس پر منفق ہے کہ حدیث کے بغیراسلامی زندگی نامکمل آور اوھوری ہے 'اس لیے ان دونوں کودین میں جت اور دلیل قرار دیا گیا۔ اسلام اور قرآن کو سمجھنے کے لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کامطالعه کرنااوران کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کامطالعہ کرنااوران کو سمجھنا بھنی صحیح بخاری 'صحیح مسلم سنن ابوداؤد بسنن نسائی 'جامع ترزی اور موطامالک کو کتب احادیث میں صحاح ستہ بینی صحیح بخاری 'صحیح مسلم بسنن ابوداؤد بسنن نسائی 'جامع ترزی اور موطامالک کو جومقام حاصل ہے کوہ کسی سے تحفی تہیں۔ ہم جواحادیث شائع کررہے ہیں 'وہ ہم نے ان ہی چھے متند کتابوں سے بی ہیں۔ حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی احادیث کےعلاوہ ہم اس سلسلے میں صحابہ کرام اور بزرگان دین کے سبق آموز را قعات بھی شائع *کریں گے*۔

## كِن رِكِ وَكِي

إداره

بوحا أياشفايار فوائدومسائل:

1- تلبیندی دضاحت یون کی گئے ہے" وہ ایک رقیق کھاناہے جو آئے یا چھان (آئے کی بھوی) سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں بغض او قات شمد بھی ڈالا جا یا ہے۔"(اَلْنُهمائيہ۔ماؤه''لبن'')

ُ نواب وحید الزمال خال نے اس کا ترجمہ <sup>و</sup> محررہ " كيا ہے۔ انهول نے اس كى وضاحت يوں كى ہے ''حساءوہ کھاناہے جو آئے 'یانی اور روغن ہے بنایا جا یا ہے۔اس میں بھی شیری بھی ڈالتے ہیں اور بھی شید ' بھی آئے کے بدلے آئے کا جھان ڈالتے ہیں اس کو تلبیند کہتے ہیں اور ہندی میں تریرہ مشہور ہے۔ (ترجمه سنن ابن ماجه حاشیه حدیث مذا) فیروز اللغات اردو میں ''حربرہ '' کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں ''منیٹھی اور گاڑھی چیز'جومیدے کو کھانڈ میں کھول کریکائی جاتی ہے۔" تلبينه كابيان

ام المومنين حفرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے 'انہوںنے فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھیریں جب سی كوبخارمو ناتق آب تلبيند تيار كرنے كا حكم ديتے۔اور نبي صلى التدعليه ومملم فرمايا كرتے تھے۔ ''اسے عم زدہ انسان کے دل کوسمارا مکتاہے۔ اور بیار کے دل سے ربج کواس طرح دور کر تاہے جس طرح کوئی عورت پانی کے ذریعے سے اپنے چرے سے میل کچیل(ور کرتی ہے۔" حضرت عائشہ رضی اللہ عنها ہے روایت ہے 'نبی صلى الله عليه وسلم في فرمايا: " تايىندىدەمفىدچىزتلىي**نىد**(حريرە) كولىناۇ-"

ام المومنين رضى الله عنهانے فرمايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم كے گھر ميں جب كوئي بیار ہو جا تاتو(حربرہ) کی ہنڈیا آگ پر چڑھی رہتی حی کہ (اس کامعاملہ) نسی ایک طرف لگ جاتا ' بیعنی دہ فوت

06 5, 1 15 23 big



تىلىيىندىي تزغيب دىگر صحيح احاديث ميں بھي موجود کلونجی کے فوا کد بہت زیادہ ہیں۔امام ابن قیم رحمتہ الله نے ''زاد المعاد'' میں اختصار کے ساتھ کافی فوا کد ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنما ہے ذکر کیے ہیں۔ ڈاکٹر خالد غزنوی نے طب نبوی کے روابیت ہے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیرایا۔ موضوع براین تصنیفات میں اس پر زیادہ تقصیل ہے '' تلبینه بیار کے دل کوسهار اونتااور عم میں تخفیف روشی ڈائی ہے۔ان کتابوں کامطالعہ مفید ہے۔

كالادانه (كلونجي)

حضرت عبدالله بن عمررضی الله عنه ہے روایت ے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا۔ ''اس کالے دانے (کلوجی) کو اختیار کرو۔اس میں موت کے سوا ہر مرض کی شفاہے۔"

حضرت خالد بن سعد رحمته الله ہے روایت ہے انہوں نے کٹا: ہم لوگ سفر میں متھے۔ ہمارے ساتھ جفرت غالبِ بن الجرِرضي الله عنه بھي تھے۔وہ رائت میں بیار ہو گئے۔ ہم لوگ مرینہ سنچے تووہ (اس وقت بھی ) بیار خصے خصرت ابن الی عتیق رحمتہ اللہ (عبداللہ بن محرین عبدالرحمن بن الی بکر)ان کی باربری کے کیے آئے توہم سے فرمایا۔

''تم بیر کالا دانہ (کلونجی)استغال کرو۔ اس کے پانچ سات دانے لے کر پیس کو مجبرز بیون کے تیل میں ملاکر ان کی تاک میں چند قطرے اس طرف اور چند قطرے اس طرف (مُصنول مِنْ) وْالوكيونْكُه حِفْرت عَائشه رضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی الله علیه وسلم سے سنا "آپ فرمارے تھے۔

''میہ کالا دانہ ہر بیاری کی شفاہے 'سوائے اس کے کہ سام (ہی مقدر) ہو۔"میں نے کہا:سام کیاہے؟ انبول نے فرمایا:"موت۔"

فوائدومسائل: باری بارین کرتے وقت آگر بہاری کا کوئی مجرب علاج معلوم ہو تو مریض کے لوا حقین کو ہنا دینا درست ہے ' تاہم غیر مجرب دوا کا

مشورہ تہیں دینا جا ہیے۔ علاج کے مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ

@ الألايق والكور الكابس--

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے روابت ہے'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ '' دوشفادالی چیرس اختیار کرد بشهدادر قرآن–'' فوا كدومسائل 🖫 ندكوره روايت سندا "ضعيف ب المهم ديكر دلا عل اواضح مو ما ب كه شد جسمالي بہار یوں ہے شفا کا باعث ہے اور قرآن سے روحانی اور قلبی بیاریاںدورہوتی ہیں<u>۔</u>

قرآن ہے جسمانی بیاریاں بھی دور ہو تی ہیں 'جیسے سانپ کے ڈیسے ہوئے مریض کوسورہ قاتحہ کادم کرنے ے شفاہو گئی تھی۔ (صحیح البع خاری)

تمبي اور بخوه هجور

حضرنت ابوسعيد غدري اور حضرت جابرين عبدالله رضی اللہ مسم سے روابیت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ''تھمیں من کی قشم سے ہے۔ اس کاپانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ عجوہ تھجور جنت سے ہے اور رہے جن کے اثر (یا جنون) ہے۔ شفادی ہے۔"

(منداحمه) فوائدومسائل : من اس قدرتی خوراک کانام ہے جو بنی اسرائیل بر نازل کی گئی تھی۔ دہ میٹھے دانوں کی شکل میں ہوتی تھی۔ دہ لوگ حسب ضرورت لے كراستعال كركيتي تقي

تھی کو من اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ بھی بلا مشقت حاصل ہوجاتی ہے۔

تھمبی کی کئی فشمیں ہیں جن میں سے لبعض قابل استعمال بین ادر تبعض نقصان ده- در تماه "مفید قسمول میں ہے آیک ہے۔ آج کل مفیدانسام کی تھمبی خود

Reeffor

نيكى اور براتى

حضرت كلثوم (بن علقمه) خزاعی رضی الله عنها ہے روایت ہے 'انہوں نے فرمایا '''نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی نے حاضر ہو کرعرض

''اے اللہ کے رسول اجب میں نیکی کروں تو مجھے کیے معلوم ہو سکتا ہے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے اور جب میں گناہ کر میٹھوں تو کیسے معلوم ہو گاکہ میں نے برا کام کیاہے؟''

ا يا الله الله الله على الله عليه وسلم في فرمايا . ''جب تیرے ہمسائے کمیں 'تونے اچھا کام کیاہے تو(یقین کرلے کہ) تونے احیصا کام ہی کیا ہے 'اور جب وہ کہیں 'تونے برا کام کیاہے تو پھرتونے برا کام ہی کیا

1- عام نیکیاں اور برائیاں ایسی ہیں کہ عام مسلمان انہیں اس حیثیت ہے بہجانتے ہیں عنواہ عملی طور پروہ شکیوں میں ست اور برائیوں کے عادی ہوں۔ 2۔ اخلاقی خوبیاں اور خامیاں سب ہے زیادہ ہمسابوں کومعلوم ہوتی ہیں۔ جب سی شخص کومعلوم ہوکہ ہمسائے اٹے اٹھا تہیں مجھتے تواسے چاہیے کہ

این اصلاح کی گوشش کرے۔ 3 آج كل علم كى كى كى دجه اور غلط رسم ورواج زیادہ ہو جانے کی دجہ سے بعض اجھے کام چھوٹ گئے ہیں جب اس پر عمل کیا جائے تو عوام تنقید کرتے ہیں اور بعض غلط کام ایسے مشہور ہو گئے ہیں کہ لوگ انہیں شرعی تھکم ملمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ جب ایسی

بدعت ہے اجتناب کیا جائے تولوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ایسے مسائل میں عوام کی رائے کو اہمیت حاصل نہیں بلکہ ایسے علاء سے

دريادت كرنا جايهي جو صحيح اور ضعيف احاديث ميس

اگائی جاتی ہے جوغزامیں استعال ہوتی ہے۔ تقبی کا پانی آنکھ کے امراض کے کیے استعمال کرنے کے بارے میں بعض علاءنے کہاہے کہ اے ووسری ووامیں ملا کر استعال کرنا جاہے 'مثلا "الله سرے میں تھیں کا پانی ملا کر گوندھ کیا جائے 'مجراے آنکھ میں لگایا جائے۔ بعض علماء کی رائے میں اس کا مانی نکال کر صرف وہی استعمال کیا جائے۔ (زادالمعاد) سیجے بات پیہ معلوم ہو تی ہے کیہ اطباء کے مشورے ہے ٱتکھ کی مختلف بہاریوں میں الگ الگ مناسب طریقے ہے استعال کیا جائے

عجوہ کے بارے میں اس مفہوم کی ایک حدیث سیجے بخاری میں ہے جس کے الفاظ سے ہیں۔''جو شخص مبح کے دفت سات عجوہ تھجوریں کھائے 'اس دن اے زہر یا جادولہ کوئی (تکلیف یا) نقصان نہیں ہو گا۔"(صیح البخاري)

حضرت سعيدين زيدين عمروبن نفيل رضي الله عندسے روایت ہے 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ و کھی اس من ہے ہواللہ نے بی اسرائیل پر نازل کیا تھا۔ اور اس کاپانی آنکھ کے کیے شفا ہے۔ (بخاری)

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے ' انهوں نے فرایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی مجلس میں بات چیت کررہے تھے کہ تھمبی کاذکر آ گیا۔ بعض حضرات نے کہا بیہ تو زمین کی چیک ہے۔ به بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يص عرض كي كني تو

اد کھیں من (کی قسمول میں) سے (ایک قشم) ہے اور عجوه تھجور جنت ہے اور دہ زہرے شفا ہے۔" فا مکرہ 🗜 جنت ہے ہونے کا مطلب ہے کہ بیا ں میں برکت والی ہے یا تھجور کی ہے قسم جنت ہے زمین پر آئی ہے جس طرح حجراسور جنت سے زمین پر بھیجا گیا ہے۔

د خولتن ڈانجسٹ 17 فروری 2016 ۔



3 جب کی کومعلوم ہو کہ لوگ اس کے بارے بیں بری رائے رکھتے ہیں تواسے جا ہیے کہ توبہ کرے اور این اصلاح کرے اگر اس کے گزشتہ گناہ معاف ہوجا تیں اور آئندہ نیکی کی توفیق ملے۔
4 سامنے کی تعریف کا اعتبار نہیں کیونکہ لوگ خوشاد کے طور پر بھی تعریف کرتے ہیں۔
خوشاد کے طور پر بھی تعریف کرتے ہیں۔

خوش خبری

حضرت ابوذر رضی الله عسر سے روایت ہے ' انہوں نے فرمایا:

''میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم! کیک آدمی اللہ کی رضا کے لیے (خلوص کے ساتھ) نیک عمل کرنا ہے اس کی وجہ سے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا: ''یہ مومن کی جلدی مل جانے والی خوش خبری ہے۔ ''(مسلم) فوائد و مسائل :

1- نیکی کرتے ہوئے یہ نیت نہیں ہونی جاسے کہ اس کی دجہ سے تعرفیف اور عزت ہو۔ لیکن مومن کو دنیا میں بھی نیکی کا انعام ملتاہے اور اسے عزت حاصل میں میں

ہوتی ہے۔ 2۔ عوام کی محبت نیک مومن پر اللہ کا حسان ہے' لازا اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا جا ہیے اور اختیاط کرتا چاہیے کہ دل میں فخراور خود پسندی کے جذبات پیدا نہ

نىيت كابيان

حضرت عمرین خطاب رضی الله عسنہ سے زوایت ہے 'انہوں نے لوگوں کو خطبہ وسیے ہوئے فرمایا:

"میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے 'آپ فرمارے تھے۔ عمل تو نیتوں ہی ہے ہیں۔ اور ہر شخص کو وہ ہی چھے ملے گاجس کی اس نے نیت کی' چرت الله اور اس کے رسول کی طرف چائیہ جس کی ہجرت (اجرو تواب کے لحاظ سے بھی) الله اور اس کے رسول کی طرف ہوراس کے رسول کی جرت ونیا اور اس کے رسول کی طرف ہوراس کے رسول کی جرت ونیا اور اس کے رسول کی طرف ہے اور جس کی ہجرت ونیا

امتیاز کرسکتے ہیں اور قرآن و حدیث کی نصوص ہے مسائل سمجھ سکتے ہیں۔ محض حیث پٹی تقریریں کرنے والے واعظوں پر اعتماد نہیں کرناچاہیے۔ نیکی اور برائی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'ایک آدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مسلمےسے بوجھا:

۔ '' مجھے کیسے معلوم ہو گاجب میں نیکی کروں یا برائی کردں؟ (کہ میں نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے۔) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

''جب توسے کہ تیرے ہمائے کہیں 'تونے اچھا کام کیا ہے تو تونے اچھا کام ہی کیا ہے۔ اور جب تو انہیں نے کہ وہ کہیں: تونے برا کام کیا ہے تو تونے برا کام ہی کیا ہے۔''(مسنداحمہ)

جنتي

جفرت عبدالله بن عناس رضي الله عنه سے

وہر ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''جنتی آدمی وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ لوگوں کی

اچھی رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ من رہا ہو تا ہے (کہ لوگ میری تعریف کر رہے ہیں ۔) اور جسمی وہ ہے جس کے کانوں کو اللہ لوگول کی بری رائے سے بھر دیتا ہے اور وہ من رہا ہو تا ہے (کے لوگ مجھے اچھا نہیں

> سمجھتے")(طرانی) فوائدومسائل:

1- نیک آدمی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کی عدم موجودگی میں بھی اس کی تعریف کی جاتی ہے کانوں تک بھی بہتے ہی جاتی ہیں۔ بہتے ہی جاتی ہیں۔

پہنچہی جاتی ہیں۔ 2۔ جب نسی کو معلوم ہو کہ لوگ اس کے بارے میں اچھی رائے رکھتے ہیں تواسے چاہیے کہ اللہ کاشکر اوا کرے اور نیکی کے رائے پر قائم رہنے کی اور زیادہ کوشش کرے اور اللہ سے استقامت کی دعاکرے۔

2016 (5,5) 18 (25)

Section

ہے۔" رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : « توانب میں بیہ دونوں برابر ہیں اور ایک (تیسرا) آومی وہ ہے جسے اللہ نے مال دیا اور اسے علم نہیں دیا 'چنانجیہوہ اینے مال کو اندھا دھند صرف کر تا ہے۔(بینی ) ناجائز مقام پر خرچ کر ہاہے۔ اور ایک (چوتھا) آدمی وہ ہے جے اللہ نے نہ علم دیا نہ مال دیا وہ کہتا ہے: اگر میرے پاس اس (برے مال دار) شخص کی طرح مال ہو تاتو میں جھی اس (مال) سے ایسے کام کر ہاجیسے میہ (برامال دار) كريا ہے۔ " رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: به دونول(تبیرااور چوتها) گناه میں برابر ہیں۔"(احم) فوائدِومسائل : 1- اگرانسان ایک نیکی کی خواہش رکھتا ہو لیکن کسی عَذِر کی وجہ سے اسے کرنہ سکتا ہو تواس کی اچھی نبیت کی وجہ سے اسے نواب ملتا ہے۔ 2- اگر کوئی مخص ایک نیکی کرنے کی کوشش کرے

کیکن کسی ریکاوٹ کی وجہ سے انجام نہ وے سکے وہ بھی تؤاب كالمستحق بهو گا\_ 3- گناه کی خواہش ہو لیکن انسان اس کا ارتکاب كرنے سے معذور ہو ' يا گناه كى كوشش كرے اور كامياب ندہو "تب بھی گناہ گار ہو ماہ۔ 4- إَكْرُولِ مِن كَمِناهُ كَيْ خُواَبِشْ بِيدِاْ ہُولَيكِنِ الله كَي رضا کے لیے اس کے ارتکاب سے پر ہیز کیا جائے تو

الواب التائي 5۔ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت 'اسی طرح نیک کام کرنے والول سے محبت اور برے کام کرنے والول سے نفرت بھی تواب کاباعث ہے۔

عاصل کرنے کے لیے ما تمسی عورت سے نکاح کرنے کے کیے ہے'اس کی ہجرت اس کی طرف ہے جس کے یاس وہ جرت کرکے آیا ہے۔"( بخاری) فوا كدومسائل:

1- اعمال میں نیت ضروری ہے اور تواب وعذاب کا

دارور ار نیت پر ہے۔ 2۔ نیت دل کا فعل ہے ' زبان سے اس کا اظہار ضروری منیس 'مثلا": نماز پر جے وقت زبان سے جو الفائط اوا کے جاتے ہیں یا روزہ رکھنے کی جو نبیت عوام میں مشہورہے 'حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ 3۔ ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے۔جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیاجائے گا'وہی قبول ہو سکے گا'جس میں کوئی اور مقصد شامل ہو جائے گا'وہ اللہ کے ہاں قبول جهيس ہو گا۔

4۔ خلوص نیت ہی شرعی احکام کی بنیاو ہے۔ یاد رہے کہ ہرکار خیرے بار آور ہونے کے کیے ورست اور خالص نیت کاہونا ضروری ہے درنہ خطرہ ہے کہ نہ صرف تواب سے محروم ہونا بڑے بلکہ اللہ کے ہاں بخت سزابھی ملے گی۔

سے سرائی ہے ہیں۔ 5۔ اس صدیت کو اہل علم نے دین کا ایک چوتھائی حصہ قرار دیا ہے۔واللہ اعلم۔

حارافراد

حصرت ابو کبنته (سغیر بن عمرو) انماری رضی الله عسر سے روایت ہے ' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"اس امت کی مثال جارا فراد کی سے ایک آدمی كوالله في مال اور علم سے نوازا۔ وہ ایسے مال میں علم کے مطابق عمل کر ماہے اسے جائز مقام پر خرچ کر ما ہے۔ ایک (دوسرا) آدمی وہ ہے جے اللہ نے علم دیا اور بال نہیں دیا۔ وہ گہتا ہے: اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح (مال) ہو ما تو میں بھی اس (مال) سے اليسي عمل انجام دينا جيسے بد (نيك مال دار) انجام دينا



ين والجسط 19 فروري 2016



فاسد خیالات آئیں گے۔ بیل باٹم پہننے لگیں گی اور مشرقی تهذیب کاجنازه نکل جائے گا۔

پان کو حقیرے نہ جانہے۔ یہ جمان رنگا رنگ ہے'

بلکہ بوری کا کتات اس میں جمع ہے۔ یہ اپنی ذات ہے نباتات کے دائرے میں آتا ہے۔ اس پر جمادات چیڑتے ہیں۔ کیونکہ چونااور کتھا بھی جمادات ہیں اور پھر حَيْوانات اسے کھاتے ہیں۔ حضرت انبان ڈارون کی تحقیق کے مطابق جس خانوادے کے چتم وچراغ میں اس میں نقل کا مادہ بست پایا جاتا ہے۔ بیان خوری کی ابترا یوں ہوئی کہ انسان نے جمینسوں کو جگالی کرتے و يکھا تو خيال آيا كه ميں ان سے بينا جارہا ہوں۔ پہلے گھاس کھاکے دیکھی۔ اِس پر دماغ الننے لگا اور لوگ بوچھے لگے کہ کیا گھاس گھا گئے ہو؟ تواہے جھوڑیہ یتا پند کیا۔اب بھینسیں بیڈوعوا نہیں کرسکتیں کہ وہ کئی طور انسان سے برتز ہیں۔ اگر دودھ دینے کاغرہ ہے تو دہ بھی ہے محل جلینے ہارے گھروں میں جو دودھ سپلائی ہوتا ہے اس میں بھینیں اور حضرت انسان برابر کے شريك بهوت بين بلكه أنسان شريك عالب لابهور میں تو دورھ کے بعض نمونوں میں چھیانوے فیصیدی ملاوٹ پائی گئی ہے۔ یہ باقی چار فیصدی کی کسر بھی کسی

جس طِرح سائنسی علم دریاؤ ہے کہ اِس میں باون بكسوك لكت بي-اسى طرحيان خورى بهي أيك فن ہے۔یان دان تخاصبہ دان الگال وان سیب بی اس کے متعلقات ہیں۔ میہ الگ مات ہے کہ پچھ لوگ ان متعلقات كوليند كرتي بيل كه تكلفات بارده بجهة ہیں۔ ایک دیماتی رئیس کسی شری رئیس کے ہاں

چھلے دنوں کراچی کے سینڈری بورڈ کے امتحان میں اول ' دوم اور سوم آنے والی طالبات کے انٹرونو کیے كئة توانهول في بتاياكم بميس مشرقي احول اورجاسوسي ناول بہت بہند ہیں۔ یہ رائے پڑھ کر ہمیں بہت خوشی ہوئی۔ ہم نے خودا پناساراعلم جاسوسی تاولوں سے اخذ کیاہے مہم جواپنے امتحانوں میں اول آتے رہے ہیں اے محض من الفاق سمجھتے تھے۔اب یہ معلوم ہو گیا کہ اس کی وجہ تیریخہ رام فیروز پوری کے ناول کھے۔ جن کاہم نے بالاستیعاب مطالعہ کیاتھا۔ان سے ذہن کو جلاً مُلتی ہے۔ أوى مراغ لكاسِكتا ہے كہ يربيح كس ستجن کے باس ہیں اور کسی نہ کسی طرح اسے جا پیکڑ<sup>تا</sup>

جبر ہاہے۔ ہوئے ہیں گھاتے میں۔

مشرقی روایات کے بارے میں ہم نے ذہن پر بہت ر زور ڈالا کہ آیا ہمیں مشرق روایات سے دلچین تھی؟ ہونی جاہیے تھی ورنداول کیسے آسکتے تھے۔ یاد آیا کہ ہم انگایاجامیہ پینتے تھے اور بھی بھی بان کھالیتے تھے۔ ہم انگایاجامیہ پینتے تھے اور بھی بھی بان کھالیتے تھے۔ یورپ کے لوگ ان گایاجامہ نہیں نہتے۔اس لیے ہم نے پہچان لیا کہ یہ مشرقی روایات کا جزو ہے۔ پان کے تعلق اس مضمون سے تقدیق ہوگئ ،جو پیچھلے مفتے مقای ہفت ردزہ میں چھیا ہے۔ اس میں لوگوں سے انٹرویو میں بعض نے بےشک کہاکہ ہم توپان کومنہ بھی نہیں لگاتے کیونکہ اس سے دِامن داغ دار ہوجا تاہے سکن ادیبوں اور شاعروں نے کہا کہ مان اس سے بھی ضروری چیزے اور پاندان بری ضروری چیز ہے۔ بیہ ہاری مشرقی ثقافت کا جزوہے۔ آگر نی بیاں گھر میں چوکی رِ بیش کریان نہیں کھا تمیں گی جھالیہ نہیں کا تَمیں ِ کی تو ان کے داول میں طرح طرح کے وسوے آئیں گے۔

وخواتن دانجست 20 فروري 2016

READING Seeffon

حضرت جوش ملیح آبادی کی تو دی ہوئی رائے' ہارے نزدیک مستند ہوتی ہے۔ پان کے باب میں ان ہے بھی رچوع کیا گیا تو فرمایا کہ نبیت درست ہو تو نہ شراب حرام ہے 'نہ بان۔ انہوں نے بیہ بھی فرمایا کہ آج كل يان خوري كالبليقيه نهيس نادانون كو، لكصنو ميس شاى كى بساطەنىس انھىي تقوابك پان پندرەدن مىس تيار ہو يا تھا۔ پہلے ريت پر گيلا کپڑا 'پھر ريت اس طرح إن ركه كراس كوخوشبوؤن مين بسايا جا ماتھاا دروہ ایساگراره اور خشه بهوجا تاتھا کیرا دیرے گرائیے توشیشے کی طرح چکناچور ہوجائے۔ ممکن ہے لوگ ان کی اس بات پر بھی ایسے ہی تقین نہ کریں جس طرح یادوں کی برات کے بعض واقعات کو تشکیم نہیں کرتے لیکن مارے نزویک اس میں بعید ازامکان کوئی بات نہیں۔ اس زمانے کے لوگوں کو سوائے ماش کی دال سو طرح بکانے اور پان کے مسالے ایجاد کرنے کے کام ہی کیا

ہندو لوگ ویدوں سے طیارے اور ایٹم بم نکال لاتے ہیں کہ یہ چیزیں تو ہارے ہاں پر اچین 'بھارت میں مملے سے تھیں۔ مارے دوست خواجہ حمید الدین شاہرنے کہ متحقیق کے آدمی ہیں۔ پرانوں اور ویدک واستانوں میں اس برگ سبر کو ڈھونڈ نکالا ہے۔ جیرت ہے بان سے ہٹ کر ان کی نظر چکنی ڈلی پر تہیں آ ورند چکنی ولی سے پھسل کرعالب پر جا تکتی۔ ہے کف دست پر صاحب کے جوہ چکنی ولی۔ زيب ديتا ب است جس قدر احجها كهيم اور تواور مرزا ظفرالحن آف اداره بآدِ گارغالب كو بھی دھیان نہیں آیا کہ جس طرح لوگوں کواس نبیت سے آم کھلائے تھے کہ غالب آم کھاتے تھے'اس طرح سی روزلوگوں کی چکنی ڈئی سے بھی تواضع کریں۔ بس ہرمہمان کے کف دست پرایک ایک دانہ چکنی ڈلی كَارْكُونَا كَافِي مِو گا- بِمِيسِ معلوم نهيسِ چَكني دُلي في زمانه مکتی ہے یا نہیں۔ چینے گھڑے توعام ملتے ہیں۔

مهمان گئے تھے۔اس نے قالین پر بھوایا اور پان پیش کیا۔ ان کو پیک چھنگنے کی حواہش ہوئی تو ادھرادھر دیکھا۔میزیاننے ایک منقش اور مجلّا مراد آبادی اگال وان مامنے کرویا۔ انہوں نے آسے ہاتھ سے پردے ہٹا دیا اور قالین کا گوشه مثاکریک پھینک دی۔ تھوڑی *دیر* بعد پھریہ ضرورتِ بیش آئی تو میزمان نے پھروہ جم جم كرياا كال وان آكے كيا۔ ميمان عزيزنے بھراسے اتھ سے برے کرنے قالین کے گوشہ سے کام لیا۔ تیسری بار میزبان نے اگال دان آکے کیا تو معمان صاحب تلملائے اور قالین کے یعنے پیک پھینک کر بولے۔

"نيه كيابد تميزي - برمارتم ميرتن آكے كرديتے ہو-اب کے کیاتواس میں تھوک دوں گا۔"

ہیہ جو ہم دو تین ہفتے سے ان کالموں سے عائب رہے ہیں۔ اصل میں ملک ہی سے عائب تھے ر منی افرانس انگستان وغیرہ - یوں تو ہم نے پان ترک کرر کھا ہے لیکن لندن میں ہمیں پان پیش کیا گیا توہم نے کھایا' ناکہ ہم پر مشرقی روایات سے انحراف کا الزام نه آئے۔ پان وہان ملتا ہے اور پاکستان سے احجھا اور ستاماتا ہے۔ چونا کتھا بھی دکانوں سے لے لیجیہے۔ بعض دلی ریستورانوں میں تو پنواری بھی بیضے لگا ہے۔ تاہم مغرب مغرب ہے اور مشرق مشرق الل فرنگ افیم عجرس اور بھنگ تو رغبت سے استعال كرنے لگے ہيں۔ پان ابھي اختيار نہيں كيا۔ جانے ہیوں کی توجہ اس طرف کیوں تہیں ہوئی۔ حِالًا نكبه بيه إن كى دو سرى عادتوں اور اشغِال ــــــ تم گندی چیز نمیں ہے۔ ہم نے ''آوارہ گردی وائری۔'' میں پاکتانی لیڈر کاؤگر کیا ہے۔جنہوں نے جنیوامیں سر رائے پان تھوک دیا تھا تو ہوگیس دالے آگئے تھے کہ بیہ مخص خونِ کیوں تھوک رہا ہے' اس کی حالتِ نازِک ہے۔اس کواسپتال بھیجو۔ بروی مشکل سے رہائی ہوئی۔

وخوات والحجيث 21 فروري 2016



**‱**€

× ×

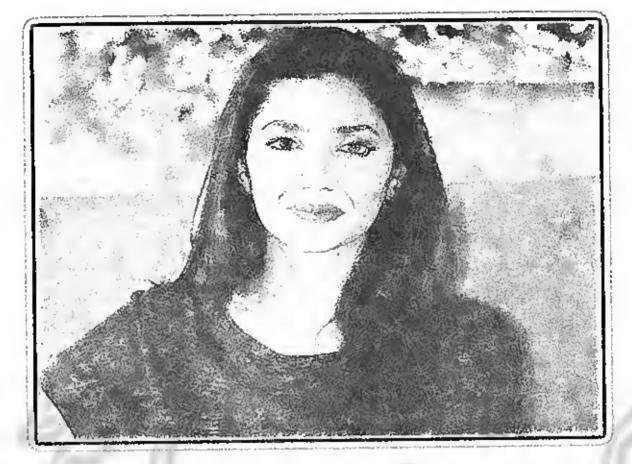

## حسين ورباصلاحيت فنقان سيم القات

شابين درشد اس بات کواہمیت دیتی ہوں کہ انٹرویو دینا نہ دینا آرنسٹ کاپرسنل معاملہ ہو ہاہے۔ دے دیں توشکر میہ نہ دیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ مگر اپنا ارادہ ضرور ظاہر کر دس۔ لازے کیے نہ لگائیں ماہرہ نے انکار تہیں کیا تکرویا بھی منیں ۔۔ پھرایک دن تھوڑی ی بات چیت کرنے میں کامیاب ہوہی گئے۔

"خبریت ہے ہیں ؟'' "جی اُلٹہ کاشکر ہے۔"

'د مصروفیات کے بارے میں تو نہیں یو چیس گے کیو تکہ دہ ۔۔۔ منظر عام پر آتی ہی رہتی ہیں؟'' ''جې....اخبار مين ټووه خبرين آجاتی ہيں جو ڄميس بھی معلوم نهیں ہو تیں۔'

ماہرہ خان یے یوں تو بہت سے ڈرامہ سیریل مثملی یلے کیے ہیں کنیکن آنہیں جو شمرت ڈرامہ سیرٹل 'وجہم فر'' سے تنی کسی ہے نہ ملی ہوگی آج بھی جبکیہ ماہرہ خان فلموَل میں بھی کام کر رہی ہیں یہ دوہم سفر" کے حوالے سے ہی پہچانی جاتی ہیں۔

ایک زمانہ تھا جب بجیاً اور حسینہ معین سے ڈرامہ سپریلز میں لیڈ رول کرنے والی فنکاراؤں کے برے كرے ہوتے تھے كہ انٹرويو نہيں دينا۔ بيانہيں ان كى كون ى " انا " مجروح موتى محى- آج كى خواتين آرنسٹول میں بھی کھے کے اندریہ جراشیم ہیں 'لیکن بھر بھی وہ برنٹ میڈیا کو بھی نہ بھی لفٹ کراہی دیتی ہیں ۔ ہم سفر" شروع ہوا تو" فوادخان" نے توایک فون كال بية انشروبوديا- مرما مره خان بانته شيس أكيس-دوجار بار کو شش کی ادر پھرچھوڑ دیا کہ چلو خیر ہے۔ میں ہمیشہ

حُولِين دُاكِ شُ 22 روى 2016





سے ان کا ستارہ Sagittarius ہے اِن کا پورا نام ماہرہ حفیظ خان ہے مگر یہ صرف ماہرہ خان للیستی ہیں چونکه به کراچی میں پیدا ہو میں توکرا چی میں ہی ابتدائی لیم حاصل کی اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ مُن اور یونیورٹی آف ٹرنی کیلی فورٹیا ہے کر بجویش

''فیلڈمیں کیسے آئیں اور کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ

ين آئے ہوئے؟ ودبس اسکرین په آنے کا شوق تھا۔ بری اسکرین کے بارے میں تو بھی سوچاہی نہیں تھا۔ للذاجب آلی وى يه أنى توبطور" وى مع "أنى اور اجهار سيانس ملاتو چرڈ راموں کی آفرز آنے لگیں اور جب میں نے بطور وى بيج استارث ليا تواس وقت مين صرف سوله سال كى تھى ...اب اس فيلد مين آئے ہوئے كتنے سال ہوئے ہیں تو بیہ تو نہیں بتاؤں گی۔ کیونکہ بھر آپ عمر کا اندازہ کرلیں گی۔ قبقہہ۔" " يملے کھبراتی تھی مگراب نہیں 'ابعادت ہو گئی ، ــانب نظراً نداز کردی ہوں۔" "پہلے کیوں گھبراتی تھیں؟"

" عادت نہیں تھی ۔ نئی نئی فیلڈ میں آئی تھی۔ اندازہ نہیں تھاکیہ ایسابھی ہو باہے۔ ڈر تی تھی کہ کیرپیر یرا ٹرنہ بڑے ہمر پھرسب نے معجھایا کہ اس فیلٹر میں

ابیاہی ہو تاہے۔'' ''جی…اکٹرلوگ توِخود بھی اسکیٹڈلز بنواتے ہیں؟'' «جی سناتو میں تھا<sup>،</sup> مگراہیاوہ ہی کرتے ہیں جنہیں تی شہرت چاہیے ہوتی ہے۔ بچھے تو اپنی محنت کی

شهرت پر بھین تھا۔" دو لکس ابوارڈ مبارک ہو آپ کواور ''ہم سفر''میں '' مسالہ کا رہو؟'' آپ کو د جم الوار د "ملاتھاوہ بھی مبارک ہو؟''

''کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیریل ''ہم سفر''نے آپ

" بے شک ۔۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانتے نہیں تھے۔لوگ مجھے جانتے تھے 'پھانتے تھے میرے کام کو پہند کرتے تھے۔ ہاں یہ ضرورہے کہ اس سیزل کی دجہ سے جھے عالمگیر شہرت ملی اور لوگوں نے ميرے كام كوبهت سرايا۔"

<sup>زو</sup>کهانی کا کمال تقایا آپ کی پرفار منین؟ ''کمانی ہی فنگار کو اچھا پر فارم کراتی ہے اور پھر ٹیم ورک مجھا ڈائر میکٹر ... ہیر سب مل کر کسی سیریل کو کامیاب کرتے ہیں۔

"اميد تھي که سيريل اور پھر آپ اتني شهرت يا کميں

'' دیکھیں 'ہم تواپنے کام کو 100 فیصد دیتے ہیں ۔ آمے کامیالی اور ناکای اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔ الله كابهت شكرے كه اس نے اتنى بردى كامياني وى اور میرے کیے مزید ترقی کی راہیں کھل کیئی " ''ما ہرہ خانِ کے بارے میں آپ کو بڑا میں کہ ما ہرہ خان 21 وسمبر كواس دنيا ميس تشريف لا ئيس اس لحاظ

لِين وَالْجَنْ 23 فروري 2016 ع



"زندگی کب بدلی؟"

ہے اور میں تواہیے ملک کی خوب صورتی و مکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے باہر کے ممالک میں بھی بہت خوب صورتی دیکھی ہے۔ کیکن اپنے ملک کے شالی علاقے مص جھی۔بےحد حسین ہیں۔

ہ ہے صدعت ہیں۔ ''ہم اپنے ملک کی ایک توقدر شمیں کرتے دو سرے بیہ کیہ ہم تورسیف کے لیے سمولیات بھی اتنی فراہم نہیں کر<u>تے ج</u>تنی ہمیں کرنی چاہیے؟"

''بالكل'آپ تھيك كهه رہي ہيں۔ ٹورسٹ كورِ مكيھ كرايك بومنكائي بهي أسانون سے باتيں كرنے للق ہے پھر سروکیس وغیرہ بھی اتنی اچھی اور محفوظ نہیں ہیں ... بيرسب كم محك موجاع توكيا كن يمن في چترال اور گلگت میں بہت احصاد فتت گزارا 'بہت یا د گار''

"اس قلم میں بھی"بن روئے"والی مشکلات پیش آئیں اور پاکستان میں بھی آپ فلمیں بننے گئی ہیں۔ کچھ کمیں گی اس کے بار نے میں؟''

ود تهين اس مين اليي كوني مشكلات يبيش حهيب آمیں "بن روئے" میں بھی نہ آتیں اگر اس وْارْ مِكْتُرْ فِي مِينِ كَام چھوڑ كرمِ إِلاَنه جا يا۔ خير پھرالله كَاشْكُر کہ سارہے کام سیب ہو گئے ... اور پاکستان میں بھی فلمیں بننے گئی ہیں یہ ایک اچھاسائن ہے اور ا میڈیم بھی ساری دنیا میں ایک یادر فل میڈیا بانا جا آ ہے کائن کیے ہم فلم کے ذریعے بھی ایپے ملک کے ایج كوبهت احيحا كرسكتة بين تفريح اور تعميرده نول چيزين موني جائيس "

'' اب تک آپ نتین قلمیں کر چکی ہیں۔ بهتریا

بہترین کیے کمیں گی ؟'' ''بن روئے "اور ''بومنِ جہال' بیدو فلمیں ایسی ہیں جس میں آپ کو تمرشل رنگ ملے گا۔ بعنی ہلہ گلہ ' تأج كانا ومينس كليموسب يجهِ ملي كا-جبكه "بول "كومين ايك " آرث مودى "كهول گ- اس مين كمرشل والأكوئي رنگ نهيس تھا۔ ميں نے ان فلموں

'' ڈرامہ سیریل ''ہم سفر'''اور فلم ''بول '' سے۔ اگرچەمىں اپنى اسكول لا ئف میں ایک دو ڈراموں میں ﴾ م كرچكي على نكن چربھي ''بول ''فلم كرتے ہوئے گھبرائی تھی' ظاہرہے کہ اسکول ڈرامہ' تی وی ڈراھے اور فلم کے مکالموں میں فرق تو ہو تا ہی ہے۔ پھر شعیب منصور جیسے ڈائر پکٹر ہوں تو گھبراہث تو ہوتی ہی ہے ... بول کے بعد فلم کے لیے بھی راستے کھل گڑ "

"اب ایک کے بعد ایک فلم آرہی ہے آپ کی کئی وی کوخیریاد کمه دیں گی؟"

'' ارے نہیں 'بالکل نہیں .... جس طرح انسان اپنی بوری رند کی میں اپنی تعلیم گاہوں کو شیں بھول سکنانس طرح میں تی دی کو شیں بھولوں کی کیونکہ ہے میزی درسگاہ ہے اور بہاں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بس آپ کو بتا ہی ہے کہ ہر کردار منین کرتی وہی کرتی ہوں جودل کو چھوجائے تو بس جیسے ہی کوئی دل کو جھو جائے والا کردار ملا آپ کو جھوتی اسکرین بیہ صرور نظر آول گی-آن شاءالله-

'' اُپنی نُئی فلم ''ہومن جہاں'' کے بارے میں پچھ

ں. ''مہومن جہان'ایک ہلکی ٹیھلکی کامیڈی فلم ہے۔جو مین دوستوں پر بنی ہے۔ جو میوزک کے ولدادہ ہوتے ہیں -ان تین دوستوں میں شہریار منور اور عدمل سین ہیں عمیں شہریار منور کے ساتھ لیڈ رول میں

ہوں اور بیہ بہت اچھی مزیدار فلم نے ' نوجوان اے بهت پیند کریں گے۔" ''شوٹ کماں ہوئی ملک میں ہوئی یا ملک سے باہر ہُ

'' یاکشان میں 'ہمارا ملک بہت خوب صورت ہے' مگر ہمیں اس کی قدر نہیں ہے اور ہم صرف باہر کی ونیا کو ہی خوب صورت کہتے ہیں ''ہو من جہال'' چرال اور گلگت کی خوب صورت اور حسین وادیوں میں بنی

وخولين والجيث 24 فروري 2016ء



مزے کی بات بناؤں کہ ''ہم سفر''سیریل کے حوالے ے تو ہر کوئی جیسے ہات کرنا جاہتا تھا۔' "اوراب بہ ہتا میں کہ آیے آپ کوفٹ رکھنے کے ليے کيا کرتی ہيں؟''

''قبھے پر اللہ کا خاص کرم ہے کہ جھے زیادہ کھایا پیا لگتا نہیں ہے پھر بھی کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کوفٹ رکھوں اور فٹ رکھنے کے لیے پچھے نہ چھے کرتی ريتي بمول-"

" ناشته هیوی کرتی میں یا کرتی ہی نهیں میں اور نخرو ہے کھانے میں ؟

"ناشته میں کرتی ضرور ہول... اگر گھرے نکلنے کی جلدی نہ ہوتو پھرانڈول کے ساتھ پراٹھا ضرور ہواتی موں اور اگر جلدی میں موتی موں تو پھر بریڈ ہے چیز cheeze نگاكرايك كب جائے لي كر على جاتى مول \_\_\_ اور مخرہ وخرہ منیں ہے مجھ میں ورسر اور شام کے ڪانون بين جو پيا ٻوا هو آئے منسي خوشي ڪھاليتي ٻون بال دال جاول مجھے بہت پند ہیں وہ ہول تو تھوڑا زياده كھالىتى ہوں۔"

''فارغ وفت میں کیا شغل ہوتے ہیں؟'' ''تاریخ ہائی نہیں محلاسیکل مودیز دیکھنے کاشوق ہے '''جھ خاص نہیں محلاسیکل مودیز دیکھنے کاشوق ہے وه د مکیمے کنتی ہوں۔ کوئی انچھا سامیو زک من کنتی ہوں۔ ''میوزک میں کون پیند ہے؟''

''عابده بروین ... میری پسندیده ترین گلو کاره میں اور پهرراحت منخ علی-انهین تو ضرور شتی مول اور باقی للوكارولِ كواسيخ مود كي مطابق سنتي هول ٢٠٠٠ ''ادِّلنگ میں اینی مرضی ہے معاوضہ کیتی ہیں؟'' "بالكل جي يديم يراحق ہے۔" اوراس کے ساتھ ہی ہم نے انٹرویو کا اختتام کیا۔

میں کام کرنے کے لیے ڈائس کی تربیت بھی لی ہے۔ کیونگریبیب شروری ہے۔"

''لوگ بری اسکرین ہے جھوٹی اسکرین پیہ آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اس کی بہت سی مثالیں ہیں '

آپ چھوٹی سے بڑی میں گئیں جمہز کیاہے؟'' ر'' میرے خیال میں چھوٹی اسکرین ہے بڑی اسكرين پر جانا كامياني سمجها جاتا ہے۔ فلموں كا زوال شروع ہوا تو بہت ہے لوگ جھوٹی اسکرین پہ آئے ... اور اسکرین جھول ہو یا ہڑی تفنکار کو کامیاب ہونا

منتے۔ دو قراموں میں تواپیے آپ کو دیکھاہی ہو گا فلموں ين ايخ آپ كود كيم كركيمالكا؟

<sup>د د</sup> دُرامون کو دیکھ کربھی اچھا لگتا تھااور اب فلموں میں بھی اینے آپ کو دیکھ کراچھا لگتا ہے۔ دمبول مہیں ميرا زياده رول نهيس تفاليكن ان دو فلمول بين تؤميرالينه رولَ تَعَانَةِ مِجْمَعِ بهت احِيمالگا اپنے آپ کودیکھ کر کہ میں فلمول میں اچھی لگ رہی ہوآی اور فلموں کے لیے ایک اچھی ہیردئن بھی ۔ اور لوگوں نے مجھے پیند کیا ہے۔ اپنے رب کی بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے تجھے یہ کامیابیاں عطاکی ہیں۔

"اوراب بھارتی قلم میں گام کرے مزید کامیابیاں آپ کی منظریں؟"

'جی ان شاءاللہ۔ بستا گھرار ہی تھی کیکن وہاں کام . کرکے اندازہ ہوا کہ وہاں کاماحول تو بہت پروفیسٹل ہے اور سب لوگ بهت اینگھے اور محبت کرنے والے ہیں۔ اور بہ تو میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے پہلی ہی بھارتی قلم میں شاہ رخ کے ساتھ کام کرنے کاموقع مل رہا ہے۔ فلم کانام رئیں ہے۔"

''آپ کاکون ساڈرامہ دیکھے کر آپ کو آفر آئی؟'' " ڈراے تو خیرانہوں نے دیکھے ہوئے ہی تھے بول " ومکیے کرانہوں نے ایروچ کیا 'پھرایک فیشن شو کے سلسلے میں انڈیا جانا ہوا تو کافی سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی اور بس پھر فلم کی آفر آگئی اور آپ کو

\*\*

و خواتين ڙائجنگ 25 فروري 2016



## باشكوم فاروقس

شابين درشيد

8 سنمادی به النجب قسمت میں ہوگا 'ہوجائے گی۔"
9 ''شور میں اپنی مرضی سے آئیں ؟'
" بالکل جی ... آگرچہ اماں ابا دونوں ڈاکٹر ہیں مگر میری خواہش تھی کہ میں شوبر میں آؤں۔"
فواہش تھی کہ میں شوبر میں آؤں۔"
10 ''وجہ شہرت ٹی وی ڈرامہ ؟''
"میرے ہم م 'میرے دوست۔''
11 ''جھوٹی عمر کاکوئی کار تامہ ؟''
ساتھ کام کیا جس پر مجھے تین ہزار سے ساتھ کام کیا جس پر مجھے تین ہزار سے ساتھ کام کیا جس پر مجھے تین ہزار سے اس وقت میں 14سال کی تھی۔''
سلے۔اس وقت میں 14سال کی تھی۔''
سلے۔اس وقت میں 14سال کی تھی۔''

اوکوئی کسی کوبرا نہیں بیا سکتا جب تک آپ خود برے نہ ہوں۔ آپ ایسے ہیں توسب بجھ اچھا ہے۔ بس اینے کام سے کام رکھیں۔"
13 "جلدی اجھنے کی عادت ہے ؟"
"جی میں 9 بیجے اٹھ جاتی ہوں اور رائٹ کوبارہ ایک بیج تک سوجاتی ہوں۔"
14 "میں گرین ٹی بیتی ہوں۔ پھرجم جاتی ہوں۔"

15 وگھروالوں کی بات جوہری لگتی ہے؟"
"نہیں کوئی بات بری نہیں لگتی۔"
16 ووس تہوار کا انتظار رہتا ہے؟"
"عیدالفطر کا کیونکہ اس دن سب ایک جگہ ایک ہی گھر
میں ہوتے ہیں توسب سے مل کراچھا لگتا ہے۔"
17 وہم جانے کی وجہ موٹلیا ڈائیٹ ؟"
" ڈائٹ کنٹرول تو نہیں نمیں فٹ رہنا چاہتی ہوں ۔
" دائٹ کنٹرول تو نہیں نمیں فٹ رہنا چاہتی ہوں ۔
" ہیلدی فوڈ کھا میں مگر پھر بھی فٹ رہنا۔"
ہیلدی فوڈ کھا میں مگر پھر بھی فٹ رہنا۔"

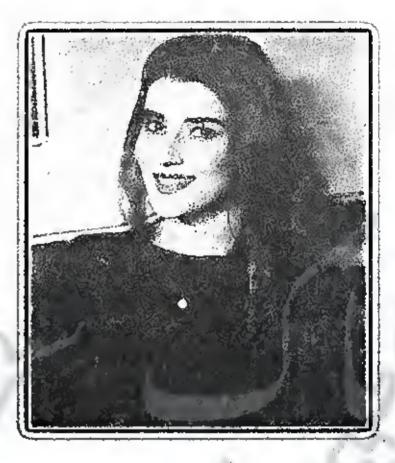

1 "اصلى تام؟" ''حريم فاروق-'' "يار كالم؟" 2 "سب نے اپنی مرضی کے نام ریکھے ہوئے ہیں۔جس کو جتنابیار آناب ای صاب سے بلا تاہے۔" 3 " تاریخ پیدائش/شر؟" "26°ئ 1989ء/اسلام آباد۔" 4 "قد/ستاره؟" "5فــ8انچ/جيمنائي۔" 5 ''بن بھائی/ آپ کانمبر؟'' ''میری ایک چھوئی بمن ہے۔'' 6 وونعليمي قابليت؟" "گریجویث ہوں"سوشیالوجی"اور"جرنلزم<sup>"</sup> 7 ووتعلق به ش<sup>ور</sup>ناوروال\_." READING

حُولِين دُالْجَنْتُ 26 فروري 2016ء

Regiton



آزماؤل کی۔" 31 "وقت سے سملے کھ ملا؟" '' بالكل بيد جو اتني شنرت اور غرنت مل رہي ہے اس کے کیے میں سوچتی ہوں کیہ شاید ابھی میں اس کی مشتحق نہیں تھی وہ بچھے میری او قات سے *بردھ کردے ر*ہاہے۔'' 32 "نبينك بين أكاؤنث ٢٠٠٠ بالكل ب- الجند بلد ... مرير سال ب جواست نهين 33 وسکس چيزي شوقين ٻي؟" "میں شاینگ کی بہت زیادہ شوِقین ہوں۔" 34 ''ہمیں زندگ کس طرح گزارنی جا بیسے؟' '' زندگی بہت بردی نعمت ہے اس کو جلنے کڑ تھنے میں سوچ كرنگينوكركي براوسي كن چاسي-" 35 ''مييه خرچ کرتےوقت کياسو چٽي ہيں؟" ''سوچتی بی تونهیں ہوں۔ یہی تو میرامسکہ ہے۔'' 36 "بهم پراوفت گزارا؟" " ہانکل گزارا... جب کراچی خمیٹر کرنے آئی تھی تو والدین ہے کہ دیا تھا کہ اب آپ کو کچھ بن کے دکھاؤں 37 "بمترس تحفه؟"

'' نه يو چھيں .... کام ميں بھوک کا اندازہ نہيں ہو آ۔ مگر فارغ ہوں اور بھوک لگ جائے تو دماغ گھومنا شروع ہو جاتا 19 " ووستول میں رہنا اچھا لگتا ہے یا رشتے واروں «تشکرالحمد ملند که رشته دار بھی بهت اجھے دوست ہیں اور دوست بھی بہت البھے ہیں۔ دونوں کے ساتھ ہی انجوائے کرتی ہوں۔" 20 "مرون كالشظار رمتابي؟" " جيھڻي ڪڍنِ کا۔" 21 "شريد شھن ميں بھي جانے كودل جارتا ہے؟" "الیی مبکه جمال نیجر بو بیما ژبون یا سمندر بو به 22 ' فغوشی کااظهار کس طرح کرتی ہیں؟'' "كَانْ قَاكْم....اور ملا كلام كاكر.." 23 "انتاكي حد تك ضدى بين ياكم كم؟" ' کم کم ... ملکی تھلکی ضد توہوئی ہی چاہیے اور کچھ کرنے کی ضد ہوتی ہے۔" 24 ''ملک میں کون می تنبدیلی صنروری ہے؟'' "جاری سوچ کی۔" 25 "واغ كالميزكب كلومتاب؟" ''جب کوئی جھوٹ بولٹا ہے۔'' 26 "دياك آياء" "جب م<u>ن عصام</u>ين ہوتی ہول۔" 27 "مردول مين كيابات موني جاسيد؟" " إنهيس دو مرول ير مجمروسه كرنا آنا چاسيى اور لائىيلىنى ہونی جاہیے۔" 28 ''کوئی کڑ کا مسلسل گھورے تو؟" "تو پھريس سادي مول-" 29 ''گھرمیں کس کے غصبے ڈر لگاہے؟'' ''اماں اباغصہ نہیں کرنے۔ گرمجھے ان کی نارانھی سے ۇرلگتاہے۔" 30 "برِائزباعُ بهي آزمائي؟" ونهير مجمى نهيل محمر سناہے كه نكلتے ہيں اس ليے ضرور

وخولين دانجست 27 فروري 2016

'' حوتے 'کیڑے ' خاص طور پر جیولری اور حیولری میں انگوٹھیاں بہت پیندہیں۔'' 49 'دنفیحت جوبری لگتی ہے؟'' " قبقہ ... جو نکد ہارے لوگوں نے ابھی تک میڈیا کی اہمیت کونشلیم نہیں کیا توسال میں ایک آدھ بندہ ایسا ضرور مل جاتا ہے جو بیہ کہ تاہے کہ اس فیلڈ کو چھو ڈکرشادی کرلو کئے 50 'اپنی زندگی کابھترین دور کے کمیں گی؟'' " میرے خیال میں ہر دور ہی اچھا ہو تا ہے خواہ برا ہویا احیما۔ ہردور اللہ کی آزمائش ہو تا ہے براجھی اور احیما بھی " 51 ''ونت کی پابندی کرتی ہیں؟'' ''کام کے مع<u>اطے میں وقت کی بہت یا بند ہول۔</u>'' 52 "كن لوكول په "خرج كرفے كوول جاہتا ہے؟" 'اپیوں پر 'ایپے دوستوں پر ... خرج کر کے بہت احیما لگیا ۔۔ 53 'وکب اینے آپ کوسانویں آسان پر منتمجھا؟'' "جب آب سی چیز کے لیے محت کریں اور آپ کوداد أورحوصله افزائي ملطه توميس توسيط رب كاشكر كرتي بول اور بھراہے آپ کو ساتویں آسان پر سمجھتی ہوں۔" 54 "ائے لیے اپنی کمائی سے فیمتی چیز کیا خریدی؟" و میرے کیے کیتی چیز میٹریل تو شیں ہوتا ملکہ 45 "مس کے الین ایم الیں کے جواب فورا "ویٹ میں " Experience ہو آ ہے۔" 55 "كھانے كامزہ كهاں آتا ہے۔ تيبل پير جُمَاتي پريا الصيدر؟" '' مجھے رمین پر بیٹھ کر کھانے کابست مڑہ آتا ہے۔'' 56 "پنديده فود اسٽريٽ؟" ''لاہور کی فوڈ اسٹریٹ بہت پیند ہے۔ کیونکہ لاہور کے کھانے ہت مزے کے ہوتے ہیں۔" 57 " ہاتھ سے کھاتا کھانے میں لذت ہے یا چھری

19 - 28 "باتھ ہے کھانے کاتومزہ ہی کچھاور ہے۔" 58 "إنشرنيك سے اور فيس بك سے دليسي ؟" ''ہے مگر کوئی خاص نہیں۔'' 59 "دنیا سے کیاالوارو کیناجاتی ہیں؟"

'' <sub>دو سرو</sub>ں کا دل خوش کرنا میرے خیال سے بهترین تحف 38 "موزاحها بوجا ماي؟" د کئی ہاتیں ہیں جن سے موڈ احیا ہوجا تا ہے کسی خاص بات ہے موڈ احیمانہیں ہو آ۔"

39 "زندگی کاسب سے مشکل کام؟" " نیندے بیدار ہونا۔ میں اٹھنے سے گھنٹہ پہلے کا الارم لگاتی ہوں ماکہ اپنے آپ کوبسترے اٹھانے کے لیے تیار کڑ 40 " مخلص كون موتي بين؟" ''کوئی بھی ہوسکتا ہے ہیں تو آزمانے پر پتاجاتا ہے۔'' 41 ووجهتي كادن كهال كزارنا احجها لكتاب؟" ''وگریب...." 42 دخباس س سم سے پیندہیں؟'' الجو آرام ده مول-43 وواري دين موني جا سي يا حسين ؟" '' خوب صورت سے زیا دہ خوب ہیرت ہولی جا ہیے۔ جو سارى زىدگى كام آتى ہے-" 44 'دسکون کتاہے؟' ودکام ہے آگرائے کمزے میں۔"

'' میں اس مع<u>اصلے میں بہت ست ہوں' گگتا ہے</u> فون میرے لیے نہیں بنا۔ کوئی ضروری کام ہویا کوئی پریشانی ہو تو فورا "جواب ديتي بهول-" 46 "فارغاوقات مين کياکياکرتي بين؟" " بہت کچھ کرتی ہوں۔ کوئی کیاب پڑھ کیتی ہوں۔ ميوزک من ليتي ہوں يا مجرني دي ديکھ ليتي ہوں اور اپنے ادهورے کام بھی کرلیتی ہوا۔ 47 ''اجائک مهمان آجائمیں تو؟'' '' تو آجائمیں 'کوئی مسئلہ نہیں 'مجھے مهمان ایھے لگتے 48 "کون سی چیز جمع کرنے کا شوق ہے؟"

دِ حُولِينَ دُالْجُنْتُ 28 فروري 2016

READING Seeffoh



سیں کرناچاہیے بھی مقصد کے لیے کام کرناچاہیے۔'' 72 م'لوگ ملتے ہیں لؤکیا فرمائش کرتے ہیں؟'' "ميم ايك سيلفني بوجائ 73 "مال تاراض ہوتو کس طرح مناتی ہیں؟" میری زندگی میں جواللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان میں یب ہے بروی تعبت میرے ماں باپ ہیں اور ای بہت کیوٹ ہیں 'انہیں ہسادو تووہ مان جاتی ہیں۔'' 74 "زندگی میں بھائی کی کمی محسوس ہوتی ہے؟" '' بچھے تو ہوتی ہے مگروالدین کوشاید نہیں 'وہ <del>'کہتے ہ</del>یں کہ تم بی جارا مثاہو۔' 75 "مغلطي كااعتراف كرلتي بين؟" " ہاں اگر میری غلطی ہوتو۔" 76 ''دلِ کی سنتی ہیں یا دماغ کی؟'' " مجھے لگتا ہے کہ میں دماغ کی سنتی ہوں مگر دنیا کہتی ہے كه تم دماغ ہے كام نهيں كيتين دل كى بات سنتى ہو۔"

" ان باپ نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی کہ دنیا ہے اس لے شیں ڈرو کہ تم ایک عورت ہو ۔ میں زندگی میں کامیاب ہوں گی تو عورت کو سکھاؤں گی کہ عورت مضبوط ہوتی ہے۔ جب جاہوں گی کہ ونیا میری طاقت کو تشکیم

60 "ديسي كھانے پيند ہيں يا يديني؟" " مجھے تجربات حاصل کرنے کا بہت شو**ں** ہے تو ہر طرح کے کھانے پیند کرتی ہوں۔" 61 "سبزي خور ٻي يا گوشت خور؟" " دونوں دیسے سنریاں زیادہ پسند ہیں۔" 62 '' زم گوشہ کس میں ہو تا ہے مردمیں یا عورت

"دُونِوِل، ي بوت إن مير خيال سے-" 63 ''کیڑے مکو ژوں سے ڈر لگتاہے؟'' "بالكل جي ... اڑنے والے لال بيك سے ڈر لگناہے 64 ''محبت اند هی ہوتی ہے؟'' ''جی مجبتُ اند ھی ہوتی ہے۔''بنتے ہوئے۔ 65 وشادِی میں کون سی رسم انجوائے کرتی ہیں؟"

"مهندي کې بهت مزه آياہے-" 66 ''شاوی میں کیش رینا جا سے یا تحفہ؟'' '' آپ دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے۔اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کیش بمترے تو کیش دیں ورنہ بخفہ۔" 67 و کھانااور ناشتہ کس کے ہاتھ کاپندہے؟" "گھرير موتي مون تواي كے باتھ كان 68 ومقون تمبر كتنى بار تبديل كيا؟''

'' منیں کرتی۔ کئی سالوں ہے ایک ہی نمبرجا آرہا ہے۔'' 69 ''آپ کوفوبیاہے؟'' '' بالكل ہے اور آئي مسي قريبي شخصيت كو كھونے كا ہے اہے بیاروں کو کھونے ہے ڈرتی ہوں۔ 70 وو کن چیزول کے بغیر گھرے شیں نکلتی؟" " بیک بحس میں دنیا جهاں کی چیزیں ہوتی ہیں۔" 71 "شرت مسكد بنتي ہے؟"

' و نہیں ' بلکہ ول خوش ہو تا ہے اور شہرت کے لیے کام

عولين الجيث 29 فروري 2016



''ابساری دنیامین''امن ''هو جانا چ<u>اہیہ</u>۔'' 91 "كياچيز نشكى صد تك پندے؟" ''گرین ئی کانشہ ہے <u>مجھے</u>۔" 92 ''گونی خواب جوہار ہار دیکھتی ہیں؟'' '' نیند والا خواب تو کوئی نہیں ہے مگر حقیقی دنیا کا ایک خواب ضرور ہے کیہ دنیا میں کچھ چینج لاوی تو ان شاء اللہ ا کیٹنگ کی دنیا میں ضرور چینیج لاوٰں گی۔" 93 و مومائلِ سروس آف ہوتو شنش ہوتی ہے؟" '' ہر گزنہیں بلکہ وہ دن بہت سکون ہے گزر تاہے۔'' 94 ` ' د فقیر کو تم سے تم کتنادی ہیں؟' ' کوئی اللہ کے نام پر مانگے تو تنجوی نسیس کرتی۔'' 95 ''س ملک کے لیے سوچتی ہیں کہ کاش پیز حارا يمو تا؟؟، " نہیں جی۔ ہماراملک بہت اچھاہے۔" 96 وكيالوك وقت ضائع كرتي بين؟" "بالك كرتے ہيں۔ كوسىپ كرنے ميں۔" 97 وایک مفرعہ ہے منرنیازی کا ... ہیشہ ور کرویتا هول؟ مهي ايساموا؟ '' نے ساختہ قہقہ۔… ہمیشہ ایسا ہو تا ہے۔ میں بائے پیچر تھوڑی سٹیت انسان ہوں تواکٹزاییا ہوجا باہے۔" 98 "شاپنگ کے لیے پندیدہ جگہہ؟" و كوئى بسنديده جكه منيس ب-جمال سے يجھ اچھا لگتا ہے الفاليتي مول-" 99 "اجِ الكروث لك جائر؟" 100 ''لاسُتُ جِلَى جائے كام كے دوران تو؟' 101 ''اگر آپ کی شیرت کو زدال آجائے تو؟' "الله مالک ہے۔ لیکن یہ بہتی نہیں سوچنا جا ہیے کہ شهرت کو زوال نهیں آھے گا۔"

貅

77 '' بجین کا کوئی تھلو تاجو آج بھی محفوظ ہے؟'' ‹ كَعَلُونَا شَيْسِ الْهِتْدَ جِهِ ذِرا سُنْكَ بِناتِي تَقِي 'وه محفوظ ہیں۔" 78 ''غصيين ڪھاڻايينا چھوڙا؟'' "بهت بار 'غصے میں بھوک نہیں لگتی۔" 79 "غصم من يهلا لفظ؟" 80 ''خداکی حسین تخلیق؟'' 81 ومبيرًى سائية فيبل بركياكيار كفتي بين؟ "ميرى بيُدكى سائية ليبل يه بهت يجيلانا بتومائيك والث" ایک نون..... ہرچز۔'' 82 ''کھانے کی نیبل پہ کیا ہو**نا** ضروری ہے؟'' البيكھ نهيں....بس كھانا اچھا ہوناچ<u>ا ہي</u>ے۔' 83 "فخنت سے بیسے ملتا ہے یا قسمت ہے؟" "در نول ہے۔" 84 " زندگی کب بدلی؟" "ہرلء کتی رہتی ہے۔" 85 و دکوئی گری نیندے اٹھادے تو؟ "بست برا لگناہے۔ جس دن میری چھٹی ہو اور اس دن اگریکسی نے بیہ جرات کی تومیں اس کا قتل بھی کر سکتی ہوں!' 86 ''جھوٹ کب بولتی ہیں؟'' " چھوے نے چھوسلے سے جھوٹ بولتی ہول۔

بڑے جھوٹ نہیں بولتی کہ ڈرتی ہوں کہیں بکڑی نہ عاول\_"

87 'ڏڪب فرايش محسوس ڪرتي ٻي؟" ''شام کے بقت۔'' 88 ''گُھر آکر پہلی خواہش؟'' 89 "کوئی وہم جو پریشان کر ماہے؟" ''نہیں ایساکوئی دہم نہیں ہے جو پریشان کرے۔'' 90 ''ونیا کاکون سامسّال ب عل ہوجانا جا ہیے؟''

خولين دا يحيث 30 فروري 2016 و



گردش ماہ و سال کی نیرنگیوں میں کئی راستوں سے گزرے 'کٹی اتار چڑھاؤ دیکھے'لیمن قافلہ شوق رکنے نہیں س طویل سفرمیں ہماری مصنفین نے ہمارا بھریورسات دویا 'ان کی سوچ اور فکر کے رنگ لفظوں میں ڈھلے توان میں زندگی کے سارے منظر سمٹ آئے ان کی تحریروں میں عمد حاضر کی کرب ناک حقیقوں کی آگی کے ساتھ ساتھ شگفتگی'ول آویزی اور خوابوں کے دلکش رنگ بھی شامل تھے۔انہوں نے اپنی تحریروں کے ذریعے لا کھوں قارِ کین کے جذبات واحساسات کی ترجمانی کی ان کے دلوں میں امید کے چراغ روش کیے ہمی وجہ ہے کہ خواتین ڈائجسٹ کے ذریعے مصنفین کوانی بہجان کے ساتھ ساتھ قار مین کی بیایاں محبت د محسین جمی ملی۔ فطری بات ہے ہم جن کو پیند کرنے ہیں بجن سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننا جا ہتے ہں ہماری قار میں بھی مصنفین کے بارے میں ان کی ذات کے حوالے سے جانا جاہتی ہیں۔اس کیے ہم نے تفین کے لیے ایک سروے تر تیب دیا ہے۔ جس کے سوالات سے ہیں۔ س 1۔ لکھنے کی صِلاحیت اور شوق ورانت بنتقل ہوا؟ یا صرف آپ کو قدرت نے تخلیقی صلاحیت عطا ک۔ گھ میں آسیا کے علاوہ کسی اور بمن بھائی کو بھی لکھنے کا شوق بھا؟ س 2۔ آپ کے گھروا لے عاندان والے آپ کی کمانیاں پڑھتے ہیں؟ان کی آپ کی تجریروں کے بارے میں کیا ں 3۔ 'آپ کی کوئی البی کمانی جسے لکھ کر آپ کواطمینان محسوس ہوا ہو؟اب تک جو لکھا ہے 'اپنی کون سی تحریر س كماني علاوه كن مستفين كي تحريب شوق سے يرد هتى ہيں؟۔

س 5۔ اپنی پیند کا کوئی شعروا اقتباس حاری قار مین نے لیے تکھیں۔ آیے دیکھتے ہیں 'مصنفین نے ان کے سوالات کیا جوابات دیے ہیں۔

میں پھیتادا تھا جاتا ہے۔ یا پھرخوشی۔ کسی کے دل میں كسك ره حاتى ہے كه سفر آسان تھا تكر وہ ہي سيج راستوں کا تعین کرنے میں ناکام رہا۔ اور کسی کو صحیح وقت پہر سیج نیلے لینے کی خوشی ہوتی ہے۔ کہ اس نے راستوں کو سمجھا۔ اوروں کے لیے راہ آسان کی اور ایے سفر کو احصابنا کر ہمیشہ کا اطمینان حاصل کر لیتے ہیں خواتین ڈائجسٹ کا قافلہ بھی سنھی سی چند

حبابخاري زندگی ہے ہی سفر کا نام۔ ہرروز کسی نہ کسی طرف سی نہ کسی کو قدم بردھاتا ہی پڑتا ہے۔ رفیۃ رفتہ طے ہو تا یہ سفرجس قدر طویل لگتا ہے۔ ویت گزرنے یہ احساس ای قدر شدید ہو تاہے کہ سفر کیسے کٹ گیا۔ کتنی طومل ساعتوں کے کتنے ہی طویل سفر طے ہو گئے اور ہمیں وقت گزرنے کااحساس تک نہ ہوا۔ اور بھرباتی رہ جاتا ہے تجزیہ۔ گزر آوفت ۔۔ ہاتھ

غوين دري 2016 خريري 2016 خوين عادي 31 خوين عادي 31 خوين عادي المستحدد المس



جنہوں نے اس خوا**ب** کی آبیاری میرے ذریعے. کردی۔ ای جب مخرسے میری پیشانی چوہتے ہوئے مجھےان کاخواب پورا کرنے والی بھی کااعز از بھیشتی ہیں تو ہے میں لگتا ہے کہ زندگی اتن بے کار نہیں گزری۔ مقصد میرے ہاتھ میں ہے۔ اور بھن بھا ئیوں کو میلے تو شوق نہیں تھا مکراب وہ بھی اس طرف راغب ہورہے ہیں۔خصیوصاسمبری بربی بہن ان کواب جنون ساہے کہ کاش بھی ان کی کمانی بھی ان رسالوں کی زینت بن

2۔ خاندان والے چونکہ باقاعدگ سے ڈانجسٹ رِ جتے ہیں۔ تو میری کمانیاں بھی جلد ہی ان کی نظر میں أَكُمُ تَصَيْلِ۔ بلكہ ميري پہلی كمانی شائع ہوتے ہی تا صرفِ میرے خاندان بلکہ میرے گاؤں کے لوگوں نے مبارک باد دی۔ اور اس وقت میں دافعی حیران رہ کئی تھی۔ جارا گاؤں ادب کے لحاظ سے خاصا ڈر خیز ہے مگر صرف شعراء ہی تھے بہاں۔ تب ہی جرب افساند ٹگاری کا پتا چلا توٹہ صرف سب نے سراہا بلکہ واو بھی دی و سے میری کمانیاں سب سے زیادہ میری امی اور میرے شوہر بڑھتے ہیں۔ اور چھپنے سے بھی بہلے پڑھتے

ہیں اور بھی بھی زبردستی ایڈیٹنگ بھی کراکیتے ہیں۔(کھریلو ایڈیٹرجو ہوئے) اور ان کی بات مجھے ہر حال میں ماننا بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ جاہے میں کتناہی لکھ لوں۔ بوسٹ کراہاتوان ہی کے ہاتھ میں ہے۔ 3 ۔ ایسی کمانیاں ہوتی ہیں بعض دنیے جو آپ خاص خود بر کسی کے لیے یا کسی سے کہنے پر لکھتے ہو۔ اور الیمی کمانیوں کے بارے میں پھر آپ جساس بھی بہت ہوتے ہو کہ کیا وہ بیر پڑھ کرخوش بھی ہو گایا نہیں۔ مطربہ مطمئن ہو گایا؟ تب ہی الیں دو کمانیاں " آگھی کرب مسلسل "اور "آدم کی جنت" لکھ کرمیں جس قدر بے چین رہی تھی۔ اسی قدر شائع ہونے کے بعد انہوں نے مجھے اطمینان بھی بخشاتھا۔ کیونکہ جن لوگوں نے بید کہانیاں مجھے سنائی تھیں مونہوں نے خود مجھے کہاتھا کہ

مشعلیں لے کر سفرید نکا اور آج کتنی ہی شمعیں جلائے تس قدر طویل سفر کنٹی آسانی اور بمتری کے ساتھ طے کیا کہ کتنے ہی لوگوں کے لیے نئ رامیں کھول دیں۔ کتنے ہی لوگوں کو جینے کاسِیب دیا۔ اور کتنے ہی دلوں کو دھڑ کئے کا ڈھنگ کیہ زندگی صرف ابنی نہیں ہوتی۔ بلکہ اس یہ آپ کے اردگروسب ہی بشنے والوں کا بھی حق ہو تاہے۔ 1۔ انسان کو بوں تو بمترین نعمتیں اور رحمتیں عطا کی

تنئیں۔ تگرمیرے نزدیک سب سے بھترین انعام فلم اور کتاب ہے۔ دو مروں کو پڑھنا جس نگر انو کھا اور اچھو آ احساس ہے۔ خود کو اور اپنے ذاتی تجربات کو لفظوں کارنگ دے کر کمانیوں اور تظموں کی صورت میں ڈھال کر قلم ہے کماب کے اوران کی زینت بنانا اس ہے کہیں زیادہ حسین اور پُرلطف۔اتنالطف'اتنی لذت اور کسی جیز کو تلاش کرنے میں نہیں جو خود کو كھوجے اور اخود كو مجھنے ميں ہے۔ مجھے آج تک یہ نہیں بتا جلا کہ کب میں نے بہلی

بارُ دل برِ لفظوں کی دستِک محسوس کی۔ مجھے توجب سے یاد آیا ہے میں آیا ہے کہ تعلیم کے علاوہ اگر میرا وقت گزر آتو صرف وائری پر لکھنے یا کتابیں پڑھنے میں۔ اس کا مطلب میہ نہیں کہ جیرے اور کوئی مشاغل نہ تصے میں بہت ہی ایکٹیو لا نُف گزارنے یہ یفین ر کھتی ہوں۔ لیکن جو وفت کتاب اور قلم نے کیا۔ اتنا زیادہ وقت میں اور کسی دوسری چیز کوینہ دے سکی۔ ہارے خاندان میں کوئی رائٹر نہیں تھا مگرا یک دور کے ماموں ہیں جو پشتو زبان میں صرف شاعری کریتے ہیں۔ تب ہی سب خاندان والوں کی میں دعا ہوتی تھی کہ کاش کوئی ایسا ہو حارے خاندان سے بھی۔جوان رسالول (جوان کے گھر کا ایک اہم ترین حصہ ہیں) میں ایک لکھاری کی حیثیت سے بھیانا جائے۔ میری ای کاتوبیہ خواب تھا۔جو بحین ہے ہی وہ ہربیجے کو تھاتی رہیں۔ اور میں اس خدائے برزگ و برتر کی ممنون ہوں کہ

محولين دانجي شاع 32 فروري 2016



#### نبیله <u>رمضان</u>

بلاشبہ ادارہ خواتین آیک بہت برا بلیث فارم ہے جو نہ صرف گوہرنایاب تلاشنے میں ماہرہے بلکہ ان کو مزید ''یَانش ''کُر شے عقیق بنانے کا کام بھی سرانجام دیتا ے۔اب آتے ہیں سوالوں کی طرف 1- اپنی قبلی میں میں فرد واحد ہوں جس نے قلم اٹھایا نے اور آپ اس کوشش میں ہوں کہ اس کاحق اوا ترسکون کھنے کی بیہ صلاحیت گاڈ میفٹ (خداداد)ہے۔ گھر کا ماحول اوئی تھاجس نے ذہن و فکر پر مثبت اثر کیا۔ گھر میں میرے علادہ نہ تو کسی کو لکھنے گا شوق ہوااور نہ ہی کسی نے الیمی کو مشش کی۔ 2- جي مان بالكل پڙھتے ہيں- غلطيون کي نشان وہي بھی کرتے ہیں اور حوصلہ افرائی بھی۔ جیسا کہ دو مرگ وفا"کے بارے میں میرے ٹیچرنے کما کہ د *د کہیں کہیں آپ نے بہت جلدی میں بات مکم*ل كردى اور ضرورى معلومات بھي حذف كر تمتيں۔ ان کی بات بالکل ورست تھی کیونکہ ایک تو میں ایگرامز میں مصروف تھی اور دو سرا ناولٹ کے عم از کم

بہنوں کے لیے خوشخبری خوا تین ڈائجسٹ کے نادلوں پر سرف جاری دکان میرعایت صرف جاری دکان مکتبہ عمران ڈائجسٹ مکتبہ عمران ڈائجسٹ «حیا! آپ کی کمانی پڑھ کر مجھے میرے نقصان کا اندازہ مزید اچھی طرح ہوگیا ہے۔ "(آگئی کرب مسلسل کا شاہ ویز)

4 مجھے شازیہ چوہدری اور اشفاق احمد صاحب بہت
پند ہیں۔ شازیہ چوہدری کے لیے بہت سی وعائیں
اب بھی لبوں ہر تجلتی رہتی ہیں۔ آج کل سائرہ رضا اور
تنزیلہ ریاض۔ تنزیلہ آلی کے عہد الست نے تو مجھے
قبط وار ناول ماہوار پڑھنے پر بھی مجبور کرویا۔ ورنہ قبط
وار میں ہیشہ ایک ساتھ مکمل کر کے ہی بڑھتی ہوں۔
اس کے علاوہ کنیز نہوی کا سندھی اسٹائل تھی مجھے ہے
مارین سر۔

مدستہ ہے۔ 5 اشفاق احمد کالکھا ہوا ایک ایک حرف مجھے بے حدبسند ہے۔ ان کی تحریروں میں زندگی کی سچائیاں نکھر کر سامنے آتی ہیں۔ یوں کہ کوئی ٹھوکر کھائے بنا ہی بندہ بہت کچھ سکھ سکتا ہے۔ تجربہ حاصل کر شکتا ہے۔ ان ہی کی کتاب زاویہ سے چندلا سنین۔

' ونیا بہت اچھی ہے۔ جب ہم اس پر تنگ نظری کی نظروالتے ہیں تو یہ ہمیں تنگ نظرد کھائی دی ہے۔ جب ہم اس پر کمینگی سے نظردوڑاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں کمینی نظر آتی ہے۔ جب اسے خود غرضی سے ریکھتے ہیں تو یہ خود غرض ہوجاتی ہے۔ لیکن جب ہم

اس بر کھلے دل'روش آنکھ اور محبت بھری نگاہ دوڑائے ہیں تو پھراسی دنیا میں کیسے بیارے بیارے لوگ نظر آنے لگتے ہیں۔"

اور واقعی میں نے آزمایا ہے۔ کہ جیسا ہم سوچتے ہیں۔
ہیں۔ ویسائی ہمیاتے ہیں۔
آخر میں سب بہنوں کے لیے ایک چھوٹی ہی بات
کہ زندگی کا ہر انتخان آسان ہے آگر آپ کے پاس
یقین کی دولت ہے۔
بیمن کی دولت ہے۔

وخولتن والمجسط 33 فروري 2016





"نريندر نارته چکرورتی"کامجموعه کلام"النگوراجا"ول و دماغ پر نقش ہے اور اب تو یاد تک نہیں کہ کتنی بار یڑھ چکی ہوں۔ قاسم بن سلیم کی سوائح عمری جسے " the Arrarrins " سرومنری شارپ نے میں سمیٹا ہے۔ ایک اعلایا یہ کا قصہ ہے۔ اس کا ترجمہ با آسانی مارکیٹ میں وستیآب ہے۔ میرے خیال میں اسلامی تاریخاس کے بغیرتا مکمل ہے۔ مید نونامکن ہے کہ میں رائٹرزی بات کرتے ہوئے ا فریقی ادب کے ستارے وگورڈیمز مکو بھول جاؤل۔ ان کا انعام یافتہ تاول " conservationist The "بار بار بردها- حضرت عبدالقادر جيااني كي " عنيته الطالبين" أور حضرت امام غزال كي مكاشفته القلوب ميه دو تصانف اليي بين جنهون في صحيح معنوں میں میری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ میں ہر مسلمان ومومن کویہ کتابیں پڑھنے کا ضرور کیوں گ۔

قدم به قدم چلول کی۔ 5۔ معقامت کے دن اللہ کے قریب تروہی ہو گاجس نے بھوک اور بہاس برداشت کی ہوگی-للذاعقل مند آدی کا کام بیہ ہے کہ وہ فاقبہ کرکے انسانی خواہشات کو کاٹ دے۔ یہ اللہ کے وسمن شیطان پر ایک قبرہے اور شهوت نفسانی ٔ خواهشات اور کھانے بینے کی کثرت مي شيطان کے ہتھيار ہيں۔ابن آوم کے کيے شديد تر ہلاکت میں ہے کہ وہ بیٹ کی خواہشات میں لگارہے۔ شهوت بادشاهون كوغلام ادر صبرغلامون كومادشاه بنايا

بجھے افسوس ہے کہ میں ادارہ خواتین کی مستقل قاری

ہیں بن سکی میں دُجہ ہے کہ خواتین ڈانجسٹ کی بہت

كم مصنفين اليي بين جن كويزه پائي ہوں۔ اب لعليم

ے فراغت کے بعد ان شاءاللہ بڑھے اور لکھنے کی راہ پر

ہے۔" (مكاشفة القلوب)

\*

دس اوراق الیسے تھے جنٹی*ں لکھنے کے بعد محسوس ہوا* كم بلاوجه كى طوالت ب تومين في انهين حذف کردیا۔ ان دس اوراق میں 'مسون جاہ تو''کی وجہ ہے عبیداورام ہانی کا جھڑا اور ڈو گون کے ساتھ ایک قبیلے کی الرائى كى تفضيل تقى ببلش مونے كے بعد فيس بك یکمنٹس پڑھے تو کم و بیش سب نے میں کما تھا کہ تَشْنَكَى مِي رَهِ كُنَّى ہے۔ تاولٹ کے پیمجز کم تضاور ریہ کہ اس نادلٹ کو قسط وار ہونا جا ہیے تھا۔ اب ''او آار'' لکھتے ہوئے اُس بات کا خاص خیال ر کھ رہی ہوں۔ میں وجہ ہے کہ اسے دوا قساط میں سمینیا

مشکل لگ رہاہے۔بلاوِجہ کی لفاظی مجھے بلاوجہ کے ترود میں منتلا کردی ہے۔ لکھتے ہوئے سہی کوشش ہوتی ہے کہ ٹؤدی توائٹ لکھوں۔

3۔ سوال بائسہ اور میں پکڑے میں کافی در سی سوچتی رہی کہ اس سوال کا جواب کیا لکھٹوں۔ اچھی تو میں نے

لکھنے کا آغازہی کیا ہے۔ میرے خیال میں زمانہ طالب علمی میں لکھنا ایک مشکل امرے یا پھریہ کجی مجھ میں ہے کہ میں تعلیم کے ساتھ کوئی شوق روال رکھنے سے قاصر مول\_ أكر أيم فل كاسودا مرمين نه ساكيا توبهت

جلداس زمانے کوخیریاؤ کمیدویتا ہے۔ اگر میں لکھنے کا آغاز تعلیم عمل کرنے کے بعد کرتی تو یقینا"اس سے بہت اچھا اور بہتر لکھتی۔ تعلیم ہی ایک وجہ ہے کہ ابھی تک میں نے بہت کم لکھا ہے اور بہت مختصر لکھا ہے۔

بن ہر ساہے۔ 4۔ جہاں تک اپنی تحریر کی پہندیدگ کاسوال ہے تو رب تعالی کی شکر گزار ہوں مگر مکمل طور بر مطمئن نهیں ہوں اور مزید بھتری کے لیے کوشان ہوں۔ میں نے ملکی اوب بہت کم پردھاہے مگر جو پردھاہے ووذیمن پر نقش ہے۔ صدیق سالک کی ایک لاجواب "تصنیف ہمہ یاراں دونہے" ایک شاہکار ہے۔ شيكهر جوشي منرى اوب مين ايك براانام بين-ان كي يندي كمانيون كامجموعه (مؤالگري والي)" ايني المحاروين الما المراقب يمل يراه جي القي - جديد بنظال شاعر

وخوش داکت 34 فرري 2016

## ومندرياض



قلعہ فلک ہوس کا آسیب آبوشمتی... ایک بھٹکتی ردح جس کے اسرارے کوئی داقف نہیں ہے۔ معاونہ فلک ہوس آتا ہے تواہیے وسامہ کی ڈائری ملتی ہے۔

فلک بوس میں وسامہ اپنی بیوی آئے کت کے ساتھ رہتا ہے۔ وسامہ بہت اچھا اور ذہین مصنف ہے۔ وہ باو قار اور وجیرہ شخصیت کا مالک ہے لیکن ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ وہ غیر معمولی حساس ہے۔اسے قلعہ فلک ہوس میں کوئی روح مجسوس ہوتی ہے۔ آوازیں سائی دیتی ہیں لیکن کوئی نظر شنیں آیا۔ معاویہ 'وسامہ کا پھوچھی زاد بھائی ہے' آئے گت اور وسامہ معاویہ کویفین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قلعہ فلک میں آبوشمنی کی روح ہے لیکن معاویہ مضبوط اعصاب کا مَالِکْ ہے 'اے اس بات پر یقین تمیں آیا۔

کمانی کارو شرا ٹریک جمال تین بھائی جوائنٹ فیلی سیٹم کے تحت رہے ہیں۔

صابرا حیر سب سے بیٹ بھائی ہیں۔ صابراحمہ کی بیوی صباحت مائی جان ہیں اور تین بینچے ' رامین ' کیف اور فیہمیند

ہیں۔رامین کی شادی ہو چکی ہے۔ وہ آپے شو ہر کے ساتھ ملا پیشیا ہیں ہے۔ شفیق احمد کی بیوی فضیلہ پچکی ہیں۔ مالی لحاظ سے وہ سب سے متحکم ہیں۔ شفیق احمد نے ان سے بیٹند کی شادی کی تھی۔ دوبیٹیاں صیام اور منہا ہیں اور دو بیٹے شاہجہاں اور شاہ میرہیں۔ برے بیٹے شاہ جہاں عرف مضوبھائی کا دہانے چھوٹا رہ گیا

Downloaded From Paksocieti .com

WWW.PAKSOCIETY.COM RSPK PAKSOCIETY COM

FOR PAKISDAN

PARAUCIETY

باسط احمد تیسرے بھائی کا انقال کا ہوچکا ہے۔ ان کی بیوی روشن ای اور دوبیٹیاں خوش نصیب اور ماہ تورہیں .... خوش نصیب کو سیجھتے ہیں 'جس کی وجہ ہے وہ تنگ مزاج ہوگئی ہے۔ خوش نصیب کی نانی بھی ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ خوش نصیب کو دونوں بچاؤں ہے شکایت ہے کہ انہوں نے ان کا حق نہیں دیا ہے۔ گھر کا سب سے خراب حصد ان سے پاس ہے۔ صباحت آئی جان اور روشن ای خالہ زاد بہنیں ہیں۔ صباحت آئی جان کے جھوٹے بھائی عرفات ماموں جو بہت نرم گفتار اور دل موہ لینے والی شخصیت کے مالک ہیں۔ انہوں نے شادی نہیں کی۔ وہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ مارٹ اس کا ایمان کے جھوبے کے ماموں ہونے کے ساتھ مارٹ اس کا ایمان کے جھوبے وہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ مارٹ اس کا ایمان کے جو سے دو کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کا ایمان کی دوہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کا ایمان کو بیان کی دوہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کی ایمان کی دوہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کی ایمان کی دوہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کا ایمان کی دوہ کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کی ہونے دو کیف کے ماموں ہونے کے ساتھ میں دامت کی دور کی دور کی دور کیاں کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کیاں کی دور کی کھی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہے کہ کا کی دور کیا کی دور کی

کہانی کا تیسرائر کے منفرااور ٹیمی ہیں۔منفراا مریکہ ہیں بڑھنے آئی ہے۔ہاشل ہیں رہتی ہے۔زیر ذہین ٹرین ہیں ان کی ملاقات معادیہ سے ہوتی ہے۔منفرا کی نظریں معادیہ سے ملتی ہیں تواسے وہ بہت عجیب سالگتا ہے۔اس کی آنکھوں میں عصر من کر میں جس منزوں کے مصرور ان کے مصرور کا میں ہیں تواسے وہ بہت عجیب سالگتا ہے۔اس کی آنکھوں میں

مجیب سفاکی اور بے حس ہے۔منفراچونک می جاتی ہے۔

### د وسرى قِيلاك

رات کا دو سراپسرتھا۔ کا تک کی دھند نے بشام کواپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔اوٹنچ قد آور درخشت تن کر الکین ایسے ساکت کھڑے تھے جیسے گری نیز میں ہوں۔ بھی بھی ہوا کا کوئی جھو نکا آ بااور بیاڑ کے سینے پر سانپ کی طرح بل درنل پچھی ہوئی پگڈ نڈیوں پڑ کر بیائی سے جان خود روجنگی گھاس میں تعلیل ہوجا آ۔ تو دو خوف کے احیاس سے بدھال دوڑ نا ہوا دکھائی دینے لگا۔اس کے ماتھے سے خون بمہ رہا تھا۔ شہرے لہادے سے بنی گھڑی کواس نے سینے سے لگار کھا تھا اور اس طرح بھاگ رہی تھی جیسے کوئی اس کے تعاقب میں ہو۔ کو کہ اس کا چھر را بدن جوائی کی حکایت سنا تا تھا الیکن خوف سے بو جھل آئکھیں بتاتی تھی کہ خوابناک زندگی کا ہرخواب

# Downloaded From Paksociety.com

Section .

ملياميث ہوج کا ہے۔

یں ہے۔ برب ہے۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا' نیچ بہت دور 'وادی دھند کے باعث اس کی بصارت ہے او جھل ہو چکی تھی۔ پھراس نے پیچھے دیکھا۔ اس ہے بہت دور قلعہ فلک بوس اپنے پورے طمطراق سے سراٹھائے کھڑا تھا۔ آرائشی قعقمے جن سے پوری عمارت کودلمن کی طرح سجایا گیا تھا ابھی بجھائے نہیں گئے تھے 'لیکن سٹاٹا پوری عمارت کو نگل حکا تھا۔

''آب کیف کو سمجھاتے کیوں شیں ہیں؟''ٹاراضی سے پوچھا۔ ''کیا سمجھاؤں؟''عرفات حیران ہوئے۔ ''مین کہ مجھے سے بدتمیزی نہ کیا کر ہے۔''ٹھنگ کر کھا گیا۔

> عرفات مزید حیران ہوئے۔"اسنے کب برتمیزی کی؟" "ابھی ابھی ۔۔۔ آپ کے سامنے ۔۔۔" "تہمیں چڑارہاتھاوہ۔"رسان ہے ہولے۔

یں پر 'رہ موں۔ 'رہاں ہے۔ ''اس نے فورا''کما۔''چڑا نابھی توبد تمیزی ہی ہوتی ہے۔'' ''نہ میں خوامخواہ ہی کیف سے شکایت رہتی ہے۔ ورنہ وہ تو اتنا اچھا بچہ ہے کہ روتے ہوئے کو ہنسادے۔'' انہیں کیف سے بہت بیا رتھاا وربیر پیا راس وقت ان کے لہجے ہے جھلک رہا تھا۔خوش نصیب بدمزہ ہوگئی۔ ''ہنیا تو جو کربھی دیتا ہے۔اس میں کیا کمال کی بات ہے۔'' بزیرط تی آگے بڑھی اور کھڑکی کھول دی۔ کمرے میں

خولين المحسنة 38 فروري 2016



دا خل ہوں تو داہنے ہاتھ پر بلنگ بچھاتھا۔

دوسری طرف کتابول کی المباریاں اور اسٹری ٹیبل۔ سامنے ایک پر ائی طرزی دویٹ وائی کھڑی جواس حویلی نما مکان کے مرکز میں تھائی تھی۔ کمروچو نکہ دوسری منزل پر تھا تواس کھڑی میں کھڑے ہوجاؤ تو سب کے پورشنو دکھائی دیے تھے اور ایس ہی گئی کھڑکیاں دروازے سب ہی کے پورشنو میں تھیں۔ کیف کوجب کوئی کام ہو باتوا بی کھڑکی سے خوش نصیب کی گھڑکیاں دروازے سب ہی جڑجاتی گھڑکی سے خوش نصیب کی گڑچڑا ہوئے۔ تھی مناور جو بھول خوش نصیب کی چڑچڑا ہوئے۔ بانگل سیدھ میں تھوڑا سابا میں طرف دیکھو توخوش نصیب کا پورشن تھا اور جو بھول خوش نصیب آگر روشن ای مانگل سیدھ میں تھوڑا سابا میں طرف دیکھو توخوش نصیب کا پورشن تھا اور جو بھول خوش نصیب آگر روشن ای سامھ دیا اور نفاست پہندی کا ساتھ نہ ہو آتو اب تک مو ہنجو دا ڈو سے کھنڈر ات سے مشاہمہ لگنا شروع ہوچکا

۔ تو یہ کھڑکی خوش نصیب کی پیندیدہ جگہ تھی۔وہ ہمیشہ عرفات ماموں کے تمرے میں آتی اور کھڑکی کھول کر کھڑی مصاتی ہے۔

شام کا آسان کھلا کھلا اور بربمبار دکھائی ویتا تھا جبکہ یبچے احاطے سے فرش کی سرخ اینٹیں وھل دھلا کر تکھری ستھری سی لگ رہی تھیں۔

س میں میں ہوں۔ خوش نفیب نے سب کے بور شنو میں ایک اُرتی پڑتی نظروالیا ور گردن موڈ کر عرفات ماموں کودیکھا۔ ''آپ کوپتاہے بچھے آپ کی ہیہ کھڑکی کتنی اچھی لگتی ہے؟''اس کے انداز بیس دباد ہاساجوش تھا۔ عرفات اپنی مطلوبہ کتاب نکال کرواپس ایری چیئر پر بیٹھ چکے تھے چشمہ لگائے'کتاب ہاتھ میں پکڑے 'مدیر مدیر

اس سوال پر رخ میزی طرف موڑتے ہوئے ایک نظراسے ویکھااور بولئے۔ "بہت آچھی طرح سے … "سنجیدگی سے بولے "اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ تم اس کھڑکی ہے سب کے گھرول میں نظرر کھ سکتی ہو۔ ہے تا سمی بات؟"

خوش نصیب نے بے ساختہ زبان دانتوں تلے دبائی۔ آئے۔ بیشہ لگیا تھا جواس کے دل میں ہوہ کوئی جان نہیں سکتا۔ وہ خود کواریا ہی ہوشیار' چالاک 'زبین اور بتا نہیں کیا گیا سمجھتی تھی النیکن ساری ہوشیاری اور زبانت عرفات ماموں اور کیف کے سامنے دھری کی دھری رہ جاتی۔ عرفات ماموں تو پھر بھی نرم لیجے میں اپنے مخصوص مربر انداز میں اس کے ارادوں کی نشاندی کرتے تھے۔ وہ کیف کا بچہ تو ایسے ناک کروار کرنا کہ خوش نصیب دنوں سکتی رہتی۔

''ابالی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ''منہ کے ذاویے بگاڑتی ہوئی وہ پنگ پر بیٹھ گئے۔ ''اتن اچھی لگتی ہیں مجھے یہ کھڑکیاں۔۔اور دروازے۔۔الیے جیسے کوئی برانے زمانے کی فینٹسسی ہو۔ '' عرفات نے جواب نہیں دیا۔ خاموش ہے کتاب کے صفح پلنتے رہے۔ خوش نصیب کے دل میں چور تھاسو جیکے چیکے انہیں مولتی نظروں سے دیکھا۔ اس کے حساب سے سب توڈانٹ چھے 'بس عرفات مامول ہی باقی رہ گئے تھے۔ خوش نصیب چاہتی تھی وہ بھی ایک باراسے سالیں تاکہ اس کے دل سے دل سے دل سے بوجھ تو کہھے کم ہو۔ طا ہر ہے ان کے سمامنے تو کھل کر پولا جاسکیا تھا۔ دل کی بھڑاس نکا لئے کے لیے یہ بھی ایک

وحولين دانجيت 39 فروري 2016ء



اچھابلکہ بمترین بلیٹ فارم تھا۔ در آ<sub>سی</sub> مجھے ڈائٹیں کے نہیں؟"بالاً خراس نے کمایہ " يَهِكُ بَهِي دُا نَا ہِے؟" انهوں نے بنااس کی طرف دیکھے یو جھا۔ دوختیں...دُانٹاتو نہیں ہے۔ ''وہ جھینپ می گئے۔ دوستمجھا کمیں گے تو ضرور۔۔ " نرو تھے بن سے بولی۔ دومیں جانتی ہوں۔ سب کی طرح آب کو بھی ہی لگتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں اور صباحت تاقی جان تو آپ کی بہن بھی ہیں۔وہ بھی سگی والی۔" دوسوال بیر نہیں کہ سب کو کیا لگتا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ تم خود کو کیا تعجھتی ہو۔"اب وہ بھی اسکول ٹیجر کی طرح شردع ہوئے۔ ''مجھے تو یمی لگتا ہے کہ میں ہی صحیح ہوں۔''گردن اکڑا کر بولی۔''اور آپ سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے ۔ '''عاس کا ایک تاریخ کے اور میں اور ماری کا کہ تاریخ کے سال منری اقد ہو آزما ہے۔'' جو کچھ بھی سارے خاندان والوں نے ہمارے ساتھ مل کر کیا 'وہ آپ کے سامنے ہی توہو یا زہاہے۔ دوبس کردوخوش نصیب!نکل آواس خود ترسی ہے..."انہوں نے نری سے کما۔ دو تنہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں کو تمہارا جائز حق نہیں دیا گیا۔ اپنی دنیا ہے باہر نکلوا ور باقی دنیا میں جھانک کر دیکھو۔ انسانوں کے ایسے ایسے سائل ہیں کہ تم من کرہی دنگ رہ جاؤگی۔اس پر بھی کمال ہیہ ہے کہ وہ شکایت کا حرف زبان تک نہیں لاتے۔'' وہ سالس لینے کے لیے لمحہ بھرر کے۔خوش نصیب کودوباً رہ سے انشارٹ لینے کے لیے اتناہی وقت کافی ہو تا تھا۔ جانی گلی گاڑی کی طرح فورا ''چو تھے گئیر میں جل ہدی۔ "كولى ولى بول كے دوسيد الم سے توشيس بو ما اتنا در كزر-" ''تھیک ہے۔ جیسے تہماری مرضی۔''عرفات نے سربی جھنگ دیا۔ا سے سمجھانا فعنول تھا۔ ''اچھااب ناراض تونیہ ہوں۔''اسے فکر ہوئی۔ ''تاراض نہیں ہورہا'لیکن تہمارے ساتھ مبر کھیانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہی کہتاہے کیف۔'' خوش نصیب کے کان فورا'' کھڑیے ہوئے۔''کہیا کہتاہے کیف؟'' عرفات کواحساس ہوااپ یہ نیاد فتر کھول کر پیٹھ جائے گی تؤبات سمیٹ کرپولے۔ "اُرے کچھ نہیں کہتا 'لیکن شہیں ذرائی بات کے لیے آبا ہے اشی پر تنظیری نہیں کرنی جا ہیے تھی۔اس لیے نہیں کمہ رہا کہ میری بٹن ہیں۔اس لیے کمہ رہا ہوں ۔ کہ تنہاری بزرگ ہیں 'بزرگوں کا اخترام کروگی تو زندگی میں کامیاب رہو گ۔ "صباحیت تائی جان اور فضیلہ بچی مجھے ڈائن ٔ چڑیل 'کالی بلی ' پچھل بیری اور پتا نہیں کیا کیا کہتی ہیں۔ "وہ روہائسی ہو گئے۔ ' ' 'تم ہو ... ؟ نہیں نا ... تواگنور کردیا کردان کی باتوں کو ... کسی کے پچھے کہتے ہے تم ویسی بن تونہیں جاؤگی ناخوش نصیب!"انہوں نے رسان سے کما پھرموضوع بدل دیا۔وہ اس کے آنسو نہیں دیکھ <del>سکتے تھے۔</del> ''احیحا پھوڑو... بیربات نہیں کرتے 'کوئی اور بات کرتے ہیں۔'' ''اور کون ی بات؟''اس نے آنکھیں ر گز کر یو چھا۔ ''آگے کیاار آدہے؟ تم نے کہا تھا ہاسٹرز کردگی ؟ آثیر میش کے سے شروع ہورے ہیں؟'' \* لکون می یونیور شی 'کہاں کا ایٹر میشن۔'' دل چر بھر آیا۔''آکیڈی میں دوجار اسٹوڈ نئس آگئے ہوتے توایئر میشن READING 5/10 40 WE Redilon WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1

PAKSOLL

کی فیس بھی جمع ہوجا بی 'روش امی تو بہلے ہی کہ چکی ہیں 'انتراجات بہت ہیں 'ایڈ میش کاسوچنا بھی مت۔'' ''فیس بھی مل جائے گی۔ تم فارم منگوالو۔''انہوں نے آہنتگی سے کما۔اس بات کامطلب خوش نصیب بخوبی جانتی تھی سوبددئی سے بولی-رہے دیں عرفات ماموں! میں برا سُویٹ پڑھ لول گی۔ آپ سے پیسے لینے کے لیے روش امی بھی راضی نہیں '' تقم فارم منگواؤ۔ تمهاری ای سے میں خودبات کرلوں گا۔'' وہ قائل ہوئی یا شیں جیب ضرور ہو گئی پھر چھے خیال آنے مربولی-''ہم ہے حویلی چے کیوں ہمیں دیتے ؟ کروڑوں میں قیمت لگے گیا یمان ہے۔ کمرشل بلاث ہے۔ سب کے وارے نیارے ہوجائیں گئے۔''آینے مخصوص انداز میں ہتھیلی پر ٹالی بیجا کر ہوئی۔ ''جلو!اب تم یہ بئی بحث چھیڑ کر ہیڑھ جاؤ۔''عرفات خفیف ساہنس دیے۔''تہمیس ہی گھریسند نہیں ہے؟''

''ارے کوئی ایسا دیسا؟'' آنگئیس پھیلا کراور ہنس کریول۔'' بجھے توخواب میں بھی بنی گھر نظر آ گاہے۔ بتا ہے عرفات ماموں! بھی بھی مجھے خوف آ تاہے کہ میں سفید جو ڑے پر رنگین دوبٹہ اوڑھے ان کھڑکیوں ہے جھانگ زہی ہوں۔ بھی صحن میں بھا گئی ہوئی۔ بھی بارش ہونے لگتی ہے اور میں اس رم جھم بارش میں ام کی شاخوں پر جھولا جھول رہی ہوں۔"بلنگ کاپایا کیڑے وہ جیسے اپنے خواب میں ہی کھوگئی۔ عرفات نے زیر لب مسکراتے رہے۔ ''جہمارے خواب بھی تمہاری طرح دلجیسے نہیں۔"

''ربچیب؟اجماحقانه که پیرے۔''کیف کی آواز آئی۔

خوش نصیب کاخواب چھن سے ٹوٹ گیا۔ براسامنہ بنا کراسے دیکھا۔وہ اندر آچکاتھااور شرارت سے مسکرارہا تھا۔عقب نے نکل کرشیرونے جائے کیٹرے میز پر رکھ دی۔

''تم میرا کوئی خواب پورا ہونے نہ دیتا۔''اڑا کاعور تول کی طرح بولی۔

"صرف میں ہی توہوں جو تمہارے سارے خوابوں کو پورا کرسکتا ہوں۔ لیکن تم سیجھتیں ہی نہیں۔" شرار تی

ہ تکھیں تغیر شجیدہ انداز۔ خوش نصیب جمنوبلا کراٹھی۔اپاجائے کاکپاٹھایا۔ مناز کا کہ اسلام کا کا کہ اسلام کا کہ کا کہ کا کہ ا د كي بعد ميس جيوا دول كي- "اور كيف كو كها جانے دالى نظروں سے گھورتى با مرتكل كئ-''اچھی بات ہے۔ورنہ تمہارا کوئی بتانہیں 'چائے کے ساتھ کپ کوبسکٹ سمجھ کر کھاجاؤ۔''

خوش نصیب نےاپنے پیچھے کیف کی آوا زاور پھر قبقہہ سناتھا۔ جان جل کرخاک ہی ہو گئے۔

وسامہ بلنگ پر تکیوں کے سمارے بیٹھا ہوا تھا۔

آئے کت نے ایک ٹیبایٹ ہے ہے تکال کراس کی طرف بردھائی۔وسامہ نے بنا کسی اعتراض کے گولی زبان پر رکھی اور پانی کے ایک گھونٹ کے ساتھ حلق سے آ مار کر گلاس آئے کت کی طرف بردھا دیا۔ یاتی پتے ہوئے اس نے ویکھامعاویہ جھ جکتے ہوئے کرے میں واجل ہورہاتھا۔ " بجھے کھ بات کرنی ہے۔"

2016 6, 3 41 23 Bi



اِس سے پہلے کہ وسامہ کوئی جواب دیتا آئے کت نے کہا۔ ' انجھی نہیں معادید! وسامہ کو آرام کرنے دو۔ ''لہجہ ىزم كىكىن دو نۇڭ تھا۔ اُدهم بمیشه میریا اور میری بھائی کے در میان آجاتی ہو؟"معاویہ جذباتیت سے بولا۔ آئے کت نے گردن موڑ کراہے ناراصی ہے دیکھا۔ "نیروفت کسی بے تکی بحث کا نہیں ہے معاویہ!" " بھائی!"معاویہ نے بچوں کی طرح مند بسور کرر د طلب نظروں سے وسامہ کود کھا۔ "آئے کت تھیک کمدری ہے معاویہ!" وسامہ نے کما۔"میں کچھوری آرام کرنا جاہتا ہوں۔" " نحیک ہے۔"معاویہ نے تاراضی سے کہاا ور کمرے سے باہرجانے لگا۔ ' «کیکن تم با ہرمت جاؤ۔ بہیں رکو۔ابیانہ ہو۔وہ تنہیں کوئی نقصان پہنچادے۔'' وسامہ کے کہجے میں ایک بار چرہراس نمایاں ہونے لگا تھا۔ ''وَهُ كُون؟''معاديهِ نے ذِراسارخ موژ كراس كى طرف ديكھا۔اس كااندا زنسى قدر حبن<sub>طلا ب</sub>هث والاتھا۔ وہ دی۔ سادیب آبیشمنی کی طرح۔"اس کی آواز بے حد ہلکی اور خوف سے سرسرا رہی تھی۔ "'وہ آسیب آبیشمنی کی طرح۔"اس کی آواز بے حد ہلکی اور خوف سے سرسرا رہی تھی۔ "اپن چیترمہ سے تم خوف کھاتے رہو۔ میرا بچھ نہیں بگاڑ سکتی وہ۔"اس نے چڑکر کما اور دھڑ سے دروازہ کھول ان دونوں نے معاویہ کو کمرے سے جاتے دیکھا چھڑو سامیہ نے آئے کہت سے کہا۔ ''آبِ فکر کیوںِ کرتے ہیں۔'' آپئے کت نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 'سب راضی ہوجا کیں گے آپ ہے۔ کوئی ناراض نہیں رہے گا۔" ۔ لوئی نارائش ہیں رہے گا۔" "خدا کرے میرے مرنے سے پہلے بیروفت آجائے۔"وسامہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی ہے کبی "وسامہا۔" آئے کت نے والی کراہے ٹوکا۔ "پیلیزاس طرح کی باتیں مت کریں۔ آپ کو پچھ ہوا تو میں کیسے زنده ربول گی-"وه رومانسی بهوگنی تھی۔ اس کے گالوں پر سنے لگے۔ وسامہ نے اس کے ہاتھ کواپندونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑ کراپنی پیشانی سے لگالیا۔ ''میں جانتا ہوں میرا ناکارہ وجود تمہارے کسی کام کا نہیں ہے۔ بیہ تمہاری محبت ہے اور تمہاری رحم دلی جو تمہیں میرے ساتھ رہنے پر مجبور کر رہی ہے۔ میں تمہارااحسان بھی نہیں چکاسکوں گا آئے کت!'' READING وخواتن دانجيت 42 فروري 2016 ع

Redfloo

خوش نفیب کااکیڈی بند ہوئے کاصد مہ ماند پڑچکا تھا گئین مکمل طور پر ختم نہ ہوا تھا۔ وہ مونگ کی دال کے ساتھ کلیموں اور سبز مرچ چھٹر کی ہوئی پیا زیلیٹ میں ڈالتی۔اجار کی قاش تازہ ٹھیکے پر رکھ کر پیٹ بھر کر کھانا کھاتی اور پسروں اپنے خاندان والوں کی زیاد تیوں اور خود پر گزرے مصائب پر کڑھتے ہوئے گزاردی۔

اس کے مقابلے میں ماہ نورایک مصوف انسان تھی۔ پرا ئیویٹ ماسٹرز کرچکی تھی۔ آج کل ایم فل کرنے کا سوچ رہی تھی۔ گھر آبو کاموں میں طاق تھی سوروشن امی کا ہاتھ بٹاویت۔ سلائی میں انسی مہارت رکھتی تھی کہ کیا ہی کوئی کامیاب اور ما ہر ٹیلرا یسے ڈیزائن بنا ماہو گا جوماہ نور بناویل تھی۔ میں وجہ تھی کہ وہ صیام اور منہ آئی بھی مرد ما " مہر تھے۔

ہ میں سے میں ہوں آکٹر فضیلہ بچی کو دیے لفظوں میں شمجھاتیں۔''ان دونوں کو بھی بچھ سکھادو۔اور بچھ نہیں تو کی بہنری ہاتھ آجا آہے۔میرے منہ میں خاک۔اگلے گھرجاکر کوئی مشکل دفت آیا توجار پیسے کمانے جو گی تو ہوں گی۔''

انہوں نے اپنی طرف سے برط اپناین جتایا تھا لیکن فیضیلہ بچی تو یوں بھی مزاج کی تازک واقع ہوئی تھیں ماس بات پر توبالکل ہی فبرامان کئیں اور تنگ کر پولیں۔

'''آپائی فہمینہ کوشکھالیں۔اللہ خیر کا وقت لائے۔صیام اور منہا کے ابو کی دودو دھا کہ فیکٹریاں ہیں فیھل آباد میں۔میں انہیں ایسے گھرمیں بیا ہوں گی ہی نہیں جمال کیڑے خود سلائی کرکے میںننے پڑیں۔''

صباحت تائی جان اپنا سامنہ لے کر خاموش ہور ہیں۔ اور فضیلہ چی نے اتنا نخوت بھرا بیان جاری کرتے ہوئے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ اگر کپڑے سلائی کرنا اتنا ہی پنج کام ہے تواب تک توصیام اور منہا کے ابو کی دودو

مُ وَحُولِينِ دُالْجَتْ 43 فروري 2016 على





دها گافیکٹریاں بند ہوجانی تھیں۔ یہ سمبری دوہریں تھیں۔ گو کہ سمٹ رہی تھیں مگرجلدی کٹیم نہ ہوتی تھیں۔ خوش نصیب کتاب پڑھنے نانی کے بلنگ پر کیٹی۔ پڑھتے پڑھتے او نگھ آگئی تووہیں کمبی سوگئی۔ جس وقت ماہ نور پریشان پریشان ہی اندر داخل ہوئی خوش نصیب بلنگ پر اوند ھی لیٹی دھیتے سور ہی تھی۔ ایک بإز دبلنگ ہے لئک رہا تھا۔ کتاب نیچے فرش پر تھی اور خوش نقیب کے لیٹنے ٹی پوزیش ایسی تھی کہ لگیا تھا اتھی تنجے ماہ نورنے اسے دیکھا اور سٹیٹا کراہے گرنے سے بچانے کے لیے بھاگ ''منوش نصیب!'' خوش نصیب ہربرا کرا تھی۔ "كابوا؟كابوا؟" " ہائیں۔ میں گرگئی تھی؟"وہ جاگتے ہوئے بھی کون ساحواس میں رہتی تھی جو سوتے ہوئے کوئی اچھی نوقع کی باه نورنے بے ساختہ سرپیا۔ ''تم گرنے والی تھیں۔ میں نے بچالیا۔'' ''لواور سنو۔''خوش نصیب طنزائے بولی۔''تم نے مجھے بچایا؟۔تم نے؟خوش نصیب کو کوئی نہیں بچاہئے گا۔ خوش نصیب خوداینا سمارا ہے گ۔'' ماہ نورنے چڑکراس کے سربر چیت لگائی۔ ''افوہ! بھی تو پورے ہوش میں آکریات کیا کرو۔ '' 'میں ہوش میں ہی ہوں۔''اس نے بھی دو بدوجواب دیا۔''دیکیے بھی اتنی عالمانہ گفتگو کوئی ہوش ہے بیگانہ نسان تهیں کرسکتا۔ لیکن خبر۔ بیبا نیس تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گا۔" '' ''میری پچھ سمجھ میں آئے یانہ آئے۔ تم ایک ہات دھیان سے سمجھ لوکہ تانی کا پچھ بٹا نہیں چل رہا۔ صبح سے گھرنے نگلی ہوئی میں 'ابھی تک واپس نہیں آئیں۔''اسِ نے پریشانی سے بتایا۔ ے ناہوں ہیں است ہی شہر میں جاتی آئے تکھیں تھی کھل گئیں. خوش نصیب کی ساعت ہی شہر میں دوبارہ نیند میں جاتی آئے تکھیں تھی کھل گئیں. «کیا کمہ ہی ہو؟ تانی گھرے بھاگ گئیں وہ بھی اس عمر میں۔ "صدمہ 'بے ی<u>قینی۔</u> ''اوفف۔''ماہ تور کاول چاہا اس کا سر ہی بھاڑدے۔ ''

ورتبھی تو کوئی عقل والی بات کیا کرو خوش نصیب! نان کیوں گھرسے بھا گیس گی اور دیسے بھی۔ "جسٹھلا ہٹ کے رجود بات کرتے بھیک می گئے۔'' آئیس بھا گناہی ہو تا تو صحیح عمر میں بھا گئیں۔اب کیا کرس گی بھاگ کر۔'' خوش نصیب نے پریشانی اور حمرانی کے باوجودا پنے مخصوص انداز میں ہا میں ہھیلی پردائمیں ہاتھ سے تالی بجائی۔ دوش نصیب نے پریشانی اور حمرانی کے باوجودا پنے مخصوص انداز میں ہا میں ہھیلی پردائمیں ہاتھ سے تالی بجائی۔

''يي بات تومي*س کمه ر*بي ہوں۔'' ''اچھابکومت۔اور جاکرنانی کو ڈھونڈو۔ صبح ہے اپنے بھتیج کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ای نے منع بھی کیا تھالیکن انے ایک تہیں سی۔"

"ہاں تو ظاہر ہے سنتیں بھی کیسے۔"وہ جلدی جلدی پیروں میں چیل پہنتے ہوئے بزبروائی۔ وکانوں ہے تو گئی لول سے انہیں سائی رینا بند ہوچکا ہے۔" ماہ نورنے بھراہے تاراضی ہے دیکھا۔

''اور روش ای سے کموئریشان نہ ہوں۔ تانی پمیس کمیں گلیوں میں بھٹک رہی ہوں گی عیں ڈھونڈ لاتی ہوں۔'' دە جلىدى جلىدى بولتى با ہرنكل گئے۔





ماہ نور پریشانی سے دعاکرنے گئی کہ نانی صحیح سلامت مل جائیں۔ کانوں سے کم سنائی دیتا تھا۔ آنکھیں بھی رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ ہاتھ پیرالبتہ مضبوط تھے۔ اچھے وقتوں کی پیداوار تھیں۔ خالص خوراکیں کھاکر بوڑھی ہوئی تھیں سوبقول خوش نصیب مشینری پرانی ہو کربھی چلتی جارہی تھی۔ سوبھی بروی بات تھی۔ خوش تھیب انہیں اینٹ کی چیں (ناور نمونہ) بلاتی تھی۔ وہ اکثرا یہ ہے کہ دور پار کے رشتہ وارسے ملنے نکل کھڑی ہوتی تھیں اور واپس لانے کے لیے خوش نصیب کوبی گھرسے نکانا پڑتا تھا۔

\$ \$ \$

ر سے بیرور میں کے فاصلے پر ایک جھوٹی میز رکھی تھی۔ میز کے در میان ایک برانسا پوسٹر نیما جارث بچھا ہوا تھا جس کے وسط میں ایک آنکھ بنی ہوئی تھی۔ اروگر دمختلف زبانوں میں حروف لکھے ہوئے تھے۔ قریب ہی مختلف ساخت کے چند جھوٹے بڑے بھر بھر لکڑ کیوں کے محکڑے اور Tarot Cards پڑے تھے۔ ان سب میں سب سے دہلاد سے دالی چیزوہ کھویڑی تھی جو میز کے کونے میں اوند ھی پڑی تھی۔

باق كمره اندهيرے ميں دُوبا ہوا تھا اور خونے كے احساس كوا تھا رہا تھا۔

معاویہ نے دائری بند کردی اور گردن موڑ کر باہر دیکھنے لگا۔ دہ ممارت کی جس منزل پر رہتا تھا اس کی کھڑ کی ہے سرک دور دکھائی دین تھی لیکن نیویا رک کی مبکر گاتی را ت پوری طرح بیدار نظر آرہی تھی۔ برستی ہوئی بارش اور اس سے برے جلتی جھتی روشنیاں۔

کوئی عام انسان ہو یا تواہے یہ منظر متاثر کرتا گئین معاونہ عام انسان سین تھا۔ وہ یہ بات کی سال پہلے تسلیم کردی عام انسان ہیں تھا۔ وہ یہ بات کی سال پہلے تسلیم کردی عام انسان سین تھا۔ وہ یہ بات کی سال پہلے تسلیم کردی ہے۔ جب انہوں نے معاونہ کی حیثیت کو قبول سنسی کیا تو وہ ان سے دور ہونے لگا۔ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی جارہ بھی ہنیں تھا۔

زندگی میں دواہم ترین انسانوں سے دور ہوجانے کے بعد کسی اور کے نزدیک رہنے کی اسے خواہش بھی ہنیں تھی۔ اسے نیویارک کی خوب صورتی دیکھی تھی۔ ونیا میں بشام سے زیادہ خوب صورتی اور کہاں ہو سکتی تھی۔ معاونہ کودہ زمین پر جنسہ گئی تھی اور آگر بشام جنسہ ہنیں تھا تو جنسہ کا گڑا ضرور تھا۔

باقی جمال تک خوف کا تعلق ہے۔ توخوف قلعہ فلک بوس سے زیادہ کمال ہوسکتا تھا؟ جس کا مرکزی دروازہ کھلتے ہی اس آسیب کا سرارا بی لیبیٹ میں لینے لگتا تھا جس کا نام آبوشمتی تھی۔ کھڑک کے شیشوں سے پرے ایک دم نیویا رک کی روھنیاں اور بارش کی لکیریں آبس میں گڈٹر ہونے لگیں اور ان کی جگہ فلک بوس کی اس رات نے لے لی جبوہ وسامہ کے کمرے کے باہر ناراض ساکھڑا تھا۔ فلک بوس کی





PAKSOCIETY1

ریوارین کھڑکیاں 'روش دان' راہ داریاں 'ور پیجے اور جھو کے ابھی بھی خاموثی اور رات کے سائے میں بڑو بے

ہوئے سے لیکن بہت زیادہ نظرین تھما تھما کردیکے لینے کے باوجود آسیب یا بدروح جیسی سمی چیز کاشائبہ تک نظرنہ
آیا تھا۔

وسامہ کے سونے کے بعد آئے کت کمرے سے نگی۔ معادیہ کو کھڑا دیکھ کررکی پھر نظرانداز کرکے کمرے کا

دروازہ بہت آہتگی سے بند کیا اور جو ل بی پلٹی معادیہ ایک وم سے اس کے سامنے آگیا۔

"پیسی کیا تماشا ہے؟"

درکھی نہیں پا۔ "آئے کہ سنیں پوچھا تھا۔ اس کا انداز چبھتا ہوا تھا۔

درکھی دہ بہت بری طرح ڈراہوا تھا کی ساری بات تو تہمارے سامنے ہی ہوئی ہے۔"

درکھی وہ بہت بری طرح ڈراہوا تھا کی بات کر باہوں۔" معاویہ نے تاراضی سے کما۔ دھیں اس سامنے ہی ہوئی ہے۔"

دمیں اس ساری بات سے پہلے کی بات کر باہوں۔" معاویہ نے تاراضی سے کما۔ دو ہو سامہ کو کیسے یہ

دمیں اس ساری بات سے پہلے کی بات کر باہوں۔" معاویہ نے تاراضی سے کما۔ دو ہو گیا کہا۔

دیکھی دو باکہ فلک ہوس میں کوئی بدور حسے جا۔ اس سے پہلے بھی اپیا نہیں ہوا۔"

مٹی بڑا کہ فلک ہوس میں کوئی بدور حسے جا۔ اس سے پہلے بھی اپیا نہیں ہوا۔"

دیمی اور برا کی بات کرم امول "معاویه نے تاراضی سے کیا۔ "اجا تک وسامہ کو لیسے یہ اور اسلام کو لیسے یہ ایک وسامہ کو لیسے یہ ایک وسامہ کو لیسے یہ ایک برا کہ فلک بوس میں کوئی بردوح ہے؟۔ اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا۔ "
میں واکہ فلک بوس میں کوئی بردوح ہے؟۔ اس سے پہلے بھی ایسانہیں ہوا۔ "
دفیج کیلے تین چار مہینوں سے دسامہ اپنے شک کا ظہار کررہا تھا۔ "آئے کت نے زبن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ دفیج کیلے میں خاص کے سوچاایس دفیج کے اسلام کے اسلام کی بات کو زیادہ سنجیدگ سے نہیں لیا۔ تم جانے ہووہ ذرا جلدی ڈرچا ما ہے۔ میں نے سوچاایس درکی کی بات کو زیادہ سنجیدگ سے نہیں لیا۔ تم جانے ہووہ ذرا جلدی ڈرچا ما ہے۔ میں بیشان ہوگئی ہوں۔ "وہ المجھی المجھی سی کوئی بات ہوگا۔ کی تاریخی المجھی سی کوئی بات ہوگا۔ کی تاریخی سامہ نے رہی ایک کیا ہے۔ میں پریشان ہوگئی ہوں۔ "وہ المجھی المجھی سی کوئی بات ہوگا۔ کی تاریخی سامہ نے رہی ایک کیا ہے۔ میں پریشان ہوگئی ہوں۔ "وہ المجھی المجھی

بول رہی گا۔

''تہیں پریشان ہوتا بھی چاہیے۔'' معاویہ نے رکھائی سے کہا۔ ''تہمارا شوہر کسی Disorder ''تہیں پریشان ہوتا بھی چاہیے۔''

Psychological (نفساتی مرض) کاشکار ہورہا ہے۔اور ہم نے اس ات کوزرا بھی ایمیت نمیں وی۔''

"یہ درست نمیں ہے۔'' آئے کت اس کی بر گمائی پر سٹیٹا گئی۔ ''میں تہمیں بتاتا جاہ رہی تھی لیکن۔ ہاں۔۔۔

"نید درست نمیں ہوئی۔ان اس سے پہلے وسامہ کی حالت الہی بھی نمیں ہوئی۔ان! میری پچھ میں شاید ہم تھیک کمہ رہے ہو۔ لیکن اس سے پہلے وسامہ کی حالت الہی بھی نمیں ہوئی۔ان! میری پچھ میں

نمیں آرہا۔"اس نے اینا سر یکولیا۔

بارش کے پائی نے اس منظر کوا کے بار پھردھندلادیا۔
این ایار شمنٹ کی گھڑکی میں بیٹھے ہوئے معاویہ کو نیویارک کی روضنیاں دکھائی وسے نگیں۔ نیبل لیپ کی روشنیاں دکھائی وسے نگیں۔ نیبل لیپ کی روشنیاں دکھائی وسے نگیں۔ کوئی اس روشنی میں دیکھا اس یاد نے اس کی آنکھوں کو بے شحاشا روشنی ڈائر بیٹ اس کے چرکے بر بردرہ کی تھی۔
مرخ کردیا تھا۔ اس کے چرکے برخیج ہوئے تھے اور کئیٹی کے قریب ایک رگ پھڑ پھڑانے گئی تھی۔
معاویہ نے وحشت زدہ انداز میں ماتھ بردھا کرلیپ کا رخ بدل دیا۔ اب اس کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیا اور معاویہ نے وحشت زدہ انداز میں ماتھ بردھا کرلیپ کا رخ بدل دیا۔ اب اس کا وجود اندھیرے میں ڈوب گیا اور نیبل لیپ نے دوشنی کے اس کلڑے نے اوندھی پردی ہوئی چیزوں پر پڑنے لگا۔ روشنی کے اس کلڑے نے اوندھی پردی ہوئی تھوبڑی کی ہیت کو بچھوٹا ساگولا میز بر پھیلی ہوئی چیزوں پر پڑنے لگا۔ روشنی کے اس کلڑے نے اوندھی پردی ہوئی تھوبڑی کی ہیت کو بچھوالوں کردیا تھا۔

# # #

اس نے تہیہ کیاتھا کہ کیف ہے بات نہیں کرے گی لیکن جس وقت نانی کی تلاش میں نگلی وہ سامنے ہے آرہا تھا۔ دونوں ایک دو سرے کو ویکھ کر تھلکے خوش نصیب نے منہ بگا ڈکر آگے نگلنا چاہا تو کیف کی آنکھیں شرارت سے چمک اخیس۔ وہ دانستہ پھیل کر کھڑا ہو گیا۔ خوش نصیب نے دائمیں طرف سے نگلنا چاہا وہ دائمیں طرف ہو گیا۔ بائمیں ست بکڑی تواس طرف سے راستہ

و حولین وایج ی 46 فروری 2016

Section (Section)

«بہٹو آگے ہے۔ چھو ژومیرا راستہ- "خوش نصیب کو پنٹکے لگ گئے۔ ''تمهارے لیے ایک اچھی خَبرے میرے یاس۔ کیایا د کردگی کس تخی سے پالایرا ہے۔''بلادجہ اِترا کربولا۔ ویسے بھیوہ جانتا تھا خوش نصیب کو کیسے چڑا تا ہے۔ ٹیملے اس کے شوق کو ہوا دیتا پھر چڑا کر لطف لیتا۔ "كيا؟" وه كيف كي شكل ديكھنے لكي-" پہلے بنس کر بات کرو۔" سینے پر ہا زو باندھتے ہوئے ڈھٹائی سے کہا۔ خوش نصیب فورا"اس کی شرارت سمجھ گئے۔ 'مشکل دیکھی ہے اپنے۔''وہ کاٹ کھانے کودو ڑی۔''ایسی شکل ے ساتھ کون ہس کربات کر سکتا ہے۔" 'میلو۔ ہنس کرنہ سنی۔ مسکرا کرئی بات کرلو۔ ''اِس نے چیکی راہ نکالی۔ خوش نصیب نے ہونٹوں کے کنارے بھیلائے کیکن مسکرائی نہیں۔دانت کیکی کرلولی۔ «مجھے مسکرانا نہیں آیا۔ " ''ہاہا۔''وہ دل کھول کرہنا۔'''آج پہلی باراسیے بارے میں سیج بولاہے۔'' ''اُیک تواتی بری شکل ہے تمہاری۔اوپرے زہرلگ رہے ہوا سے ختے ہوئے۔'' ''آہا۔اتنی انجھی تو ہے بری شکل ''ٹھنک کر کہا۔ ''یو نیورشی کی آدھی لڑکیاں اس شکل کے لیے وظیفے کرتی ہیں۔ تمہیں قدری نہیں ہے۔"اتراکربولا**۔** دسیں نے تو پہلے ہی کما تھا اس پونیورٹی میں ایر میشن نہ لو-جہاں عقل سے پیدل اور کول کوایڈ میشن وے دستے ہیں دہاں پڑھائی گاکیا معیار ہوگا۔ ''تمزے سے بولی پھر ہشکی پر ہاتھ مار کرخود ہی زور سے ہنس بڑی۔ کیف اس کی ہنسی میں کم ہوتے ہوتے بچا۔ مزاج کی چڑیل تھی کیکن اس چڑیل کی ہرادا دل کو بھاتی تھی۔ "تم رر حالی کے معیاری فکر مت کرد۔ عنقریب مجھے گولڈ میڈل ملنے والا ہے۔ اوھرمیری ڈکری کے ملیا ہے ہوئی اوهر مربرانیوز چین میرے چینے ہوگا۔" و کیامطلب؟ جعلی ڈگری نکلوارہے ہو؟ المعصومیت سے آ تکھیں ہٹھٹا کر پوچھا۔ كيف بدمزه بمو كبياً-"تم اختی ہیں منا۔"اس نے چوکر کما''نیوز چینل والے اس لیے میرے پیچھے ہوں گئے اکبہ جھے جیسے کامیاب جرنلب سے اپنے چینل پر آیک زیروست ساٹاک شوکرواسکیں۔سیاستدانوں سے ایسے بیٹنے او پیٹروں گا۔ ایسے بخیےاُدھیڑوں گا 'آئیے۔۔'' ہانتھ اٹھائےوہ کسی عوامی کیڈر کی طرح بلندویا نگ دعوے کررہاتھا۔ ''بس بس۔'' خُوش نصیب نے ذرا بھی متاثر ہوئے بغیرٹوک دیا۔''ایسے ہی شیخ چکی کی ٹوکری گری تھی اور مرغیوںاورا نڈوں کا کاروبار شروع ہونے سے بہلے ہی تھے ہو گیا تھا۔" 'میں بھی کہوں۔ تمہاری اکیڈی کیسے بیند ہو گئی۔ "اپنی طرف سے وہ دور کی کو ڈی لایا۔ خوش نصیب مند بیگاڑ کیر آگے بردھنے لکی تو کیف نے پھرراستہ روک لیا۔ شرارت جیسے اس کی ہم تکھوں اور ہونٹوںسے چیک کررہ کی تھی۔ ''والیں اسلام آباد جارہا ہوں۔ دومینے بعد والیس آؤں گا۔ یا د کروگی؟''اس نے بردی آس سے بوچھا تھیا۔ جب ہے قائد اعظم پونیورشی میں ایڈ میش لیا تھا ہربار جاتے ہوئے پوچھتا تھا۔ ای امید پر کہ شاید بھی وہ کمہ دے ''ہاں یاد کروں گی۔ ''لیکن ہرباروہ 'لکا ساجواب وے دہی۔ ''میرے برے دن چل رہے ہیں کیا؟جو تہہیں یا د کروں گی۔'' اس نے منہ بسور لیا۔''ٹھیک ہے۔نہ یا د کرنا۔ میں بھی اپنی ہونے والی بیوی نمبردد کے ساتھ کافی چینے جاؤل گا د جولين الخسط 47 فروري 2016ء READING Reaffon

اور تصوري تهينج تحييج كرحمهيں بھيجوں گا۔" بات خوش نفیب کے سرے گزر گئی۔ «تتم دو سری شادی کررہے ہو؟ پہلی آب کی؟ بمتحس ہو کریوچھا۔ کیف نے سر پیٹ لیا بھر سراٹھا کرچھت کی طرف ويكصاا دردعائيه اندازمين باتداثها كربولاب ° يا الله! كسى كوابياً كم عقل محبوب نه دينا-`` خوش نفيب بجريز کئي-''ارے ہٹو آگے ہے۔''اس کابس نہ چلنا تھا اسے اٹھا کر ہی پھینک دے۔ 'مبیری تانی گم ہوگئ ہیں' تمہاری ختر نہ مسخریاں بی ختم نہیں ہور ہیں۔" "تانی؟"کیف چونکا۔"کمیا ہوا ہے خالہ تانی کو؟" 'مہوا پچھ نتیں ہے۔ لیکن صبح سے غائب ہیں۔ پچھ پتا نہیں کہاں جلی گئی ہیں۔'' ''حد ہے لاہر دائی کی خوش نصیب! بیہ بات اب بتار ہی ہو۔''اسے غصہ آیا اور پریشان بھی ہو گیا۔ ''ت<u>م نے مجھے بولنے</u> کاموقع ہی کب دیا۔ کہ میں بتاتی۔'' ''اکٹے پچھلے سارے حساب برابر کر لیے۔اورا تنی اہم بات بتانے کے لیے تنہیں موقعے کی ضرورت تھی۔'' اس نے ڈپٹ کر کہا۔ پھرغصے سے بلٹا۔ ''صبح سے شام ہو گئ۔ پتا نہیں بیجاری تانی کہاں ہوں گ۔'' فکر مندی سے بولٹا ہوا جلا گیا۔اوروہ کاغذ 'جس پر خوش نصیب کے لیے دہ اسٹوڈ نٹس کا نام پتا لکھ کرلایا تھا۔اس کی جیب میں ہی پڑارہ گیا۔ اس فیٹ گرکھا۔ پھرغصے سے پلٹا۔ خوش نفیب ہونق می بی کھڑی رہ گئی۔ ''لو!اب یائی کم ہو گئیں توبیہ بھی میرا قصور۔حقہاہ۔خوش نصیب!تو 'توہیہ،ی بدنفیب۔" ماتھے یہ جھیلی ارکے باہرنکل گئے۔

وه چیز نرم اور چپه چپی اور لیس دار تقی که ائی پر حرکت کرتی ہوئی وہ چیزاب وسامہ کی گردن کی طرف بردھ رہی ں۔ وسامہ نے اپنی کلائی اور گردن کو جھنکے دے کراس چیز کو گرانا چاہالیکن اس کے کندھے بھی جیسے جکڑے ہوئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دیوہ بیکل دجوواس پر جھاکا ہوا ہو اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے وسامہ کے كندهول كوجكزر كهانخياب

مدوں وبسرر سات و میں میں اور کرتا جاہا گئیں ہے سود۔وہ جتنی طاقت لگا تا تھاوہ دیو بیکل وجوداسے رگنی و مامہ کاول دہشت ہے بھر گیا۔اس کاسانس گھٹ رہا تھا۔اس دوران وہ زیادہ طاقت ہے۔اس پر جھک آ یا تھا۔وسامہ کاول دہشت ہے بھر گیا۔اس کاسانس گھٹ رہا تھا۔اس دوران وہ چبہ جب چیزرینگتی ہوئی وسامہ کی گردن سے کان تک بہنچ گئی۔ آ آ آ نے اپنے کان میں ایک سرگوشی سن۔ یہ کسی کی سانس کی آواز تھی جیسے سانپ پھنگار رہا ہو۔ ایک ایک ایک ایک سانپ پھنگار رہا ہو۔



Rection

وسامہ نے پوری طاقت لگا کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کہ۔اپنے سرکو جھٹکا دیا لیکن اتنی کوشش کے باوجودوہ اپنے جسم کو ایک انچ بھی نہیں ہلاسکا تھا۔ یہاں تک ۔ بب کے احساس سے اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔

د مجھے چھوڑدو۔''

''میں میں نے کیابگاڑا ہے تہمارا۔''وہ سسسکا۔جواب میں اس کے کندھوں پر پڑا ہوا بوجھ ہاکا پڑگیا۔ پھر ایک کھاکھ لا تی ہوئی ہسی کی آوازاس کے کان میں گونجی۔وسامہ کواسالگاجیسے اس کا نمان اڑایا جارہا ہو۔ ''جھے جھوڑدو۔ میں سانس نہیں لے بارہا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے' بچھے چھوڑدو۔''اس کے ہونٹوں سے ٹوٹے بھوٹے لفظ نظے کیونکہ جسم کی طرح زبان ہلا تا بھی اس کے اختیار میں نہیں رہاتھا۔جول ہی اس نے جملہ مکمل کیا دہ بوجھ اس کے کندھوں اور گردن پر سے مکمل طور پر ہمٹ گیا۔اورا یک ہیولا بھا گنا ہوا اس کے قریب سے گزر کر دیوار میں جذب ہوگیا۔

رو رو اور اس بدج ہو ہو۔ وسامہ نے گہرے سانس لیے۔اس کے دل ہے خوف کسی حد تک کم ہوا!وراس کا ذہن تکمل طور پر نیند میں ڈوب آلیا۔

# # # #

فضیلہ بچی کوجب ٹانی کی گمشدگی کے بارے میں بتا قبلا انہوں نے ہتھیا تیاں آئیں میں رگزر گز کرائے وکھ اور پریشانی کا اظہار کیا۔

جیساں مہر ہور ہے۔ سوئے اتفاق جس وقت وہ غم سے ندُھال روشن ای ماہ نوراور خوش نصیب کوا ن کیلاپرائی پر کوس رہی تھیں۔ خوش نصیب ان کی گھڑ کی کے پاس سے گزر رہائی تھی۔

جوں بی کان میں اپنا نام بڑا تھنگ کرر کی اور عادت ہے مجبور ہو کروہیں کھڑی ہو کرشنے گئی۔ ''ایک بوڑھی عورت کا خیال نہیں رکھا جا تا ماں بیڈیوں سے ستاف خالہ جی کا کام ہی کتنا ہے جو ہردو سرے دن رشتے داروں کے بہاں بھیج دیتی ہیں۔وووقت کی روٹی ہی تو پکانی ہے۔۔ کہتی ہوں روشن سے مال کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتیں تو مجھے بتا کیں۔ میں اپنی طرف خالہ جی کو تھہرالوں گی۔''
دن یہ واس کی استخری خون کی خون سے نہیں ہوں اور میں ایک دریا تا آن کی سے معمول ہوتا ہوں ہوں ہوں۔''

''اوہوای! آپ کو زیادہ سخی بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاوجہ دو سروں کی پریشانی اپنے سرلینا جاہ رہی ہیں۔'' مبلحہ مار مذہ کی میں

باس بیٹی صیام نے چز کر کما تھا۔

' ' ' نانی کا کام ہی کتنا ہوگا کہ انہیں پریشائی گردا تاجائے۔ '' منہا بیٹھی پڑھ رہی تھی ماس نے بھی یدا خلت ک۔ ''لواور سنو\_ روز روز کون نانی کا کمرہ صاف کرے گا اور روٹی کون بنا کروے گا؟'' صیام نے اپنی خوب صورت ناک چڑھا کر کہا۔''اور ویسے بھی دہ خوش نصیب اور ماہ نور کی نانی ہیں۔۔۔ ہم کس خوشی میں ان کے گام کریں۔'' منہانے گردن موڑ کر بڑی بمن کو ویکھا۔''دور کا ہی سہی لیکن ابو سے بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔'' ''اے ہٹو تم ۔۔''فضیلہ بچی برا مان گئیں۔''الیی دور پرے کی رشتہ داریاں نبھانے بیٹھ گئے تو تمہمارے ابا کا تو خاندان ہی ختم نہیں ہوگا۔''

ر حوات دایش ایش 49 فردری 2016

Redfloo

ساتھ ساتھ کھانا بھی اٹھا کرانہیں ہی دے آئے۔''

''خدا کومانوصیام!ایک ہی بارسوٹ دیا تھامیں نے خوش نصیب کواور وہ بھی نیا نہیں تھامیرا پہنا ہواسوٹ تھا۔ اس نے اسکول کی پارٹی المینڈ کرکے مجھے واپس کردیا تھا۔ اتن غیرت مند تووہ بھی ہے اور تم نے بات ہی بنالی۔''

صام نے ایسے اتھ الرایا جیسے منہای بات کو مکھی سے زیادہ اہمیت نددی ہو۔

''تُمُ تُکرنہ کردمیام! میں بھی کوئی ہے و توف تو نہیں ہوں جو پرائی مقیبت سرلوں گ۔''فضیلہ چی نے ماحول خراب ہو تادیکھ کربنس کر کہا۔''بس ایک دفعہ خالیہ جی مل جا میں'میں بھی روش کو جناؤں گی ضرور۔ ساری زندگی اس عورت نے سینے بر مونگ دلا ہے اور اب اس کی وہ چنڈ ال بیٹیاں۔ ایک کی صورت ایسی بھولی ہے کہ ویکھتے ہی يهار آيا ہے۔ مزاج بالكل مال والا ... كھنامىسىئا... دوسرى كا نام خدا جانے بھائى صاحب خوش نصيب كيول ركھ گئے۔میرے بس میں ہو تواہے خوش نصیب کے بجائے پہھل بیری کمہ کرملایا کروں۔" فضيله يجي في الفرت سي كها-

با ہر کھڑی خوش نصیب گو کہ ان کے خودے متعلق خیالات سے واقف تھی <sup>بر</sup>کین لفظ **بوج**ھ کی بیری توجیے وہاغ يرلگااور دباغ سنسناانها يعني كه پهجهل بيري پيجهل بيري اوروه...

''کس کی توشکل بھی پدجھل بیری سے مکتی ہے۔''صام نے زاق اڑایا۔ خوش نصیب کے توتن بدن میں آگ ہی لگ گئے۔ کوشش کے باوجودوہ خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ کھڑگی کا نیم وايث بانه مار كربورا كحول ديا -

اندر مبیضی ہوئی تیوں خواتین اس دھائے کی آوازے ایک ایک فٹ اوپراحیل کر کھڑی ہوئیں۔

''خوش نفیب!''منهانے ول پرہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔''تم یہاں کیا کررتی ہو؟'' ''صیام کی خیریت پوچھنے آئی تھی۔''دانت کیکیا کراور مسکرا مسکرا کرلولی۔''کیوں صیام! مربر پچھ ہال ہے ہیں یا طوطے بھائی نے سارے جڑوں سے اکھا ڑو ہے؟

میام کوبری طرح آن آیا۔ بیابات توبرسی چھیا کرا کھی گئی تھی 'خوش نصیب جیسی فسادن تک کیسے پہنچ گئی؟ دوتم ... تم وقع ہوجاؤیمال ہے۔ "اس نے دانت کیکچا کر کما۔

''اس میں اتنا ناروض ہونے کی کیابات ہے؟ میں نے توا یک بات ہی پوچھی تھی۔ "معصوم بن کر کھا کندھے

اجكاكاورتاك يرضاكر who cares والح ماثرات يمرك يرسجاكر آكيره كي-اندر منہانے اپنے ہے ساختہ اندتی مسکراہث چھیانے کے کیے بیٹنانی بالک ہی کتاب نگادی جبکہ صیام اور فصیلہ کی غصے تیج و تاب کھارہی تھیں۔

کیمل لیمپ کا رخ اب دو سری طرف تھا۔ معاویہ دیوا رہے ٹیک لگائے ٹیم درا زہوچکا تھا۔ کھڑتی ہے باہر نیویا رک ابھی بھی تیز ہوا اور بارش سے بھیگ رہاتھا۔وسامہ کی ڈائری اس کے سینے سے گئی تھی۔اور اس کا ذہن لہیں فلک ہوس میں بھیٹک رہاتھا۔

دہ ایک چیکیلی ضبح تھی جب میرس کی رینگ ہے اس نے آئے کت کو بالاب کے کنارے بیٹھے دیکھا۔وہ ہمیشہ بن سنور کررِ ہتی تھی'لیکن اس وقت اس نے سادہ سالباس پہنا ہوا تھا۔ پیھیکے رنگ کی گرم شال کندھوں کے گرد بیپیٹے رکھی تھی اور بالوں کو سمبیٹ کر سربراونچاسا جو ڑا با ندھ آبیا تھا۔ چیرے پر پریشانی تھی۔اس سب کے باوجودوہ

دخولتين دانجيت 50 فروري 2016



منفردلگ رہی تھی ایک ایسا چرہ جو ہمیشہ متوجہ کرلیتا ہے۔ معادبیہ ہے دھیانی میں دہیں کھڑا اسے رکھتا رہا۔ یماں تک کہ اس کی نظروں کے ارتکازیے آئے کت کوچو نکا . ا

۔ اس نے سراٹھا کر خیرس کی طرف و یکھا۔معادیہ کو کھڑا دیکھ کرچو تکی 'لیکن پھرایسے ہی واپس سرچھ کایا اور تالاب کے پانی کوانگلی کی پور ۔ سے چھونے گلی۔

معادیہ پیمیلی رات سکون سے سونہیں پایا تھا۔اس کے زبن پروسامہ کی ذبنی حالت اور باتیں سوار رہی تھیں۔ ابھی جب اس کی آنکھ کھلی اوروہ اٹھ کر مازہ بوالینے کی غرض سے ٹیمرس پر آیا تواس کا ارادہ پچھ ویر مزید سونے کا تھا' لیکن آئے کت کود بکھ کراس نے اپنا ارادہ بدل ویا اور گرل کے پاس سے ہٹ کرنچے آئے کت کے پاس آگیا۔ خشک نے اور گھاس اس کے پیروں کے نیچے چر مرائے تو آئے کت نے ایک بار پھراس کی طرف دیکھا۔ معادیہ شرمندہ شرمندہ ساکھڑا تھا۔

''سوری کے بھے کل تہمارے َ ساتھ اتنا arrogant (مغرور) نہیں ہوناجا ہے بھا۔''اس نے کہا۔ آئے کت نے دیکھا۔اپنے نائٹ سوٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے دہ 'سرجھ کائے جوتے کی ٹوسے ایک پے کو

''گونگیات نمیں...''آئے کت سادگ سے بولی۔''اب تواس امرو گنس کی عادت ہوتی جارای ہے۔'' معاویہ مزید شرمندہ ہو گیالیکن ذراج ٔ کربولا۔

معادبيه مريد سرمنده هو سيائين درا پر سربولات "ميرا بهاني عجيب حركتين كررېا ہے۔ ده كسى پريشانى كاشكار ہے بيس نار مل كيسے ره سكتا هوں؟" "مهارا بھائی ميرا شو برجھي ہے۔"

معادیدایناسامنہ کے کررہ گیا۔

''تم نے بچھے دسامہ کے بارت میں پہلے کیوں نہیں بتایا؟''اباس نے جرح کا آغاز کیا۔ ''بچ تو بیہ ہے کہ مجھے بھی بیربات اتن پریشان کن گئی ہی نہیں۔'' آئے کت نے آہتگی ہے اور کمپوزڈ لیجے میں کما۔ایک رائٹ گزر جائے کے بعد وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی۔ وسامہ کی پریشان کن حالت اور اس بدروح سے متعلق انکشاف نے ذہن کو جتنا بد جو اس کیا تھا اب وہ اسنے ہی پر سکون انداز میں ان باتوں پر نمور کر سکتی تھی۔۔

" چند مہینے پہلے وسامہ نے فلک ہوں میں کچھ اٹر ات کا ذکر کیا تھا۔ وہ اکٹر رات کو ڈرنے لگا تھا الکین ایسے ہی جسے بھی انسان سوتے ہوئے ڈر جا باہے۔ کبھی اس کی حالت مجھے اتنی پریشان کن نہیں لگی تھی کہ میں تمہیں یا کئیں اور کو اطلاع کرتی۔ ویسے بھی تم نے ہی جھے بتایا تھا 'وسامہ بجین سے تھوڑا ڈریوک واقع ہوا ہے۔ وہ اکثر اندھیرے سے ڈر جا باتھ ہو تا ہے 'مگر چو بچھ اندھیرے سے ڈر جا باتھ ہو تا ہے 'مگر چو بچھ کلی ہوا۔ دہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو تا ہے 'مگر چو بچھ کلی ہوا۔ دہ اکثر لوگوں کے ساتھ ہو تا ہے 'مگر چو بچھ کلی ہوا۔ دہ اکثر لوگوں کے ساتھ نہیں ہو تا۔ 'وہ ایسے بول رہی تھی جیسے کوئی انسان مستقل پریشانی سے تھک چکا ہو باہے۔ پھراس نے معاویہ کی طرف دیکھا اور کہا۔

''اب تم بجھے بتاؤ ... بیہ کل تم دونوں کس آسیب کاذکر کررہے تھے؟اوراگر ایسی کوئی بات تھی تو یہاں آنے سے پہلے بچھے اس بار بے میں کیوں نہیں بتایا گیا؟''

ہے۔ اس کا دیہ نے آہ سگی ہے نفی میں سرملایا۔ "ان باتوں میں کوئی صدافت نہیں ہے۔ وادی کے لوگوں نے بس پچھے الٹی سیدھی باتیں مشہور کردی ہیں اور پچھے نہیں۔" الٹی سیدھی باتیں مشہور کردی ہیں اور پچھے نہیں۔" دوتم مجھے ٹال رہے ہو معادیہ!"



«نہیں۔ میں ٹال نہیں رہا۔ یہی حقیقت ہے۔ حمہیں بتا ہے یہ فلک بوس تقریبا" ڈیڑھ سوسال پرانی عمارت ہے۔ بشام کے نواب صاحب نے میرے دادا کی خدمات سے خوش ہو کرا نہیں تحقیٰ میں دیا تھا۔ میرے بابا بتاتے ہیں جیب داوا جان یمال آئے اس وقت بھی مقامی لوگوں نے آلیوشمتی ہے متعلق کچھ کمانیاں وا وا جان کو سنائی تھیں ، مگران کمانیوں میں کوئی صدافت نہیں ہے۔نہ بھی دا دا جان کو یماں کسی روح کا سامیہ ملانہ جھے۔۔ میں نے جایا نا۔ ہم نے بچین سے لے کرا**ب تک** کئی چھٹیاں فلک بوس میں گز**اری ہیں۔** آئے کت دھیان ہے اس کی بات بن رہی تھی۔ساری بات میں کر مزید الجھ گئی۔ ''تم بناؤ۔۔۔ تم تقریبا ''دوسال سے یہاں رہ رہی ہو۔ کیا تم نے بھی کوئی ایسی چیزدیکھی جو تمہیس مافوق الفطرت کلی ہو؟ معاویہ نے پوچھا۔ آئے کت نے البحض بھرے انداز میں نفی میں سرملا دیا۔ ‹‹نهیں۔ میں نے الی کوئی چیز نهیں دیکھی۔۔ نہ ہی میں نے ان اٹر ات کو محسوس کیا ہے جن کاذکر دسامہ کر تا "وَسِمَامِهِ إِثْرُاتِ كَاذِكُرُكُرِيّا تَصَاجٌ" ''ہاں۔ میں نے بتایا تا۔ چند مہینے ہے اسے عجیب عجیب چیزیں نظر آنے لگی تھیں۔ بھی اس کی کوئی چیز عائب ہوجاتی تھی۔ تبھی اسے چیزس ہلتی ہوئی نظر آنے لگتیں۔ تبھی کیپ ٹاپ نہیں ملٹا تھا اور تبھی وہ کہتا تھا اسے سائے نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی سیکنڈ فلور بروہ شام کے بعید کھی نہیں جاتیا تھا۔ اسے گھبراہٹ محسویں ہوتی تھی' سائے نظر آتے ہیں۔ اسپیشلی سیکنڈ فلور بروہ شام کے بعید کھی نہیں جاتیا تھا۔ اسے گھبراہٹ محسویں ہوتی تھی' کیکن خدا گواہ ہے معاویہ! میں نے یہاں ایسا کچھ محسوس نہیں کیا اگر واقعی یہاں اٹراٹ ہوتے تو بچھے بھی نظر وہ ابھی پمیں تک پینجی تھی کہ اندرے وسامہ کے چیننے کی آوازس آنے لگیں۔ آئے کت اور معاویہ کھبرا کر سریٹ اندر کی طرف بھاگے۔ یہ اندرِون شهرتھا۔ چھوٹی گلیونِ اور قدیم عمارتوں کی **فینٹیسی سے بھرا ہوا علاقہ۔** ا کُٹر انگریز سیاح نظر آتے جو گھٹنوں ہے ذرا نیچے تک کی پتلونیں بینے منہ اٹھائے ان پر انی عمارتوں کو دیکھتے ہوئے خودایک لطیفہ سامحسوس ہوتے تھے برسے رئیں سے میں ہوئی ہے۔ اس میں اولوں کی سیاہی جس وقت خوش نصیب تانی کی تلاش میں نظی اس سے رنگوں میں باولوں کی سیاہی شیام ہونے لگی تھی اور گلی منظے کے بیچے تھے بھا گتے بھرد ہے تھے۔ پیانہیں انہیں کس بات کی اتن خوشی میں انہیں کس بات کی اتن خوشی میں ہونے لگی تھی اور گلی منظے کے بیچے تھے بھا گتے بھرد ہے تھے۔ پیانہیں انہیں کس بات کی اتن خوشی تھی جو بلاوجہ ہی <u>ہنتے جاتے تھے۔</u> ہوا کے جھوٹے کے جوں جوں تیز ہوکر آندھی کارِدبِ دھاررہے تھے 'خوش نصیب کی پریشانی میں اضافہ ہورہاتھا۔ بچوں کا ایک کروہ بھا گتا ہوا اس کے پاس سے کزر کیا۔ "الله ميال يانى دے ... سوبرس كى تانى دے -" وہ تعرب لكار بے تصاور آسان يربادل مزيد سے مزيد كرے 8 3 0 5 yr خوش نصيب بيشاني پر ہاتھ مار کر بردروائی۔ ''ان کی س لوذرا .... ہم ہے اس برس کی تاتی شیس سنبھالی جارہی .... ان کوسوبرس کی جا ہیہے۔'' سائے ہے کیف آرہا تھا۔ اس کے چرے پر بھی پریشانی تھی۔ خوش نصیب نے جلدی ہے درمیانی راستہ عبور المالیات اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ عبور کے پہرے پر بھی پریشانی تھی۔ خوش نصیب نے جلدی ہے درمیانی راستہ عبور **Setton** خواتن ڈانجیٹ 52 روری 2016

كيف! تاني كالجحدية علا؟" کیف نے ایوسے نفی میں سرہلا دیا۔خوش نصیب کی جواس کی شکل دیکھ کر تھوڑی آس بندھی تھی 'بالکل ہی " اے میری بوڑھی تانی! بیانسیں کمال ہوں گی بے جاری-وہ تو بنتسی بھی گھری بھول گئی تھیں۔ پچھ کھایا بھی نہیں ہوگا۔"اس کی آنکھول میں آنسو آنے لگے اور کیف کادل تھھلنے لگا۔ محبوب کے آنسوؤل میں ایک عجیب ما تیر ہوتی ہے۔ وہ دن کا چین اور را توں کی نعینہ عارت کرنے کے اہل ہوتے ہیں۔ کیف کا دل جاباخوش نصیب کو تنگ کرنے کا ارادہ ترک کرئے بتاوے کیہ تانی کو تلاش کرکے صبیح سلامت گھر پنیا آیا ہے ، کین اس وقت ایک کالے رنگ کی vitz اوھر آن نکلی۔ گلی میں ،جمال دو دولوں کھڑے تھے ان . ہارن پہ ہارین بھنے لگا۔وہ دو نوں ذرا ساسائیڈ پر ہوگئے 'لیکن گلی اتن شک تھی کہ ایسے کھڑے رہنا اور گاڑی کا نكل جانا محال تھا۔ " یہ کمال بھن گیا ہے چارہ-ان گلیوں سے نکلتے تو صبح ہوجائے گی اسے "کیف نے کما الیکن مسلسل بجتے ہاریں ہے خوش نصیب کا پارہ ہائی ہونے نگا تھا۔ وہ یوں بھی راستہ دینے کے لیے خلاف توقع ود تین بار ادھراو هر ''توکیا ہم نے مشورہ دیا تھا ان گلیوں میں برٹی سی گاٹری کے گر تھے۔''وہ جار حانہ اندا زمیں پلٹی۔ "ایک تومیری تانی نهیں مل رہیں اوپر سے اس نے ارن بجابجا کر سرمیں ورو کرویا ہے۔" ‹ دغم جا کهان ربی هو جه خوش نفیب **!میری بات سنو-**یا کف کے منع کرنے کے باوجودوہ اس کے سرر پہنچ گئے۔ انگلی کی پشت سے شیشہ بجایا۔ اوھر شیشہ کھلنا شروع ''مسئگہ کیا ہے بھی ۔ کب سے ہارن پر ہارن بجائے جارہے ہو۔ یہ نہیں کہ دیکھ ہی لوکوئی پرلیثان کھڑا ہے۔'' شیشہ کھل گیا۔'' دیکھئے عیں معذرت جا ہتا ہوں۔''بھردروا زہ بھی کھلا اور وہ باہر آگیا۔ اچھی شکل تھی' لیکن شکل ہے اچھی گاڑی تھی۔اس کالباس تھا اور وہ کھڑی جواس نے کلائی پر باندھی ہوئی تھی۔ خوش نصیب کو یقین تھا اگر آسان پراتے بادل نہ ہوتے تو ضرور اس کھڑی سے شعاعین کلیتی اور اس کی بصارت کوچندهیا دیتی-

"ارے نہیں 'معذرت کی کمیابات ہے۔ گلی ہے ہی اتنی چھوٹی کہ دولوگ کھر ہموجا تیں تو گزر نامشکل ہوجا تا

۔ دموہ بینترابدل کربول۔ کیف جواسے مسلسل منع کررہاتھا اس طرح ہو گئے پر ہمکابکا رہ گیا۔ دمیں پیچھلے دو کھنٹول سے ان ہی گلیوں میں بھٹک رہا ہول۔ ہر تھوڑی در کے بعد گاڑی وہیں آجاتی ہے جمال ہے میں چلاہو تاہوں۔"اس نے بے چ**ارگی سے کما۔** 

" آب قکرنہ کریں یہ کیف آپ کوراستہ معجھادے گا۔ کیف!ان کی گاڑی تو نکلوادو زرا۔ "ایسے پیٹھے پن سے کراجیے بڑے دوستانہ تعلقات ہوں کیف ہے۔

کف اس کی بجیلی بات کے اثریتے نہیں نکل مایا تھا کہ دوسری بات سیامنے آگئی الیکن فورا "ہی اس نے اپنے تا ترات چُصَالِ کیے۔ وہ خوش نصیب بھی مکسی بھی وقت کچھ بھی کمہ سکتی تھی۔ کرسکتی تھی۔ اس سے پچھ بھی بعید

فولين والجنث 53 فروري 2016



کیف راسته سمجھانے لگا توخوش نصیب اپ راستے چل دی'لیکن جاتے جاتے ۔۔ ان دونوں سے نظر بچاکہ۔۔ چیکے سے اس نے گاڑی کے بونٹ پر ہاتھ کچھیرا اور دل میں ایک لمبی سی متاثر کن آہ بھری۔یہ کالے رنگ کالوہا نہیں کالے رنگ کامخمل تھا جس کی نرمی میں اس کا ہاتھ ڈویتا جارہا تھا۔

بشام کے بہا ژوں پر سورج طلوع ہوا اور پائن کے درختوں کے پتے چمک کر مزید سبزد کھائی دیے لگے۔ چند کرنیں فلک بوس کی اس کھڑی کے شیشے پر پڑس جس پر پیجیلی رات ایک نادیدہ ہاتھ دستک دیتا رہا تھا۔ اندر بلنگ پر وسامہ گہری نیند سور ہاتھا۔ اس کی پیجیلی رات بہت ہے جیبن گزری تھی۔ پوری رات اے مختلف دیں۔ دائر بیت تھید آوا زس سنائی دیتی رہی تھیں۔

اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب معاویہ نے اسے جگایا۔ وسامہ اتن گہری نیند سورہا تھا کہ معاویہ کی آوازا سے بہت دور سے آتی ہوئی سائی دی۔ پھراس کی نیند کا سلسلہ ٹوٹا۔ آنکھیں کھولتے ہی آھے اپنا سربے حد بھاری

ر ''اف۔۔''اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑلیا۔''لگتاہے میں بہت دیر سویا ہوں'لیکن ابھی بھی منیز بوری مہیں ہوئی۔ میرا سربہت بھاری ہورہا ہے۔'' وہ چیپ ہوا کہ شاید معادیہ اسے کوئی جواب دے گائیکن معادیہ

جاموں رہا۔ ''اچھا ہوا تم نے جھے جگا دیا۔ صبح دیر تک سوول تو سارا دن بے زار گزر تا ہے۔''اس نے بولتے ہوئے گردن موڑ کر اس طرف دیکھا جس طرف معاویہ کھڑا تھا'لیکن گردن موڑتے ہی دہ بری طرح شاکڈ ہوا۔ وہ کمرے میں

ا کیلا تھا۔ معاویہ کہیں نہیں تھا۔ وداٹھ کر بیٹھ کیا۔اس کاسانس اِ کھڑرہا تھا۔

وہ مطاویہ وہاں نمبیں تھاتوا سے کس نے جگایا تھا۔ یقینا "آبو شعتی نے۔ اگر معاویہ وہاں نمبیں تھاتوا سے کس نے جگایا تھا۔ یقینا "آبو شعتی نے۔ ڈر سے اس کے رونگئے کھڑے ہونے لگے۔ اس نے اپنی بیسا کھی کی طرف ہاتھ بردھانا چاہا 'لیکن وہ اس کی پہنچ سے دور تھی۔ وہیل چیئر بھی کانی فاصلے پر پڑی تھی۔ وسامہ بنا کسی سمارے کے ان دونوں چیزوں تک نہیں پہنچ سے دور تھی۔

کیکن حواس باخته ہو کراس نے اوھراوھرہا تھے مارے 'بےوھیانی میں اس کاہاتھ اپنے کان پرلگااور دروکی تیزلسر وماغ تک دوڑگئی-ساتھ ہی اے اپنے کان پر کوئی چہوجی چز بہتی ہوئی چیز محسوس ہوئی۔وسآمہ نے ہاتھ سامنے کیاتو دنگ رہ گیا۔اس کے ہاتھ پر خون لگا ہوا تھا اور یہ خون اس کے کان سے مبدرہاتھا۔وہ ہمکا بکا سامڑا۔اس کے تليے يرخون كے دھے تھے۔

اوریس بیہ حد تھی'وسامہ خوف سے پاگل ہو کر چیخے لگا۔ اس نے آئے کت اور معاویہ کو آوازیں دینا شروع

جب تک وہ دونوں بالاب کے کنارے سے بھا گتے ہوئے اس تک پہنچے۔ چیج چیج کراس کی آواز بیٹھ چکی تھی۔ وہ خون کی اس اسٹیج پر تھیا جہال انسان حواس کھو دیتا ہے۔اسے قابو کرنا مشکل ہورہا تھا۔ "خلدی سے پانی لے کر آؤ۔"معاویہ نے وسامہ کودونوں بازدون سے پکڑتے ہوئے آئے کت سے کہا۔

آئے کت بھا تی ہوئی با ہرنکل گئے۔

حُولِين دُاكِتْ 54 فروري 2016 ك



''وسامہ! کچھ نہیں ہے۔خاموش ہوجاؤ۔''معادیہ مسلسل! یک ہی بات بول رہاتھا۔ وسامہ ان دونوں کودیکھ کرذرا برسکون ہواتھا۔ آئے کت پانی لے آئی۔وسامہ نے چند گھونٹ پانی بیا۔ ''وہ پھر آئی تھی۔۔ آلوشمتی پھر آئی تھی۔۔وہ رات بھر پہاں تھی۔۔ دیکھو!اس نے مجھے زخمی کیا ہے۔''وہ اب

معادیہ کواس کے ہاتھ پر خون نظر آیا تووہ بری طرح پریشان ہو گیا۔ "میں یمان نہیں رہوں گا<u>م جھے باہر لے چ</u>لومعاویہ!"

''ہوں...ہاں...ہاں چلو..."وہ سمارا دے کروسامہ کوبا ہرنے گیا۔ آئے کت ان دونوں کے بیچھے تھی۔

جس دفت مغرب کی از انبیں شروع ہو ئیں۔ وہ سراور کندھے جھکا ہے ایویں سی گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے تانی بیٹھی تھیں۔ گھر کی تقریبا ''سب، ی خواتین ان کے ارد گرد جمع تھیں۔ خوش نصیب کوخوشی کا جھٹکا سامنے تانی بیٹھی تھیں۔ گھر کی تقریبا ''سب، ی خواتین ان کے ارد گرد جمع تھیں۔ خوش نصیب کوخوشی کا جھٹکا لگا و و اران سے لیٹ کی۔

در رئیں۔! تانی۔!میری پیاری تانی!'' ''اے ہٹو۔۔ کیا تعظی منی کی طرح کیٹی جاتی ہو۔'' تانی نے اس کے لاؤی ذرائجھی پر دانہیں گی۔ ''دکیوں کیوں؟ کیوں ہٹوں بھئ۔ اتنی مشکل سے ملی ہیں آپ۔ میں تو نہیں چھوڑوں گ۔''وہ اور زور سے لیٹ

ی۔ اور میں جانے دوخوش نصیب! شہیں کمال ہے محبت ہوگئی خالہ جی ہے۔ "فضیلہ چی اس کی جان جلانے "کر کس کرمیدان میں اتر آئیں۔ "ایسی پروا ہوئی تو آئی یو ڑھی تائی کواکیلانہ جانے دیا ہو یا۔" "دبوڑھے ہوں میری تانی کے وشمن۔"اس نے فورا "کہا۔"ایسی چیک واراسکن تو آپ کی صیام کی بھی نہیں

یے ہیں۔ ماہ نورنے شوکا دیا۔ روش ای نے آئے تھیں دکھا کیں کہ خاموش رہو الیکن وہ خوش نصیب ہی کیا جو ایک بار

بولنے لکے تو جیکے ہوجائے

---- رئیسی، وبس--''ہاں ہاں... پورے خاندان میں ایک تم خوب صورت ہو' ایک تمہاری تانی۔'' فضیلہ چی بدمزہ ہو کرملٹ

خُوش نفیب نے ارزا کر پیچھے سے ہانک لگائی۔ ''شکریہ چچی جان!''اور خودہی ہسنے گلی۔ صاحت آئی جان نے اسے ذراس ناپندید گی کے ساتھ دیکھا بھردوش آرا ہے بولیں۔ ''رُوش'! خاله جان كأخيال ركھا كرون. استيلے نِه نِيكنے ديا كرو گھر ہے۔"ان كالبجہ نرم تھا ُطنزے عارى۔ ''كيف بتاربا تفامین سڑک کے فسٹیا تھ پراکیلی جیٹھی ہوئی تح

''ارے میں کیا چھوٹی می بچی ہوں کہ نسی کی انگلی پکڑ کر ہی نکلوں گھرے۔''تانی برا مان کر بولیں۔ ''باتِ جِھوٹے یا برے بین کی نہیں ہے خالہ جان اِلیکن آپ کی آئکھیں بھی کمزور ہور ہی ہیں۔خدانخواستہ کوئی حادثة موسكتا تقا-"صاحت مائي حان في نري سے ہي كها-

" آبِ بالكل تُحيك كمدري بن آيا إلىكن المال ميرى سنتى كب بين- "كاچارى سے كها-''دوہ تواس کیے کیوں کہ نانی کوسنائی کم دیتا ہے۔۔۔ورنہ تواجھے بچوں کی طرح ہرایک کی بات مانتی ہیں۔'' ''تم تھوڑی دریے لیے خاموش نہیں بیٹھ سکتیں۔"روش ای نے جبنجیلا کر کھا۔

3 2016 th, 55 25 the second



''اِچھاسوری۔''وہ ہونٹوں پرانگلی رکھ کر بیٹھ گئی'لیکن انگلے ہی منٹ پھر کچھ یاو آگیا ہے 'دِليَّن اب بس كريں ناروشن اي! پہلے، تی نائی گم ہو گر تھک گئی ہول گی۔ ویسے بھی گم ہونا کوئی آسان کام ہے۔ التچھی خاصنی محنت لگتی ہے۔ کیوں تانی جن وہ زیا رہ ہی نانی کی ہمدر دین۔ تانی بات مسمجھیں یا نہیں اثبات میں زوروشور ے سرضرورہلانے لکیں۔ ''آپ سوجا سی نانی! میں آپ کی ٹائلیں دبادی ہوں۔" اس نے نانی کو کٹا دیا۔اوران کی ٹائنس دہانے گئی۔ صیاحت بائی جان کے چرے پر مسکراہث آگئی۔ عجیب لڑکی تھی وہ۔وہ مسکراہث چھیا تی باہر نکل گئیں۔ روشٰ بھی ان کے پیچھے تھیں۔ '' یہ میری نانی کے پاؤل ہیں ہمہارے نہیں کہ مجھے گرون وہانے کا خیال آئے۔''اس نے سنجیدگی سے جواب ''آئے ہائے..."کیف شرارت سے *سکراتے ہوئے* ایک کربولا۔"اس کامطلب خیالوں خیالوں میں تم میرے ياؤں بھی دباتی ہو... تم سیدھی جنت میں جاؤگ ۔ابھی سے خدمت گزار بیویوں دالے خیالات ہیں۔' ''یاوُل نہیں شہرگ دیاتی ہوں۔ بھین کروخواب میں تو کئی بار میں نے گڑھا کھود کے تمہیں قب بھی کیا ہے۔'' '' بخس قدر ظالم لڑي ہو تم-''وہ اس قدر مايوس نهيں ہوا تھا جس قدر مايوس شکل بنا کرد <u>کھائی تھي</u>۔ " ظالم ميں ہوں ياتم ؟ بتا تهين سکتے تھے كہ ناني مل كئي ہيں جميں اليسے بى اتنى دمر خوار ہوتى رہى۔ " کیف شرارت سے ہنتارہا ۔۔ جواب نہیں دیا۔ ''جھوڑ آئے!۔'''اچانک خوش نصیب کویا و آیا۔ کیف نے ناک چڑھا کرا ہے ویکھا۔ حمہیں برہی فکر ہور ہی ہے اس کی۔ " "ہاں تو کیوں نہ ہو۔" وہ گندھے اچکا کر ہولی۔" تنی اچھی گاڑی تھی اس کے پاس۔"ایسے کما جیسے بردی معقول " ہرگز نہیں۔ " خوش نصیب اب کی بار شرارت سے بولی۔ "اسے دیکھا تھا تم نے۔ ایک تو گاڑی اتنی اچھی ۔ اوپر سے دو خودا نگلش فلموں کاہیرولگ رہا تھا اور تم تو پنجابی فلموں کے ہیرو بھی نہیں لگتے۔" ''کون۔'؟کس کی ہات ہورہی ہے؟'' اہ نور نے پوچھا۔ ''تھا ایک۔ و' جلدی سے بولی۔''فرصت سے بتاؤں گی تنہیں ابھی تو میں تھک گئی ہوں قسم سے۔۔ ماہ نور! ایک! چھی سی چائے توبلا دومیری ہمن!''مطلب کے وقت کہیجے کی شیر بی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ "لا تى ہول \_ تم بيو كے كيف؟" «وتهين بيدين بن خاله ناني كود يكيف آيا تھا-" اس نے بنی میں میرہلا دیا بھرہا ہرجانے سے پہلے عادیا سخوش نصیب کی طرف دیکھا۔ نانی کی ٹانگیں دباتی دباتی وہ خود بھی نیم درا زہو چکی تھی اور تقریبا "تقریبا" نیند کی وادی میں اترنے کو تھی۔ کیف یا برفکل گیااور دروازه تھو ژاسا کھلارہنے دیا تاکہ بر آمدے کی روشنی خوش نصیب کو تک نہ کرے۔ ایک ایک ایک ایک ایک کا ایک کا کہ ایک کا کہ بر آمدے کی روشنی خوش نصیب کو تک نہ کرے۔ وْخُولِين دُاكِيتُ 56 فُروري 2016 عِ **See Hoo** WWW.PAKSOCIETY.COM ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN

RSPK PAKSOCIETY COM

PAKSOCIETY1

**TPAKSOCK** 

ا نتاخیال 'ایسی محبت… اس کا دعواغلط نهیں تھا۔ایسے چاہنے والوں کے لیے لڑکیاں منتیں مان لیتی ہیں۔ را توں کو جاگ جاگیہ کر دیظیفے کرتی نہیں تھ تکتیں اور جس کو بن مائے ایسی محبت مل رہی تھی وہ محبت کے اور اک ہے

ر میں در اسے اس میں اندر کمرے میں نانی کے پانگ پر لیٹی نیند سے پہلے کسی اور ہی خواب میں گم ہور ہی تھی البروا 'ا جہاں میسے کی ندیاں بسپر رہی تھیں اور ایک کالی مختل سے بن ہوئی گاڑی تھی بجس کے کھلے ہوئے دروا زے سے مجہاں پہلے کی ندیاں بسپر رہی تھیں۔ ا نگلش فلموں کاہیروبا ہرنگل رہاتھا۔

Downloaded From 😅 😅

Pafsoddy.com

وہ اسے قری ڈسپنسری لیے آئے۔

ڈسپنسرنے بغور زخم کامعائنہ کیااور ب**ینڈ بح کردی**۔

''یہ کئی کیڑے کے کا نٹے کا زخم نہیں ہے۔ یہ چھری یا کسی تیز دھار چیز سے کٹ لگایا گیا ہے۔''وہ ابنی میز کے چھچے لگی الماری سے دوائیاں نکالتے ہوئے بولا پر

معاوید اور تائے کت پہلے ہی پریشان تھے "کیکن اس انکشاف نے ان دونوں کو مزید پریشان کردیا "مگر آپس میں کوئی بات کے بغیرانهوں نے دوائیاں وصول کیں اوروسامہ کولے کربا ہر آگئے۔ وہ این بنیا کھی کے سمارے اس ونت خود چل سکتا تقااس کیے سمارے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی الیکن وہ تم صم تھا۔

جَوْ كِي فَلْكَ بُوسٍ مِن اس كِي ساتھ بُور ہاتھا 'وہ اجھے خاصے انسان کو چکرا دیے کے لیے کافی تھا۔

جس دفت معاویہ نے اس کے لیے جیپ کاوروا زہ کھولا۔ وسامیہ نے ایک نظرا سے دیکھا۔

ومين في من مونول كويريشان كرديا ب- "وه بهت زياده شرمنده لك رما تفا-

معاویہ نے ایک گری سالس بحر کراس کے کندھے پرہاتھ رکھا۔ ''اس بارے میں فلک بوس جا کربات گریں گے۔''

وسامه کے چرب پر ایک وم سے خوف لیرایا۔اس نے علق تر کیااور بولا۔

دىيى فلك بوس نهير جاول گا- "اس كالهجد ضدى نهيس تفا التجا آميز تفا-

معاویہ اور آئے کت جب کے جب رہ گئے۔وہ اس کی جھجک ۔ سمجھ شکتے تھے۔ بھرمعاویہ نے پہلے اسے جیب میں بٹھایا۔ آئے کت اس کے ساتھ بچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔معاویہ نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پورا کا پورا اسٹ میل نہ اس کی طرف مڑ کیا۔

''نلک بوس میں چھے نہیں ہے وسامہ!کوئی بدروح 'کوئی آپوشمتی 'کسی آسیب کا نام ونشان نہیں ہے وہاں'۔ یہ

''یہ زخم میری اس بات کی سب سے بڑی گواہی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔''وسامہ نے بے بسی ہے کما

''کون کمہ رہاہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔''معاویہ نے جلدی سے کہا۔ ''میں نے چیک کیاہے وسامہ! یہ کسی کیڑے کے کاشنے کانشان ہے۔''

وخولين والجنث 57 فروري 2016



''تمنے ڈاکٹر کی بات نہیں سیٰ۔'' ''وہ ڈاکٹر نہیں 'ڈسپنسرتھا۔''معاویہ نے کہا۔ ''اور وہ مجھے اتنا کوالیفائیڈ بھی نہیں لگا۔''اب

''اُورُ وہ مجھے اتنا کوالیفائیڈ بھی نئیس لگا۔''اب آئے کت نے کہا۔'' آپ جانتے ہیں' میں نے چھے سال بطور نرس کام کیا ہے۔ کوئی بھی میڈیکل کی الف بے جاننے والا ایک نظرد مکھ کر ہی بتا سکتا ہے کہ یہ کسی چھری' بلیڈ کا زخم نہیں ہے بلکہ کسی کیڑے کے کاننے کا زخم ہے۔''

وسامه سرجه كائي سنتار باسيه سمجهام شكل تفاكه وه قائل موابيانهي-

معاویہ کے اشارہ کرنے کر آئے کت نے دوبارہ بولنا شروع کیا۔

دویہ میں ہورے 'آسیب 'جن 'بدروح کچھ نہیں ہو آوسامہ!ان باتوں کواپنے ذہمن پر سوار مت کریں۔اگر آپ کے دل میں کوئی ڈر ہے تو ہم فلک بوس میں قرآن پڑھیں گے۔۔۔اللہ کے کلام میں برئی برکت ہوتی ہے۔ و مکھیے گا۔
سب کچھ ٹھیک ہوجائے گا۔ ''وہ بہت دکھ کے ساتھ بول رہی تھی۔اسے دسامہ کی حالت تکلیف پہنچارہی تھی۔
معاویہ نے رخ بدلا اور گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولا۔۔

۔ دومیں طالب ماموں سے بات کر تا ہوں۔ اپنی ناراضی ختم کریں۔ تم دونوں کا فلک بوس سے چلے جانا ہی بهتر ہے۔"اس نے جیپ اشارٹ کی اور بشام کے اونچے نیچے راستوں پر سفر شروع ہو گیا۔

# # #

موہا کل کی بہن بجرہی تھی'معاویہ کاار تکازٹوٹ گیا۔ چونک کرفون اٹھایا بھر آف کرکے سائیڈ پر بھینک دیا۔اے دہ رائت یاد آرہی تھی جب وسامہ کی دجہ سے دہ اور آئے کت بہت دہر تک جاگئے رہے تھے۔

وسامہ نے اپنے بیڈروم میں جانے سے انکار کرویا تھا۔ وہ نتیوں آتش دان دالے کمرے میں آگئے تھے۔ وسامہ یا تیں کر آوہیں صوفے پر سوگیا تھا۔ آئے کت نے اس پر لحاف پھیلادیا۔ خودوہ دونوں آتش دان کے قریب بعثیر گئے۔ آتش دان میں الاوروشن تھا اور الاوکی روشنی سید ھی ان دونوں پر پڑرہی تھی۔ ''تم نے یہ کیوں کہا کہ جمعی فلک بوس سے چلے جانا جا ہیے ؟ یماں سے نکل کریں اور وسامہ کماں جا کمیں گے؟ ہمارے پاس تواسے بھی نہیں ہیں کہ ایک کرائے گاگھر ہی افورڈ کر شکیں۔''

ے ہمارے پان تواہے بینے ہی ہیں ہیں تہ ایک برائے ہاتھ این ''تم نے شاید پوری بات نہیں سنی' میں نے کہا تھا ہیں طالب ماموں سے بات کر تا ہوں'تم دونوںان کے گھر نہ میں اور ''کہ بات آگا گا

''تم جانتے ہو' یہ ممکن نہیں ہے۔'' آئے کت نے تیزی سے کہا تھا۔''نتمہارے ماموں کے زد یک پیند کی شادی اتنابرطاً گناہ ہے کہوہ کسی صورت وسامہ سے نا راضی ختم نہیں کریں گے۔'' ''ضروری نہیں ہے۔''معاویہ کافی پرامید تھا۔

''ضروری ہے۔'' آئے کت نے تچرجلدی سے کہا۔وہ دونوں وسامہ کی نیند خراب ہونے کے ڈرسے دانستہ مان اگریدل سریتھ

اوا زدبا سریوں رہے ہے۔ ''ان کی ناراضی اگر ختم ہونا ہوتی تو کم ہے کم اس وقت ہی ہوجاتی جب وسامہ کاایک پیڈنٹ ہوا تھا۔ بیٹاساری زندگی کے لیے ایک ٹانگ سے معذور ہو گیااوروہ اسے ایک نظر دیکھنے بھی نہیں آئے۔''وہ بدگمان سی بول رہی تھی۔

"ان سب باتوں کاذکر کم سے کم اس وقت مت کرو-"معاویہ نے جسنجولا کر کما-

خوان المحدث 58 فروري 2016 ع

Section

''یہ جو پچھ دسامہ کے ساتھ ہورہا ہے اس کے پیچھے ان ہی سب پاتوں اور روبوں کا ہاتھ ہے۔'' "مطلب ہے کہ "معاویر کشنو کے سمارے شم دراز تھا اس نے سرکے پیچھے ہاتھوں کا چھجا سابنار کھا تھا۔ روش دان کی چنخن ہوئی لکڑیوں کی طرف دیکھ کربولا۔ "مطلب یہ کہ وسامیہ بہت جذباتی انسان ہے۔عام سے عام بات کو بھی اتنی شدّت سے محسوس کر تا ہے کہ بعض دفعہ حیرت ہونے نگتی ہے کہ کوئی اتنا کیسے سوچ سکتا ہے۔ جھنے لگ رہاہے طالب اموں کی تاراضی کو اس نے دماغ پر سوار کرلیا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی ناراضی ختم ہونے کا خیال اس کی ذہنی روبدل دے۔ " آئے کت نے جواب نہیں دیا۔خاموش ہو گئی۔ ا ''اچھاتم بیٹھو نہ میں ذرااوپر آلوشمتی سے مل کر آٹا ہوں۔"معاویہ نے اٹھتے ہوئے کما۔ د کرا؟" ایسے کت کو جھٹکالگا۔ "نزاق كرربامون" معاويه بنس يرانو آئے كت بھى اپنے رى ايك ن پر جھينب كر مسكرادى-" درااویر کاایک چکرلگا کر آنامول\_" "إس وقت مت جاؤمعاويه!" آئے كت نے سے ساختہ كما-'دلیعنی تنهیں بھی لُکتا ہے آلو شمتی مجھے بکڑنے گی۔ ''اس نے مسکراہث ہونٹوں میں دہا کر کما۔

یں میں میں میں است کو بلست ہوں ہے۔ اور سے است کی ہے۔ آئے گئے جھینپ کر ہنسی۔''میہ مطلب نہیں تھامیرا۔'' ''میں آیا ہوں پھر… میسج سارے ملازموں کو بھی اکٹھا کرو' ویسے تو مجھے یقین ہے وشامہ کے ذہن پر ہاموں کی ناراضی کا اگر ہورہا ہے'کیکن!گر اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو بچھے اس کی تہہ تک پنچنا ہے۔'' کہتے ہوئے وہ باہر

کف چلاگیاادرایے ساتھ ساتھ گھر کی رونق بھی لے گیا۔ میکن خوش نصیب خوش تھی مسے کسی ہے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ایک صبح بیدار ہوئی تو ا

۔۔ یں ہے۔۔۔ ''ا پنا اور ماہ نور کا جتنا سامان اس کمرے میں ہے سمیٹ لواور سُنواماں کی دوائیاں احتیاط سے اٹھانا۔ اتن مہنگی دوائیاں ہیں ایک بھی شیشی ٹوٹ گئی تو خرید نے کے لیے اس کلے مہینے کا نظار کرنا پڑے گا۔'' ''سِامان کیوں سِمیٹنا ہے؟ ہمیں برا کمرودے رہے ہیں تابا جان؟''اس نے ایک دم سے خوش ہو کر پوچھا تھا۔ بڑے کمرے میں جاکر دہنے کا خواب کئی سال پرانا تھا۔

''ردے کمرے میں نہیں جارہے۔'' روش اِمی نے حسب معمول عام سے لہجے میں بہت دھیمی آواز میں کما ''دو کا میں اُنٹی نامین جارہے۔'' روش اِمی نے حسب معمول عام سے لہجے میں بہت دھیمی آواز میں کما تھا۔''ہم اوپر دالے پورش میں جارہے ہیں۔ بھائی صاحب نے جھت والا کمرہ ہمیں دیا ہے۔'' ''اوپر والا پورش … ؟ جھیت والا کمرہ؟'' خوش نصیب کو شدید صدمہ پہنچا۔''جھت پر تو صرف ایک کمرہ ہے ای!ادراس میں توطوطے بھائی کے کبوتر رہتے ہیں۔"

"اسی کمرے کی بات کردہی ہوں۔" ''تُوكبوتر كمال جائيس ك\_''جرح كا آغاز بوا\_

«کبوترون کاکیاہے؟ ڈربے میں رکھ دیں گے۔ کمرہ صاف ہوجائے گا۔"





''لین آیک گندے کمرے سے نکال کر ہمیں دو سمرے گندے کمرے میں بھیجاجارہا ہے؟''وہ غصے میں آگئ۔ ''اب کسی ہے تکی بحث کو شروع مت کرنا خوش نصیب!'' ذرا جسنجملا کرپولیں۔''اس کمرے کی ضرورت ہے ان لوگوں کو۔۔ فضیللہ کے کوئی دوریار کے رشتہ دار آرہے ہیں۔ وہی یماں ٹھہریں گے۔ اگر ہم کسی کے کام ''ساکھ الاسمانی اسلامی کا سے '' آجائیں تو آخراس میں پڑائی کیاہے؟'' نیں نصیب جانتی تھی دہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے باتوں میں الجھار ہی تھیں۔مشکل زندگی کو آسان بنانے اس میں میں جانتی تھی دہ اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے باتوں میں الجھار ہی تھیں۔مشکل زندگی کو آسان بنانے دائے رائے دھار ہیں۔ کیکن اسے کوئی دلچپی نہیں تھی۔ بچپن سے لے کراب تک روش ای نے اسے اور ماہ نور کو اپناول مار کر دوسروں کی رضامیں راضی رہنا سکھایا تھا الیکن خوش نصیب ان کی باغی بیٹی تھی 'جو بات ایک عام بچے کو شمجھاتا آسان ہو تا تھااس کو سمجھاتے ہوئےوہ بھی درد سربن جاتی تھی۔ "ان سے کہیں کبھی ہارے کام بھی آجایا کریں۔" ''تم سامان سمینمنا شروع کرو-ماه نور کچن میں برتن دھو رہی ہے۔'' ''میں نہیں سمیٹ رہی۔ پہلے مجھے تایا جان سے بات کرنے دیں۔''اس نے ضدی الہج میں کہا۔ دوں ''انِ ہے کیاباتِ کروگِی؟''روش ای اس کاارادہ بھانپ کر ٹھنگ کئیں۔ "مین که جمیس کوئی بهتر کمره دیا جائے۔" ''گھرمیں خالی کمرے ہیں ہی گنتے خوش نصیب ؟ کہ ہمیں دیا جائے؟'' ''کمرہ خالی بھی تو کروایا جاسکتا ہے۔ آخر ہم بھی تو خالی کریں گے تب ہی تو فضیلہ پچی کے مہمان ٹھہریں گے۔'' اس کے پاس بخواب تیار تھا۔ وہ مروخالی کرنے کا فضیلی نے نئیس کما عمار بھائی صاحب نے کما ہے۔وہ بروے ہیں ان کی بات ٹالی تو نہیں ں۔ '' آیا جان مبربراہ بیں اس گھرکے 'جب وہ فضیلہ چی کے مہمانوں کے لیے تمارا کمرہ خالی کرواسکتے ہیں توہمارا خيال بھي کيوں نہيں آيا روش اي ؟ ' '' وغلطی ہوگئی مجھ ہے جو سامان سمیننے کا تنہیں کہ دیا۔'' وہ اپنا سر پکڑ کر پولیں۔'' کاہ نور سے کہتی نواب تک مرکز سلطی ہوگئی مجھ ہے۔ آدها کام ہو بھی چکا ہو تا۔" عا قام ہو . ی چفاہو ہا۔ "روش ای آبیہ زیادتی ہے۔" پہلے غصہ 'چیرنا راضی اور اب بے بسی کا احساس۔ اس کی آنکھوں میں آنسو ہی " تطوطے بھائی کے کبوروں کو نہیں ... دراصل ہمیں ڈریے میں منتقل کیا جارہا ہے۔" ''ارے آواز آہستہ رکھو۔ کوئی س لے گاتومصیبت ہوگی۔''وہ کھبرا کئیں۔ وسنتا ہے تو سے ۔ "وہ روتے روتے زور سے بولی۔ "جب تایا جان اوپر والے کمرے کی بات کررہے تھے تو آب كواحتجاج كرناجا بسير تفامهم كيون اپنا كمره جھوڑين؟" ''میں احتجاج نہیں کر سکتی خوش نصیب! محتاجی میں سب سے پہلے زبان کو تالالگانا پڑتا ہے' اعتراضات کا گلا گھونٹنا پر تا ہے تیں تہیں تس زبان میں سمجھاؤں۔ ان لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے بلکہ جمیں ان کی ضرورت ہے۔ بیر چھت جو تمهارے بابا کے بھائیوں نے ہمیں دیے رکھی ہے بہت بردی نعمت ہے۔ ان سے جھڑا کریں مے تو سرک پر رسناپڑے گااور سرک پر رہنے والی عورِت کی کوئی عزت نہیں کرتا۔" خِوِیْن نَصیب نے آنسو ۔ بھری آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھا۔ ناراضی سے سرجھنکااور بھاگتی ہوئی ہا ہر نگلی' READING دخولین وانجنب 60 فروری 2016

ئیکن دردا زے میں رک گئی اور پلٹ کر ہوئی۔ ''میں اس مہمان کو پیمال ہے بھا دول گ۔ آپ دیکھیے گامیں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔'' دھمکانےوالے انداز میں کہتی دوبا ہرنکل گئی تھی۔روشن ای سرپکڑ کر بیٹھ گئیں۔

رات بھربارش بری۔ مبنی نیویارک بیدار ہو کر پھر سے نکھراستھراجات دچوبرند ہوگیا۔ سینٹ فرانس کے کراس کلچل سائیکالوجی ڈپار ٹمنٹ کے کیفے ٹیریا میں فی بی منفرا'ایڈی' جین'امرک اور ان کے کچھ مزید کلاس فیلو مرسے سرجو ڈے بیٹھے اپناا گلاپرا جیکٹ ڈسکس کررہے تھے۔ آخری تاریخیں سربر تھیں اور ان میں سے کسی نے بھی اپنا کام پورانہیں کیا تھا۔

روں میں ہے۔ اس میں ہے۔ ہے۔ اور ہے۔ اس معزانے اپنی لیدر جیکٹ کے ساتھ براؤن اونی ٹوپی بہنی۔ سلکی بالوں کی لیئرز کوچرے پر دائیں ہائیں پھیلی رہنے دیا تھا۔ بالوں کی لیئرز کوچرے پر دائیں ہائیں پھیلی رہنے دیا تھا۔

ا جانگ بهت زج بو گرجین نے ہاتھ میں پکڑا بواٹنٹو جرنل پر پھینک ویا اورا کیا گے ہوئے انداز میں بولی۔ "اوہ گاڈ! یہ کیامقیبت کلے پڑگئی ہے۔ بچھے نہیں لگیا ہم وہ کیشنو تک پر پراجیک کمل کریا ئیں گے۔" "ایکن کٹلی۔" بری نے کہا۔" اورا گر پراجیکٹ کمل نہ ہوا تو ڈاکٹر رہ مسین ہم سب کی بینز ہجادیں گے۔" وہ سب ہی اس سات سے منفق تھے۔

وہ سب ہی اس بات سے متفق تھے۔ ''کاش!وہ دن آنے سے سلے کوئی جن' بھوت یا بدروج جھے پر بھی عاشق ہوجائے اور میں کھے وقت کے لیے اس دئیا سے غائب ہوجاؤں۔''امر ک نے منہ بنا کر کما تھا۔

ریاست بہتی۔''اباگر تمہمارے دوست کے کزن کی بیوی کو گوئی جن اٹھا کرنے گیا ہے تواس کا مطلب بیہ نہیں ہے کہ تمہمارے ساتھ بھی ایسااتفاق ہو سکتا ہے۔''



وْحُولْتِن وَالْجَسْطُ 61 فروري 2000 الله



اس بات پر پھے لوگ منے 'باقی سب نے تعجب کاا ظہار کیا۔ '' پیر کیابات کررہی ہوتی لی؟''منفرانے یوچھا۔ "ارے میں تو بھول ہی گئے۔" فی ٹی بے نے منفرا کو دیکھ کر شرارت سے کما تھا۔"نیہ بات مینفا کو بتانی چاہیے تھی۔ اسے معادیہ شیرازی میں دلچی ہے اس کی کہانی میں بھی ہوگ۔" ' بکومتِ ... بجھے کوئی دلچی نہیں ہے! یں میں۔ "مفرانے فی بی کی شرارت کو انجوائے کرتے ہوئے کہا تھا۔ د کب تک چُھیاؤگ۔"فی کی ہنس رہی تھی۔ '' دلچین نہیں ہے تواجھی بات ہے۔ ویسے بھی وہ اتنا suspicious (پر اسرار) انسان ہے کہ کسی لڑکی کا اس میں دلچیسی نہ لینا ہی بهتر رہے گا۔'' ' ن کار ک! منفاکواس کی کمانی توسناؤ۔''فی بی نے ٹھک سے سوفٹ ڈرنگ کا کین کھولااورا یک برطاسا گھونٹ بھر کر کھا۔ ''منفاکووہا چھا لگتا ہے بھروہ اس کا ہم وطن بھی ہے۔ ''فی بی ابھی بھی شرارت سے باز نہیں آرہی تھی۔ منفرانے اسے خاموش کروانے کے لیے ایک دھپ رسید کی تھی جوا با''فی بی نے اپنا کین اس کی طرف بردھا ما۔ دیا۔ ''رئیلی؟''ایرک سمجھافی بی ٹھیک کمہ رہی ہے۔اس نے منفرا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔''اگر الینی بات ہے بھر تو دِا قعی تمہیں معاوریہ کی ساری خقیقت بتا ہوئی چاہیے 'میں مبین سے اور پوچھوں گااس کے بار سے میں۔'' ''باقی سب بعد میں پوچھتے رہنا۔ابھی جتنا پتا ہے وہ توبتا و مبنفا کو۔''فی بی کاا صرار تھا۔ «منفرادْرجائےگ-"امریک نے خدشہ ظامِرکیا۔ ''یہ بہاُدراڑی ہے۔''نی تی شرارت سے مسکراتی۔ ''پلیزامرے اب بتا دو۔ کیوں کہ جب تک تم بولوگے نہیں' فی بی اس طرح اصرار کرتی رہے گ۔''منفرانے مسکراکر کہا۔ ر ایک است ہے کہ معادیہ کی ہونے والی بیوی پر کوئی بدروح عاشق ہوگئی تھی۔ ''ابھی اس نے اتنا ہی جملہ بولا تھاکہ منفرا جو سوفٹ ڈرنگ کا ایک براالگونٹ بھر چکی تھی اِسے استے زورے بنسی آئی جے روکنے کے چکر میں اسے بری طرح کھائی آگئی۔ ڈورنگ کے پچھ چھنٹے سامنے میزر گرے۔ ابوہ کھائس رہی تھی اور ہنس رہی تھی بلکہ صرف وہ ہی ہنیں باقی سب نے بھی ہنستا شروع کردیا تھا۔ ''کم آن پیہننے کی بات نہیں ہے۔''اریک نے کہا۔''تم سب نداق سمجھ رہے ہواور اس بے چارے کی پوری زندگی برباد ہوگئی۔'' ئیہ کس دور کا انسان ہے بھی۔ جس کی ہونے والی بیوی پر کوئی بد روح عاشق ہو گئی تھی۔"ایک دوست نے ' دکسیں وہ بدروح کوئی پر اتا ناکام عاشق نہ ہو۔ ''فی بی نے بھی محظوظ ہوتے ہوئے پوائنٹ دیا۔''اور ریہ بھی ہو سکتا ''لمیں دہ بدرور کوئی پر اناناہ من کی ہو۔ ن ب۔ ن میں میں دور کی ہور ک سے کہ بیبدروج وہ خود ہی ہو۔ کتنا پر اسرار سالگا ہے۔ دور کا کہانی بہت افسوس ناک ہے۔ اس بدروج کی کہانی بہت افسوس ناک ہے۔ اس بدروج کی میں کوئی بات نہیں ہے۔ ہمائی کے بھائی کوئی تھی۔ تم لوگوں کوالیے ندال نہیں میں میں میں بیٹر کے بھائی کے بھائی کے بھائی کی بھی اور اس بھائی کی بیوی پاگل ہوگئی تھی۔ تم لوگوں کوالیے ندال نہیں میں میں میں بیٹر کے بھائی کے بھائی کی بھی اور اس بھائی کی بیوی پاگل ہوگئی تھی۔ تم لوگوں کوالیے ندال نہیں میں میں میں بیٹر کے بھائی کی بیوی پاگل ہوگئی تھی۔ تم لوگوں کو ایسے ندال نہیں ر دولين الجياف 62 فروري. 1066 £



اب سب ہی ایک دم سے خاموش ہوئے۔ یہ دوٹوں باتیں ہی افسوس تاک تھیں۔
''جھے افسوس ہوا۔ باقی کسی کا مجھے پتا نہیں لیکن نداق میں ہر گز نہیں اڑا رہی میں بس اس بدروح والی بات پر
یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہول۔''منفرانے ٹیبل پر رکھی اپنی فائلز سمینتے ہوئے کہا۔
''بلکہ میں حیران ہوں اگر وہ لڑکا مسلم ہے توالیی باتوں پر کسے یقین کر سکتا ہے۔''
د'لیکن مسلمہ کی کتاب میں نوری اور تاری مخلوق کا ذکر ہے۔''جین نے کہا۔'' مجھے یا دہے بچپن میں جب ہم
چرچ جائے تھے توفاور نے بتایا تھا۔''

پیری از آن پاک میں نوری اور ناری دونوں قسم کی مخلوق کا ذکر ہے۔ ''نیکن اس ناری مخلوق سے مراد جن ہیں ' 'بدروح 'میں۔''اس نے اطمیمان سے کما۔ ''اللہ نے جسے اچھے اور برتے انسان بنائے ہیں ٹھیکہ ویسے ہی اچھے اور برے جن بھی بناد ہیئے ہیں۔ لیکن چو نکہ دنیا انسانوں کے لیے بنائی گئی تھی اس لیے انسانوں کو برے جنوں کے شرسے بحنے کا طریقہ بھی بتادیا ہے۔''

شرسے بچنے کا طریقہ بھی بتاریا ہے۔'' ''میری دادی کہتی تھیں جن آتماؤں کواپنی کو تاہی کی وجہ سے مکتی نہیں ملتی دہ پھردنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اور از انداز کو نقصران بہنجاتی دوں ''دیم تابار تا از از کیا

انسانوں کو نقصان پنجاتی ہیں۔''یریٹی ملہو ترائے کہا۔ ''ہوسکناہے معاویہ کی ہوی پر بھی کوئی ایسی ہی آتماعاشق ہو گئی ہو۔''فی بی نے پھر پنم سجیدہ انداز میں کہا تھا۔ ''ساری بات اعتقاد کی ہے۔''منفزانے کہا۔''میری مام کہتی ہیں۔ ونیامیں ہروہ چیز موجود ہے جس پر آپ یقین رکھتے ہیں۔ خبریہ ایک لمبی بحث ہے۔ اور مجھے ابھی کلاس اٹینڈ کرئی ہے۔''وہ چھوٹے چھوٹے قدم آٹھاتی ہا ہر کی طرف چکی گئی تھی۔

خوش نصیب روکر گھرسے نکلی تھی'وہ ہلاوجہ چلتی چلی گئی۔ تاراضی اتنی شدید تھی کہ مزکر کر بھی نہیں دیکھا۔ روچکی تھی اب رونے کی خواہش نہیں تھی لیکن سینے میں سسکیاں سی ڈوپ کرا بھرر ہی تھیں۔

بس نہ چاں تھا پھے کرڈائے۔ پھے ایسا کہ ول کوسکون ملے۔ چھوٹی چھوٹی گھوں سے نکلی تو سا منے ہیری والے پیر کا مزار آگیا۔ خوش نصیب کو کوئی کام تو نہیں تھا پھڑ بھی مربر دو بٹار کھا۔ جو تیاں آثار کر مزار کے اندر گئی۔ تھی جس چاروں طرف پیروں فقیروں کا مجمع لگا تھا۔ کہیں تعویڈ گنڈے دیے جارہے تھے اور کہیں جادو کی بانی کا استعال سمجھایا جارہا تھا۔ کہیں چینی اور نمک کی بڑیاں شوہر قابو کرنے ' اور ساس نندوں کے کس بل نکالنے جیسے تیر ہمدف نسخوں کے طور پر با نئی جارہی تھیں۔ خوش نصیب سیدھی بابا جی کی قبر کے سامنے گئی۔ فاتحہ بڑھی۔ باہر آگر مرکزی دروازے کے والمیں بامیں سکے بیری کے در ختوں سے مشی بھر تیکھے بیرتوڑے اور ایک بار پھرچل بڑی۔ کہیں جلی کہیں رکی۔ ول سے وابسۃ عنادنہ نکل سکا تب تھک کرفٹ پاتھ کے کنارے بیٹھ گئی۔ جو اللہ سے شکوے شکا بیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو رکنے کا نام نہ کیا۔ اس انٹاء میں کائی

> ''ارے آپ؟''وہ اپنی جگہ ہے ہے سافتہ کھڑی ہوئی۔ ''آج کیا آپ راستہ بھول گئی ہیں؟''وہ ہنس کر پوچھ رہا تھا۔ ''فوش نصیب نے جلدی ہے نقی میں سرملایا۔





"آئے میں ڈراپ کردیتا ہوں؟" "دنہیں شکریہ۔ میں چلی جاؤں گی۔"

یں میں میں سیاں ہوگیا۔ ''دمیں نے سوچاتھا' آپ ساتھ ہوں گی تؤمیری گاڑی نکلواوس گی۔انفاق سے میں ''اچھا۔'' وہ مایوس ساہو گیا۔''اس نے خفیف سی شرارت کے ساتھ کما۔خوش نفید کو بھی ہنسی آگئی۔'' آخر آپ کہ جانا کہ ان سرعجہ میں وہ میں میں وہ میران بگاڑی بھٹ اکر بعثہ جاتے ہیں۔''

کوجانا کماں ہے 'جو ہردو سرے روزیماں گاڑی پھنسا کر بیٹھ جاتے ہیں۔'' '' کچھ کام ہو تا ہے بہاں۔ لیکن اللہ بھلا کرے کیف جیسے لوگوں کا۔جو صحیح راستہ دکھادیتے ہیں۔''

كَفِ كَ ذَكر بِرِخُوشُ نِقْيِبِ كَاقِلْقِ تَكَ كَرُوا مُوكِّياً-

''دُنکین خیرچانآ ہوں'۔ کوئی نہ کوئی تو کیف کے جیسا نرم دل انسان مل ہی جائے گا۔''وہ گاڑی کی طرف مڑا پھر ۔''ہائی دادے آئی ایم شامیر۔''

ِ خوش نَصیب نے مسکرا کرانبات میں سرہلادیا۔ ایسے تو مختلیں گاڑی سے غرض تھی۔ وہ خود شامیر تھایا شاہ میر' سے پرواہ تھی۔

# # #

# Downloaded From Pafisociety.com

میں آپوشہ ہی ہوں۔ اور لوگ سیجھتے ہیں میں ان کاوہم ہوں۔ آیک غلط فنمی۔ میں ان کوچھو کر گزروں تو ہوا کی سرسراہٹ۔ بات کردں توسانب کی بھنکار۔

سمی چیز کو گرا کرمتوجہ کرنا چاہوں تو دہشت کامنبر۔ فلک بوس کے ہاس۔ مجھ سے ڈرتے ہیں 'خوف کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے تووہ بھی مجھے رنہیں آتے۔

ر میں ہے۔ حالا نکہ میں وہ ہوں۔ جوان کے را زوں کی آمین ہول۔ میں نے وہ سب شاجو کسی نے نہیں سنا۔ میں نے وہ سب دیکھا جو تبھی کسی کو دیکھنے نہیں دیا گیا اور تبھی کسی کو اگری نہیں میا

وھائی ہیں دیا۔ وہ میری کہانیاں نگر نگر بیان کرتے ہیں لیکن میں نےان کے راز آج تک فاش نہیں کیے۔ کیوں نہیں کیے ؟ تیا نہیں۔شاید اس لیے کیونکہ میں آبوشمتی ہوں۔ہمیشہ زندہ رہنےوالی۔اور زندہ رہنے کے لیے بروے کشٹ اٹھانے پڑتے ہیں۔ داقی سمور ماران شاہ اللہ

ریق اکیرهاهان شاءاش)
For Next Episode Visit
Pafisodely.com

فخولين والخياط 64 فروري 2018



# مريم فقَل عَباسى



خوب صورت ترین جنگهیں کمال ہیں؟ اور اس نے آیک کمچے کے توقف کے بغیر جواب دیا تھا۔''یاکشان میں''

تھا۔"پاکستان میں" اسے ہنسی آئی تھی اس کے جواب پر -اہے ہمیشہ ہی اسنے جذباتی اور غیر حقیقت پسند لوگوں پر ہنسی آتی تھ

''تم نے تبھی آرمی کالونیز سے ہاہر نکل کر بقیہ پاکستان بھی دیکھا ہے؟''اس کالمجہ صائب زاق اڑا ہا ہوا تھا۔

'''' ہاں میں نے پاکستان کا شال دیکھا ہے۔'''اس کا انداز سنجیدہ اور اطمینان بھرا تھا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ ان سب لوگوں کو پاکستان کے شالی علاقوں کی اگر اسے کہا جا تا کہ لفظ '' خاص '' کو کسی ایک شخص کے لیے مخصوص کردد تودہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کے بغیراس لفظ کو حجاب رضوی کے نام کر دیتا۔ محاب رضوی!

جوکہ لفظ خاص کی تکمل تغییر تھی ۔ بے تحاشا حسین 'بے تحاشا ذہین راور بے حد منفرد چہریں چرب بین تھر

ی جوہمیشہ چونکاوی تھی۔ تجاب رضوی اس کی کزن تھی ۔۔۔ آسیہ آنٹی اور عمرانکل جیسے شاندار کیل کی اکلوتی اولاد!

عمرانکل آرمی آفیسر شھان کی زندگی کا بیشتر حصہ شهر شهر براؤ ڈالئے گزرافھا۔ خودوہ آیک طویل مدت دیار غیر میں مقیم رہا۔ سواس کی تجاب رضوی سے بہت کم ملاقاتیں ہوئی تھیں۔ مگر جب بھی وہ اس سے ملاکوہ حان کا تھا۔

است وہ وقت آج بھی یا وتھا جب بھی شادی کے موقع جب بعد استھے موقع پر وہ سب کزن ایک طویل عرصے کے بعد استھے ہوئے مقد وہ لوگ ویک خوب صورت ترین جگہوں کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ جب ایک کزن سے جاب سے دیال میں ونیا کی سے خیال میں ونیا کی

# Downballed From Paksodiely.com



ک بات مان کی تھی۔وہ ان کے گھر چلا آیا تھا۔ وہ صبح کے دس گیارہ ہبجے کا وقت تھا جب وہ وہاں بہنجا۔ آسیہ آنٹی صفائی کروا رہی تھیں اور حجاب کجن سیا۔ آسیہ آنٹی صفائی کروا رہی تھیں اور حجاب کجن

میں تھی۔ تھوڑی دریہ آسیہ آنٹیسے گپ شپ لگا کروہ گئن میں چلا آیا۔ سمامنے حجاب رضوی انڈوں اور فیمے کے ساتھ نبرد آزما تھی۔

"په کیابتاری مو؟" "نرنکسی کو<u>نت</u>"

"كيابيه بهت مشكل نهيس ہوتے؟"

'' پر بیش کے بغیر بہت سارے کام بہت مشکل تے ہیں۔''

وائٹ ٹراؤ زر 'وائٹ دوسے اور بلیک شرٹ میں وہ بست گھر ملو اور سادہ سے جلیے میں آج ایک الگ،ی عجاب رضوی لگ رہی تھی۔ تیزی سے چلتے ہوئے اس کے اس کے ہاتھ اور چرسے پر جھرا اطمینان۔ وہ اس کی ممارت پر حیران ہواتھا۔

چرجب کوکنگ کے بعد سجادث کا مرحلہ آیا تو آیک بار چرجاب نے اسے حیران کیا تھا۔

" ہرفن مولا ہونا" والا محاورہ شاید ای کے لیے بنا تھا۔پارٹی شام کو تھی اور شام تک تمام انتظامات مکمل تصلیب اپنا آنافضول ہی نگا کیوں کہ اس نے برائے نام کام کیاتھا۔

یاراتی عمرانکل کی پروموشن کی خوشی میں تھی اور اس میں عمرانکل کے کچھ دوست اور قربری عزیز ورشتہ دار مدعوضے۔اوروہ محباب سے کے بغیر نمیس روسکاتھا۔ دوئتم بہت عجیب سی ہو!"

'کیامطلب؟'' دونم اڑکی ہو کہ جن؟''

وو میں چڑیل ہوں۔"اس نے بات بنسی میں اُڑا

" دمیں سیرلیں ہوں۔" "میری فرینڈز بچھے سیروسلی چڑیل بولتی ہیں۔" " اچھا میر بتاؤ تمہاری تشخصیت سازی میں بنیادی تصوریں دکھارہی تھیائے موبائل پر۔ ''یہ فیری میڈوہے۔'' ''یہ راکا پوشی کامیں کیمپہے۔''

''میرنانگاریت کامیں کیمپہے'' ''میراس کولے!''

ورية شمشال-"اوريتانهيس كيا كچه!

اور پھر حجاب رضوی نے آتے مستنصر حسین مار و کی کتابیں گفٹ کی تھیں ''کے ٹو کمانی ''اور ''یاک مرائے ''ان کتابول کو پڑھ کر 'ان علاقوں کی نیٹ پر تصویریں دیکھ کراور پھران کو دہاں جاکردیکھ کروہ چو ذکا تھا۔

اسے وہ موقع بھی یاد تھا جب وہ نانو کے گھر ہاکش پذیر تھا۔ وہ سخت کر میوں کے وان تھے اور دو پسر کاوقت تھا۔ جنب لوڈ شیڈنگ اپنے عودج پر تھی اور جنزیٹر جواب دے گیا تھا۔ وہ بہت برے موڈ کے ساتھ گھر سے باہر نگلا تھا کہ کسی مکینک کوڈھونڈ کے لائے۔ چونکہ وہ شہر میں نیا تھا اور اس بارے میں زیادہ نہیں جانیا تھا۔ سوایک گھنٹے کی خواری کے بعد وہ ناکام و نامراد بوٹا مگر گھر آگر اسے جیرت کا جھنگا نگا تھا۔ گھر میں آسیہ آنٹی اور حجاب موجود تھیں۔ جنزیٹرچل رہا تھا۔ آنٹی اور حجاب موجود تھیں۔ جنزیٹرچل رہا تھا۔

محاب کے ہاتھ میں ٹول یائس تھا۔ اور نانو ہمجاب سے واش روم کے نلکے کامسئلہ بیان کر رہی تھیں جو تھیک سے کام نہیں کر رہاتھا اور تھوڑی دہر کے بعد وہ ا بن کے واش روم کے نلکے کامسئلہ بھی حل کر چکی

وہ آیک ہار پھرچو نکا تھا۔ ایک طرف شاندار تغلیمی کار کردگ 'دو سری طرف علم داوب سے نگاؤ اور تیسری طرف ایسے مردانہ کام ؟

اور پھرچند دنوں بعد کاذکرہے جب تانونے اسے بتایا تھاکہ محاب اور آسیہ آنٹی سخمرانکل کے لیے کوئی سرپرائز پارٹی ارتبخ کر رہی ہیں ' وہ جا کر ان کی مدہ کروادے 'ولیے بھی وہ فارغ ہی تھا ۔ اس نے تانو

وحولين المكيث 66 فروري 2016 أ



شایدیہ بی وجہ تھی کہ اس کے ول و دماغ میں بار بار خباب رضوی کی شبیہ ہر ابھر رہی تھی مگراس نے ابھی اس بات کا ذکر ممی سے نہیں کیا تھا۔ حجاب رضوی کے بارے میں اسے علم تھا کہ وہ اب آیک مضہور و معروف ما ہر تصبیات ہے۔

کین کیااب بھی وہ اتن می منفرداور خاص ہے؟

یہ اسے علم نہیں تھااوریہ ہی معلوم کرنے کے لیے
وہ اسلام آباداس سے ملنے جانا چاہ رہاتھا۔
آسیہ آئی ممی کی کرن تھیں اس کاودھیال کراچی
میں رہائش بذر تھا جب کہ آسیہ آئی عمرانک کی
ریٹائرمنٹ کے بعد اسلام آباد میں رہائش پذر ہو گئی
تھیں۔ تانو کی وفات کے بعد تواب ان سے می کے کوئی
گرے روابط بھی نہ تھے لیکن اس کے باوجو وجب اس
تعی معلی جانے کا اراوہ ظام کیاتوس کو بے حد
تعی معلی

ں ہیرورد یں اور اس کی شادی ہوگئی ؟ اسے اپنی کی شاری تھیں۔
'' کب ؟ ۔۔۔ کیسے ؟ ۔۔۔ میرامطلب ہے تس کے ساتھ ؟ "

'' یہ تو سز بی بوچھو کہ کس کے ساتھ ۔۔۔ استے بہترین پرمپوزلز اس کے پاس موجود تھے ۔۔۔ گرشادی کہاں ہوئی اس کی 'شاید اس کو قسمت کہتے ہیں۔'' شزانے آخر میں جھرجھری ہے ل۔۔ ''کیا مطلب؟ کیسا ہے اس کا شوہر؟''عجیب سی

''کیامطلب؟ کیساہے اس کا شوہر؟''مجیب س بے چینی تھی۔ کردار کس کاہے؟'' ''زاویہ کا''دہاب سنجیدہ تھی۔ ''یہ زاویہ کون ہے؟'' ''یہ اشفاق احمر کی کتاب ہے۔''

"اشفاق احمد را ئىزىي غالبا"؟" احمقانه سوال...
"وه ايك اديب بين ....وه ايك مفكرين .... اور پچھ لوگ كهتے بين كه وه بابابين -" "نانا؟"

'' ہاں بایا۔ بیہ اشفاق احمد کو پڑھ کر ہی جانا جا سکتا ہے کہ بابا کیا ہو تا ہے۔'' میرندی سامہ نہ در ہو گئی میں سامہ میں

پھر زاویہ اس نے پڑھی مگر بہت بعد میں۔ است آسیہ آئی کے توسط سے پتا چلا اشفاق احمہ کافلسفہ۔ ''غریبوں کو پہنے بے شک مت دو مگر انہیں عزت دو۔''

وداحترام ڈگری کا نہیں ہنر کا کرو۔ ہرہنر مندجس کے پاس ڈگری نہیں وہ اتنائی قابل احترام ہے جتنا کہ ڈگری والا۔"

اور آسید آنی نے بنایا تھاکہ تجاب اسی فلیفے پر عمل پیرا رہی ہے۔ ان ہی ہنر مندوں کے احترام اور ان کی محبت نے اس کی مخصیت کو آیک انفرادیت بخش تھی۔ جن لوگوں کا دل سے احترام کیا جائے اور جن کی قابلیت کاول اور دماغ دونوں سے احتراف کیا جائے۔۔۔ اور صلاحیت کئی نہ کسی حد تک آپ میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔۔ میں ضرور منتقل ہوتی ہے۔

\* \* \*

آج وہ ایک طویل عرصے کے بعد یا کستان آیا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے یو کے میں ہی جاب مل گئی تھی۔ وہ تقریبا" اسٹیبلش ہو چکا تھا۔ اب اسے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ۔۔ بعنی شادی کا فیصلہ کرتا تھااور اسی سلسلے میں وہ ممی کے ساتھ پاکستان آیا تھا۔ جو لوگ 'جو چیزیں خاص گئیں انہیں مخصوص کے دنا ہے کی خواہش بھی بردی فطری ہوتی ہے۔

وخولين والجيث 67 فروري 2016



PAKSOCIA

" بے عدعام سا-" شترانے منہ بنا کر جواب دیا ما-"عام سا؟"

''ہاں۔ مجھے خود جیرت ہوتی ہے۔ اس کی چواکس ہیشہ ہی بہت عمرہ ہوتی تھی ۔۔۔ اس کا ڈرلیں ۔۔۔ جیولری۔۔۔ ہرچیز بہت خاص ۔۔۔ بہت یونیک ہوتی تھی مگراتنا برط فیصلہ کرتے ہوئے اس کی عقل نجانے

کمال گھاس چرنے چلی گئی تھی۔۔۔اور انکل اور آنگی نے بھی نجانے کیاسوچ کر اس کا فیصلہ مان لیا۔ ''اس کے انداز میں حیرانی تھی۔

کے انداز میں جیرانی تھی۔ ''کیا مطلب ۔۔۔ کیا کر باہے اس کا شوہر؟''بعض او قات اپنی ہی کیفیات انسان کو جیران کردیتی ہیں۔ ''اسکول نیچرہے ۔۔۔ اس کے ڈیفرنس بھی کافی ہے ۔۔۔ اور شکل و صورت بھی بس عام سی ہے۔'' مِشز اُکے اور شکل و صورت بھی بس عام سی ہے۔'' مِشز اُکے اُسجے میں مستحرچھیا ہوا تھا۔

"تم نے وہ ناول پڑھا 'مسٹر عیس والا 'جو ہارے F.S.C کے سابیس میں ہے۔" جھے لگتا ہے جاب اس کی ہیروئن کیتھرین سے متاثر ہوگئی تھی۔ اور الا خراب نیس ڈھونڈ پالا خراب نیس ڈھونڈ بی لیااس نے۔"

اور وہ جانتا تھا ... وہ مسٹر چیس سے نہیں وہ زاویہ سے متاثر ہے۔ وہ ایک بار صرف ایک باراس خوش قسمت ترین

ودایک بار صرف ایک باراس خوس فسمت مرین شخص سیے مکنا جاہتا تھا۔

数 数 数

اگلے ہی دن وہ آسیہ آئی کے گھر میں تھا۔وہ بہت گرم جوشی ہے ملی تھیں اور مسلسل حجاب کاہی ذکر کر رہی تھیں ۔۔۔ اور اس ذکر ہر ان کے چرسے پر اطمینان ہی اطمینان تھا۔

اور پھراسی دوران حجاب بھی آئی تھی۔وہ اسے و مکھ کر حیران رہ گیا تھا۔وہ بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ وائٹ اور اسکائی بلورنگ نوب صورت سے لان کے سوچے میں مربر اسکارف اور سلقے سے لیا دویٹہ! موجے بلی سی مسکر اہٹ جواس کے لبوں تک محدود

نہ تھی بلکہ سارے چرہے پر بھری ہوئی تھی۔ اس کی
آنگھوں کی چبک پہلے ہے گئی گنا بربھ چکی تھی۔ وہ
بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ وہ آسیہ آنی کواپنے گھر
منعقد ہونے والی آیک چھوٹی سی تقریب میں مدعو
کرنے آئی تھی۔ اسے بھی حجاب نے پر زور وعوت
دے ڈالی اور اس نے آنے کا وعدہ بھی کر کیا۔ وہ اس
عام "سے مخص کو دیکھنا چاہتا تھا۔

# # #

اور آجوہ آسیہ آنی اور عمرانکل کے ساتھ اس کے گھر جارہاتھا۔عام سے علاقے میں چھوٹاسا گھر!
اس کی چرت فطری تھی۔
آسیہ آئی اور عمرانکل کی جائیداو کی وہ تنہا وارث تھی۔ بھر بھی دہ تھی اور خود بھی وہ جھرانکل کی جائیداو کی وہ تنہا وارث مردی تھی وہ ؟ خیر مگاڑی گھر کے قریب ایک خالی بیاٹ میں پارک کر کے وہ لوگ اب اس کے گیٹ پر بیاٹ میں پارک کر کے وہ لوگ اب اس کے گیٹ پر بیاٹ میں بارک کر کے وہ لوگ اب اس کے گیٹ پر بیاٹ میں بارک کر سے وہ لوگ اب اس کے گیٹ پر بیاٹ میں بارک کر سے جھوٹی سی کیاری میں ہے حد بیوں سے حد بیوں سے بھول تھے۔

ان کا استقبال تجاب نے اپ شو ہر کے ساتھ کیا تھا۔ وائٹ شلوار قبیص میں ملبوس وہ شخص کسی غیر معمولی شخصیت کا الک ہر گزنہ تھا۔ مگر پھر بھی وائٹ اور پنک کلر کے خوب صورت لبائش میں ملبوس اس غیر معمولی حسن کی مالک لڑکی کے ساتھ کھڑاان دونوں کا کیل ایک دم مکمل لگ رہاتھا 'ان دونوں میں یکسال چیز ان کے چروں پر مجمری مسکر ایٹ تھی۔

"السلام عليكم إخوش آمديد "مسكرات بوئ وه بهت خوب صورت لهج ميں ان كااستقبال كررہاتھا۔وہ آئی اور عمرانكل سے بہت محبت اور احترام كے ساتھ ملاتھااور پھر تجاب نے اس كانعارف كروايا تھا۔

''احدایہ میرے کزن ہیں اعز از بخت! ۔۔۔ اور اعز از یہ میرے شوہر ہیں 'احد کمال۔''اس کے کہج میں اپنے شوہر کے لیے بے حداحرام تھا۔ دور بیٹ کر کیا ہے۔۔۔۔ فقر میں ماس کا فقر میں ماس

''بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔'' میہ فقرہ بہت عام اور روایتی ساتھا مگراوا بہت خاص انداز میں کیا گیا ۔

المرابع المرابع المرابع 1016 كاروري 2016 كاروري 1016 كاروري 1016 كاروري 1016 كاروري 1016 كاروري 1016 كاروري 1016

Seeffon

اور پھراس نے وہ چھوٹا ساگھرد کھاتھا۔ بے عدصاف شفاف ... ہرشے 'فرش سمیت شیشے کی طرح چیک رہی تھی۔ گھر کی مناسبت سے فرنیچر زیادہ تر جھوٹا ۔۔۔ اور بڑا روا بھی ساتھا۔ خاص طور پر بہت خوب صورت سے کور ذوالے موڑھے اور رئگین پیڑھیاں۔۔

سجاد کے لیے بھولوں کے علاوہ دہاں کوئی دو مرا ڈیکورلیش بیس نہ تھا۔ زنگر کا جناو سمارے گھیں لائٹ کلرز میں تھا جیسے وائٹ کائٹ بینک اسکائی بلو اور اس میں شوخ رنگوں کے بھول بے حد بھلے لگ رہے تھے اور سب سے خوب صورت اسے بلاشک کی بو تلوں سے بنی وہ جھاکر گئی تھی جولاؤ کج اور ڈا کھنگ روم کی تقسیم کردہی تھی۔

اس کھر کا گوشہ گوشہ اس بات کا گواہ تھا کہ اے بے حدمحبت سے سجاباً گیا ہے۔

''انتا چھوٹا میا گھراتنا خوب صورت ہو سکتا ہے؟'' وہ ششدر تھا۔

وہ لؤگ واپس جانا جاہ رہے تھے احمد کمال انہیں روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت محبت 'بہت خلوص' بہت احترام کے ساتھ ۔

بہت احترام کے ساتھ۔ "اتناعام شخص اتنا خاص ہو سکتا ہے؟" وہ حیران تنا

''' عام ؟'' اسے خودیہ جیرت ہوئی '' اور خاص ؟'' سن قدر گرامفہوم ہو باان دو گفظوں کا۔ اور ہم گننی آسانی سے انسانوں کی درجہ بندی

تریتے ہیں۔ کون جانے بظا ہرعام نظر آنے دالا ھنحص کنتا خاص

، اوربظا ہرخاص نظر آنے والا شخص کتناعام ہے؟ ظاہری شخصیت! ظاہری چکاچوند!

ہونٹوں تک تو مسکراہٹ لا سکتی ہے گر آنکھوں تک مسکراہٹ کیسے آتی ہے ۔۔۔ بیے ہم جانتے ہیں ۔۔۔ گرمانتے نہیں ۔۔۔ اور بیانہ ماننا خاص کو عام اور عام کو خاص بنادیتا ہے۔۔ کھ دیر کے بعد وہ لوگ ایک چھوٹے سے ڈرائنگ ردم میں تھے۔ جمال اور بھی کافی لوگ موجود تھے اور پھر مزید چند لوگ بھی آئے اور اس محفل کا آغاز ہوا جو ایک مایہ نازاریب کی برس کے موقع پر منعقد کی گئی تھی ۔ وہاں موجود سب لوگ تجاب اور احمد کمال کے حلقہ احباب میں سے تھے اور ادب سے گراشغف رکھتے تھے۔ اس تقریب کا مقصد ادبیب کو خراج تحسین پیش کرنا ۔۔۔ اس کی یادیں بازہ کرنا تھا۔۔

تقریب کا آغاز آخر کمال نے کیا...اس کے بعد باتی لوگوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ مگرسب ہی اس بات کو جاننے اور ماننے تصاحمہ کمال جیساانداز اور کسی کا بھی نہ تھا۔ وہ جب بول رہا تھاسب دم سادھے س

خوداس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا احد کمال کی مسکراہٹ زیادہ پر کشش ہے یا پھراس کی آواز کی نرمی!

آخرامیں ریفریشد منٹ تھا اور اس کے بعد مہمان رخصت ہونے گئے۔ بوری تقریب کے دوران جو چیز سب سے نمایاں تھی دہ ان دونوں میاں بیوی کی کمال کی ذہنی ہم آئی تھی۔ ساراا نظام ان دونوں نے مل کر کہا تھا۔

اس نے جب اٹھٹا جایا تو احمد کمال نے ان لوگوں کو زیروستی روک لیا۔

'' بہتی بار آپ ہارے ہاں آئے ہیں۔ ہارا گرتو وکھ کر جا میں!' خباب نے بھی اصرار کیا تھا۔ اس کا انداز گفتگو اعزاز بخت نے بطور خاص نوٹ کیا جس میں احمد کمال کے انداز کی نمایاں جھلک موجود تھی۔ عجیب بات تھی۔ ظاہری طور پر ہر لحاظ ہے اپنے شوہر سے برتر ہونے کے باوجود وہ اس کے ساتھ کہیں سے بھی برتر نہیں لگ رہی تھی بلکہ اس کے انداز میں احمد کمال کے لیے بے حد محبت ' بے تحاشا احترام تھا اور سے ہی چیزیں احمد کمال کے انداز میں اس کے لیے تھیں۔

''''فلوص ''''محبت ''اور''احترام ''کاامتزاج کس قدر خوب صورت ہو یا ہے! اس بات کا اندازہ ان میں میں شدر کھے کہو یاتھا۔

**Catton** 

المخولين دانجيث 69 فرورى 2016



" زندگی اب تو فقط گھنتے برمصتے سابوں تک ہی

محدودہ و کررہ گئی ہے۔'' میری نظریں نسی مختاط چور کی طرح کالی جاور اوڑھے 'بردھتے ہوئے سابوں پر تھیں۔ میں اس وقت لان میں بمیٹا ہوں۔ نتما' خاموش اور بالکل کم

دادی امال کہتی ہیں ' میں آج کل بہت خامویش ہُوکیا ہوں۔ 'اب میں انہیں کیا بتا تا۔ مجھ سے واقعی آج کل نہیں بولا جا یا۔ شاید میرے جبڑوں میں بہت زیادہ در در نے لگاہے کہ مجھے منہ کھولناہی بہت مشکل لگتا ہے۔انسان کو دو پیزیں ہی خاموش کراسکتی ہیں۔ ا یک موت اور دو سرا خوف کیکن مجھے محبت نے خاموش كرديا ہے۔ ناكام محبت بھى قوت كويائى جيمن جانے کا نام ہے۔ اب ڈر ہے یا خوف جنون ہے کہ دیوا گی جو بھی ہے اس جسم کی جار دیواری کے اندر ہے۔ نہر بھی میری ہی طرح گھتی ہے 'اوپر سے رسکون لیکن نہ آب کتنے بھٹور ہیں 'یہ کوئی نہیں

میری نظریں مالی بابا کے چرے پر ہیں اور ذہن میں كي موزيم والامكالم كردش كررما بهاس دن مالي بابا بودول میں سے جڑی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر پھینک رہے تھے۔ میں نے دیکھاتوان سے کہ بیٹھا۔ ونبابا آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انہیں اوھروپوار کے ساتھ رنگا دیں۔ میرد یکھنے میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں۔"وہ دیکھنے میں واقعی خوشنما تھیں آور ان میں لگے چھوتے بھوتے جامنی رنگ کے پھول مجھے ایچھے <u>لگے</u> تصلبا كاجواب مجھ آج بھى ياد بـ انسوں نے كما

''یہ جس طرف کا رخ کیے اگئی ہیں' اس طرف چڑھائی کردیتی ہیں۔ رخ موڑنے کی کوشش کی جائے تو ىيە حتم ہوجاتی ہیں-دوسری صورت میں پیدیودوں کو ختم کردیتی ہیں-"

اس بات پر تب غور نهیں کیا تھا' آب کررہا ہوں۔ محبت بھی ان جڑی ہوٹیوں جیسی ہوتی ہے تا۔ جد ھر کا

رخ کرلیے 'ای طرف بڑھتی ہی جلی جاتی ہے۔ میں کچھ زیادہ ہی جہاں نہیں ہوگیا مسلے جن بالول ير توجه مهين دي تهي أب بيرول الهين سوجها ہوں۔ محبول کا انجام ہو تھی حساسیت بخش دیتا ہے کیا؟ اب تو آئلھیں بھی کسی بھرے ہوئے برتن کی طرح ہر وقت تھلکنے کو بے ماب رہتی ہیں۔

آ تکھوں میں سادن کی جھٹری۔ ول میں ہے اک قیامت بریا ہر گھڑی۔ محبت رہ موڑے کھڑی۔"

بچھے تو خیر محبت الوداع کہ م گئی ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا اس کی بے وفائی یہ ردوں 'تڑیوں یا اس کی سمجھ داری پرعش عش کراٹھوں۔ کیا کمہ رہی بھی بھلا ناہید سلمان' (آنگھوں کو خلامیں تھمایا اور کسی نادیدہ نقطے پر جمادیا۔)

''لا!" محبت کوفید نہیں کرتے۔" کیسے قید نہیں کرتے؟ میرے بس میں ہو آاتو میں محبت کو متھی میں قید کرلیتنااور کبھی نہ کھولتا۔ جھیے نہیں بیا تھا یہ مٹھی ہے بھی بھسل جاتی ہے۔ قید سے نکلی چڑیا کی طرح بھر ہے۔ اڑجاتی ہے اور پھرہاتھ شیں آتی۔''

ين دا بحث ١٥٥ قروري ١٥١٥



مزید کیا گھاتھا اس نے؟

مزید کیا گھاتھا اس نے؟

دمیں تم سے محبت کرتی ہوں لیکن شادی نہیں کے جھے بسلانے کو کما گیاتھا شاید!

کر سکتی۔ محبت کا آخر شادی ہوتی ہیں ہیں ہے۔

"تہاری محبت میرے دل میں رہے گا گیایہ کافی ہیں۔

"تہاری محبت میں ہوتی نہی تو آخری دم نہیں۔ تم کیوں اسے دل سے نکال کے گھر میں لانا ہے کہ میں لانا



چاہتے ہو۔ تہیں اس دل کو اپنا اسر کر کے آزاد فضاؤں میں جھوڑنا ہے ادر اتنا حوصلہ تہیں پیدا کرنا ہے۔''

حوصلہ تومیں تب پیدا کر تا جب میں اس بات کو قبول کریا۔ میں تو سرے سے انکاری تھا۔ میں نے خوب احتجاج کیا تھا۔ کون می دھمکی تھی جو میں نے اسے نہیں دی تھی۔ میں نے کہاتھا۔

سے یں دی ہے۔ یا ہے۔ ورمیں تمہارے شوہر کوسب کھیتادوں گا۔"

میری ہریات کاجواب دیتی دہ اس بات پر جیپ سادھ گئی متی۔ محبت نے اپنا چرہ تھور اساموڑا تھا۔ ''جہادینا۔'' دہ چلی گئی اور مجھے یوں لگا جیسے محبت رخ موز گئی۔ پہلے میری طرف چرد تھا تو اب دہ کمر کر کے

محبت نے کسی کنکھجورے کی طرح اپنے نیجے
میں گاڑر کھے ہیں۔ یہ آگؤلیں جھے بے بس ولا جار کر
کے آستہ آستہ نگل رہا ہے۔ میں اس سے چھٹکارا
خاصل کرنا جارتا ہوں۔ کیکن وہ محبت ہی کیا جو سالم
چھوڑ دے۔ پہلے دل گیا تھا اب روح کی باری ہے۔
اختیار والوں کے سامنے بھی کسی کی چلتی ہے؟ اور
محبت سے زیادہ بااختیار جذبہ توکوئی ہے، نہیں۔

دیمیلی محبت پہلے کیے جانے والے نشے کی طرح ۔
بیشہ بوری بزیات سے یا در ہٹی ہے۔ میراتو بی خیال ہے۔ ''ان دنوں میں نے نیا نیا یونی میں ایڈ میشن لیا تھا۔ تاہید سلمان کی شہرت ہر نئے آنے والے کی طرح مجھ تک بھی پینچی تھی۔ وہ بہت اچھی ہامسٹ تھی اور اس سے زیادہ وہ خود اقبھی تھی یہ مجھے دکھھ کے اندازہ ہوا تھا

ہراکی ہے ہے تکلف اور دوستانہ مزاج ۔ وہ مجھ ہے ایک سال سینئر تھی۔ پہلی نظر میں وہ مجھے احجھی لگی تھی۔ دوسری نظر میں مجھے اس سے محبت ہوئی بھر عشق' جنون دویوا گلی اور اب دردہ اور دردلاوا ہے۔ آگہرا سانس لیتے ہوئے سرکو بیجھے کرسی سے 'نکاتے اس

نے آئھیں موندی تھیں۔ آیک منظر تخیل کے بروے سے جھانک رہاتھا)۔ اس دن ناہید سلمان لان بیں بیٹھی۔ تھی ہروفت ساتھ رہنے والا جوم بھی ساتھ نہیں تھا۔امیرلڑکوں میں خصوصا "جبوہ اچھی شکل و صورت والے ہوں اجتنی ہے باکی 'جرات اور بمادری ہو تی اس سے کچھ زیادہ ہی مجھ میں تھی۔ میں نے اس کے قریب اور نزویک بیٹھ کے اپناہاتھ اس کے آگے کرویا۔

موجائے گی جے میں پسند کر تا ہوں؟' وہ شاید اسٹوڈنٹ کوفیل پاس اور ان کے کیربیر کے بارے میں بتاتی رہتی تھی۔ میری بات سن کرچو تکی۔ مسکر اہمٹ اور شرارت بیک دفت چرے اور آئیکھوں میں براجمان ہوگئی۔ میری اندر یک وم کچھ

بدلاتھا۔
''آب کے پیند کرتے ہیں؟''وہ ہاتھ پر نظریں
دوڑاری تھی۔ اسے ایک سال سینٹر ہونے کا فائدہ
الٹناتے ہوئے سوال بھی پوچھ ڈالا۔
''کے کرنا چاہیے؟'' میں نے اس کے چرے پر
نظری جماتے ہوئے کہا۔انداز معنی خیزتھا۔
'' جو اچھی گئے۔'' اوھر سے دوستانہ جواب

موصول ہوا تھااور اڈھر میرا حوصلہ بردھاتھا۔ ''کیکن وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔'' ٹھسرا پھر مکرر ۔ ا

''' آپ مجھے بہت آجھی لگتی ہیں۔''وہ ٹھٹکی۔ ہاتھ سے نظریں ہٹا کر میرے چرے کی طرف دیکھا جس کا رنگ تھوڑا سافت تھا۔

''بتائیں تا! میری شادی آپ ہے ہوجائے گی؟''
ہیلے اگروہ نہیں بھی سمجھی تھی تواتنے واضح اظہار کے
بعد اس کے نا جھنے کی گنجائش نہیں رہی تھی۔وہ اٹھ
کھڑی ہوئی۔ آگ برساتی نظر جھیر ڈالی۔
''دیسے کافی ہے ہودہ نہ ات ہیں ہے ہیا!''
مندان نہیں ہے ہی۔ میری محبت کو نہ اق مت
کہیں آپ۔''میں اس سے زیادہ بھڑ کا تھا۔
''دشت آپ!دفع ہوجاؤ اوھرے درنہ میں!''اگرد

المحولين والجنط 72 فروري 2016ء ك

Section Section



دجود- جوتے ملے باتج ماہ سے ایک حادثے کی دین ہے۔
(افسردہ و عمکین نظریں و میل چیئربر آجیس)
محبت میں سب تجھ مکمل ہونا چاہے۔ حتی کہ جدائی
مجی۔ یہ نامکمل اور اوھوری جدائی مجھے اندر ہی اندر
مارتی جارہی ہے۔ یہ محبت کسی زمانے میں ضرور جادوگر
رہی ہوگ۔ اس جادوگرنی کو دو سردل پر مکمل کنٹرول
عاصل ہونے کی وجہ سے محبت کانام دیا گیا ہوگا۔"
مامور۔
سوچیں تھیں۔ لامحدود سوچیں اور آنکھیں جلنے
سرمامور۔
سوچیں تھیں۔ لامحدود سوچیں اور آنکھیں جلنے
سوچیں تھیں۔ لامحدود سوچیں اور آنکھیں جلنے
سوچیں تھیں۔ لامحدود سوچیں اور آنکھیں جانے

یر امور-تھکی ہوئی بے جین آنگھیں۔ کسی ایک ہی نقطے کو بہردن گھورتی آنگھیں۔ ہر لمحہ کچھڈھونڈتی آنگھیں۔ الیی ہوتی ہیں محبت کرنے والوں کی آنگھیں۔

''رضائیے! آج بھی آفس نہیں جاتا گیا؟''ما ابولتی ہوئی میرے بیڈ کے نزدیک آگھڑی ہوئیں۔ ''جاتا ہے۔''میں نے سیدھے ہوتے ان کی طرف ویکھا۔ میری آنکھوں میں نجانے کیا تھا۔ وہ بے ساختہ پوچھ بیٹھیں۔ پوچھ بیٹھیں۔ ''دنبیٹا! تہماری طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' ان کی

انگلیاں میرے بالوں میں چلنے کلیں۔ دہائی تناؤ کم ہونے نگا تھا۔ جھے لگا جیسے میری سکڑی سمٹی شریا میں والیس اصلی عالت میں آنے گئی ہیں۔ ''جی مایا! آپ چلیں میں فرایش ہوکے آتا ہوں۔'' یہ مائیں بھی کیا چر ہوتی ہیں بھلا۔ چاہیں تو پوروں سے شخص جن کیں۔ تھوڑ سے شخصے بول سے روح تک شانت کردیں۔ چاہیں بھی تو اپنی اولاد کے حق میں برانہ چاہ سکیں۔ ڈاکٹنگ میمل پر دادو کی نظریں بھی مجھ پر آری تھیں۔

''تم اسے بھول نہیں سکتے؟'' اس طرح کا سوال بلاشبہ جمھے ۔ داود ہی پوچھ سکتی ہیں۔ ''جمول تو گیا ہوں خود کو۔ شاید خود کو بھول جائے سے ہی وہ مجھ کو بھول جائے۔'' میرے لہجے میں اتنی گرد کوئی چیزد یکھی جو مجھے مار سکے۔وہ سمجھی ہوگی اس کے اتنے جارحانہ انداز پر میں بھاگ جاؤں گا۔ لیکن میں جم کر کھڑا رہا۔ پہلے آگر مصنوعی غصہ تھاتو وہ اصلی والے غصے میں تبدیل ہوگیا تھا۔ تاہید سلمان نے نیچے بڑی کتابوں میں ہے ایک موٹی کتاب اٹھاکے مجھے ماری تھی۔میں نے کتاب بچے کی۔

"جاربا ہوں۔ لیکن یہ تو بتادیں ہماری اگلی ملاقات کماں ہوگ۔"اب میں اسے زج کررہا تھا۔ "جہنم میں!" غصے سے بھرا جواب موصول ہوا۔ میں ہنس دیا۔

یں، سروں ۔

"آپ کو پکا لیمین ہے آپ جہنم میں جا کیں گ۔"

جواب تو کیا دیتا تھا۔ مجھے اتن خشمکیں نظروں سے

دیکھا کہ دل ہوا میں بڑے سو بھے بتوں کی طرح تیزی
سے اوبر ینچے ہونے لگا۔ دہ چلی گی دہاں سے کیکن اپنی
خوشبو میری روح تک میں ایار گئی۔

اس کے ہررہتے پر میں سلے ہے موجود ہو تا تھا۔ تاہید سلمان کومیری محبت کے آگے گھٹے ٹیکنے ہی پڑے تھے۔ دہ ہار گئی تھی اور میں اور میری محبت جیت گئ تھی۔اب جیت کے ہارا ہوں تا!اس لیے دکھ بھی زیادہ

" معبت جننی برانی ہوتی جاتی ہے اتن نی کیے ہوتی جاتی ہے اس کی۔ بھی اپنا سبب کچھ سبجھ میں نہیں آئی۔ بھی اپنا سبب کچھ دار دو تو بھی ہاتھ نہیں آئی۔ بھی اتھ ہوئے کی جھولی میں آگرتی ہے۔ محبت انمول ہے کہ جمولی میں آگرتی ہے۔ محبت انمول ہوگ کی۔ انمول ہوگ کی۔ انمول نہیں تھا ای لیے تو ہاتھ چھڑا کے بھاگ گئی۔ میں کیا تھا؟ کیا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم۔ محب تھا یا محبوب شایع ہانہ جلاسکوں۔

آب وہ بجھے چموڑ گئی ہے۔ ردایات تھیں اقدار تھیں ادر وہ منحرف تھی تو صرف مجھے ہے۔ انحراف کا یا رانہ تھا۔ سب سے آسان مجھے جھوڑتا ہی لگا ہوگا۔ یا پھراس جھوڑنے کی دجہ میں تھا میرا نا مکمل

وخولين والخيث 73 فروري 2016

ہے ہی تھی کہ سننے والا ہے ہیں ہوجائے۔ ''ٹاں!میرے بچے ناں! ایسے نہیں بولتے۔'' دادہ نے چٹم تر لیے اپنی چیئر گھییٹ کے میرے قریب کی اور میرا سرا پنے سننے ہے نگالیا۔

''ونیا میں چند لوگ ہی ہوتے ہیں جو اندر ہاہر سے ایک سے ہوتے ہیں۔ (مولی کی طرح)۔ اس کے دل میں شریع ہیں۔ یکی مدیقی میں اور شنز اس کے

میں شروع ہی ہے کھوٹ تھی ورنہ اس شنرادے کو کون چھوڑ سکتاہے؟''

میں خاموش رہا۔ شاید مجھے اس کی بے وفائی پریقین آیا جارہاہے۔ یہ محبت درد کے بعد بے دقوفی پر بی کیوں ختر مدتی سرع

تاہید سلمان کہتی تھی کہ "مردول کی کوئی بھی محبت آخری نمیں ہوتی" وہ تو یہ بھی کہتی تھی محبت عروج نے زوال تک لے آئی ہے۔ جو محبت زوال سے عروج تک لے جائے وہ محبت نہیں مطلب پرستی ہے۔ عشق جیسے بردھتا ہے ونیاوی حیثیت ویسے ویسے بھتی جل جاتے

کیا میرانجی زوال شروع ہوگیاہے؟ اب کوئی فراز نہیں آئے گا'سب نشیب ہوں گے؟ اس سے پہلے کہ وروول کو کھاجائے۔ محبت 'کسی ولی اللہ کی بدوعا کی طرح مجھے برباد کردے۔ مجھے کچھ کرتاہو گا۔ میں بھی اب شادی کرلوں گااور اس کو بھول جاؤں گا۔ بس! بہت میر بڑھالیا اس محبت کو!''

میں نے ول میں تہیہ کیا ساتھ ہی اپنی آنگھیں پونچیں۔اس طرح کے موقعوں پراس فطری دریا میں ردانی بہت آجاتی ہے۔بند باندھنے کے چکر میں آنکھوں کی سرخی سب رازافشا کردی ہے۔ نمی توشایہ اب ہردفت آنکھوں کو گھیرے رکھتی ہے اور بیرنی جھے اندرے کھو کھلا کررہی ہے 'جسم کے عارمیں سے دل غائب ہو آجارہا ہے۔

# # # #

ای اور دادو کی دعا کمیں لیتا میں آفس آگیا ہوں۔ چو مکہ کچھ بھی کرنے کو دلِ نہیں جاہ رہا تھا تو میں نے

این ڈرائیور کوبازار چلنے کا کہا۔ میں اس جمود کو حتم کرنا چاہتا ہوں۔ جمود بھی وہ 'جو موت جیسا ہے۔ بازار کی کہما گہمی ورونق اور دکانداروں کی مختلف آوازیں س کر میرے اندر کے بچے نے خوشگوار سانس لیا۔ بیہ خاصی رش والی جگہ ہے اور میں اپنی کار ہی میں جیشا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے ایک کار آگر رکی ہے اور اس میں سے نکلنے والی ہستی کود کھے کرمیری سانسیں رک گئی ہیں۔

محب جب بھی جائے آپ کی سائسیں روک سکتی ہے۔ رگوں میں خون جماسکتی ہے 'سیلاب لانا تو اس کے بائمیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میرے لیے اس کے چرے سے نظر ہٹانا ونیا کا دو سرا مشکل کائم ہوگیا۔ بہلا خود کو اس کے نزویک جانے سے روکنا تھا۔ اس کی آنکھوں نے جھے الجھایا۔ وہ بھی بہت اداس تھیں۔ وہ آنکھوں میری آنکھیں تھیں۔ وہ کی ترب وہ وہ کار میں ہے گئی کو نظنے کے لیے کمہ رای تھی' وہ کار میں ہے کسی کو نظنے کے لیے کمہ رای تھی'

و حشت سموئے جلتی بھتی آنگھیں۔ وہ کار میں ہے کسی کو نکلنے کے لیے کمہ رہی تھی' نہیں! بلکہ وہ کسی کو نکال رہی تھی۔ آیک قبول صورت مرد جواب و جمل چیئر پر بیٹھا ہوا نظر آرہا ہے۔ وہ شاید نہیں یقینا" اس کا شوہر ہے۔ میں ساکت ہوں۔ یمال جیٹھے مجھے اس کی وفا پر یقین آگیا ہے۔ مجھے عورت کی روایات سے وفا پر یقین آگیا ہے۔ مجھے بچھتاوا ہوا۔

کاش میں آج بازار نہ آیا۔ بے وفائی کے الزام کے ساتھ زندگی آسان تو گزرتی۔ آستہ آستہ نڑپ ہی سکون میں بدل جاتی۔ مگراب یہ نڑپ میری جان لے کے بی چھوڑے کی۔ محبت ہنس سے شروع ہو گر چکی پر بی کیول ختم ہوتی ہے؟ میں اب آئے نہیں براہ سکتا۔ بی کیول ختم ہوتی ہے؟ میں اب آئے نہیں براہ سکتا۔ بیسی نہیں۔

میرے جیسے لوگ ایک نقطے کو اسنے قریب سے دیکھتے ہیں کہ ہر طرف وہی پھیلا ہوا نظر آ ہا ہے۔ میرے اندر کابچہ آج ابدی نیند سوگیا ہے اور اس کی جگہ ایک چڑچڑے بوڑھے نے لے لی ہے۔ میری زندگی بیک رنگی ہے من رنگی اور من رنگی ہے بے

فحولين دائجت 74 فروري 2016

میں ایک دم کسی نے مرجیں ڈال وی تھیں۔) آنگھیں اس کی بھی بہت بھری تھیں۔(ناہید شنزاو کی آنگھوں ہے ''یانی ''نکل نکل کے چرہ بھگورہاتھا۔) وہ کیسی آنگھیں تھیں جن میں نہ خیال تھا'نہ خواب .... ازیت تھی ٔ ورد تھا.... اور .... وہ ''وہ ''ازیت آ تکھوں کے رہتے باہر نکال رہاتھا۔اچھاتھا 'شایداے ای طرح سکون آجائے۔

وہ مجھے ملا ہی کیوں تھا ۔ محبت بچھتاوؤں کو جنم دی بالکل بھی اچھی نہیں لگتی لیکن میہ مجھے کچھتادے دان کر گئی ہے۔ کیاوہ بھی چھتارہا ہو گا۔(ناہید شنرادنے سوچا' آنسوایک <u>لمح کے لیے رکے تھے</u>' پھر بیکی بندھ

> کیاتم نےوہ شخص دیکھا ہے۔ جو پیچیلی باتوں کو یا و کرے رو رہاہے۔ دنون میں گھلتے گھلتے تھوڑا ہورہاہ۔

چھتاووں کو دل میں جگہ نہیں دی**ے۔** جیناتوہے کیلن خود کو یوں سزانہیں دیتے محبت باروين أوحوصله بارتهين وييت الصيدمت بتاناتم محبت توبذات خوداک بچیتاواہے اس آگ کی قسمت میں فقط دو سروں کو جلاتا ہے بیہ شعلہ ہمیشہ بھڑ کتا ہے 'تن من جلا تا ہے اسے بیرمت بتاتا تم

اسے بیر مت بتاناتم۔ ول کو کوئی مٹھی میں لے کر بھیخیا تھا محبت کرنے والول میں خون کی جگہ درد بہتا ہے اور یہ ورد ہولے ہولے ہی سہی برجان ضرور لے لیتا ہے۔ میٹھی موت محبت کے کا لے کی موت میٹھی تو ہوئی تا۔

" آپ خود سوچی<u>ں اور ب</u>تا کیں۔"

رنگی ہوگئی۔ہے۔ برس کلیا اب میری زندگی ہیشہ جمود – کاشکار رہے د کلیامین آوها مرابوای ربون گا؟<sup>۴</sup> ' دکیامحبت کے سخرے شجات کی کوئی دواہے؟'' اگر ہے تو مجھے فوری چاہیے۔ورنہ میہ مریض محبت

متجھونۃ ہے تواشک ندامت سے رقم ہو۔ اعلان بعادت ہے تو بھر خوں سے لکھا جائے 'میں ہوں ناہید شنزاد اُعورت کو محبت نہیں کرنی ہیے۔ بھی نہیں۔ لیکن ایسے سمجھوزیا ہرحال میں ا کرنا آنا جا ہے۔ عورت کی ذندگی محبت کے بغیرتو گزر جاتی ہے کمیکن سمجھوتوں کے بغیر بھی نہیں گزرتی۔ محبت توول میں رہتی ہے۔ ہیشہ رہتی ہے کیلن میہ بجھے آج تیا چلاہے کہ بیر کسی چوہیا کی طرح آہستہ آہستہ ول کو کترتی ہے۔

کری رہی ہے۔ پورے چار ماہ بعدِ آج میں نے اسے بازار میں دیکھا لیکن میں اسے نظر میر کے دیکھ مہیں سکی۔ میری آ تھوں کے آئے سمجھوتوں کی ویوار تنی تھی۔ اس دیوار میں سوراخ کی میں متحمل نہیں کیونکہ بید دیوار شیشے کی

ہے۔ مجھے معلوم ہے 'اِسے بتا بھی شیں ہو گاکہ میں نے معلوم ہے ایسے بتا بھی شیں ہو گاکہ میں نے اے دیکھا ہے۔ شائیگ بال میں اپنے شوہری وہیل چیٹر کھلے جاتے ہوئے میری نظیراس پہیری تھی۔ کوئی مجسمه ابستاده تفاله شِايدوه لججهِ ديكيم چكا تقاليكن اس وقت اس کی نظریں کئی غیر مرئی نقطے یہ تھیں۔ میں نے ای وقت اپنی نظریں پھیر لیہ بھلا نظریں پھیر لینے ہے بھی دل بھرتے ہیں۔وہ قیس تھا 'زمانہ جدید کا قیس بلیک جینز 'وائث شرٹ 'بال سلقے سے جمے ہوئے یلے ہونٹ محلا مردوں کے بھی پہلے ہونٹ انجھے لگتے من ''میں اے اکثریہ کم*ہ کرچڑ*ایا کرتی تھی۔( آنکھوں

خولین ٹانجنٹ 75 فروری 2016 From و 2016 mosyleboeth of



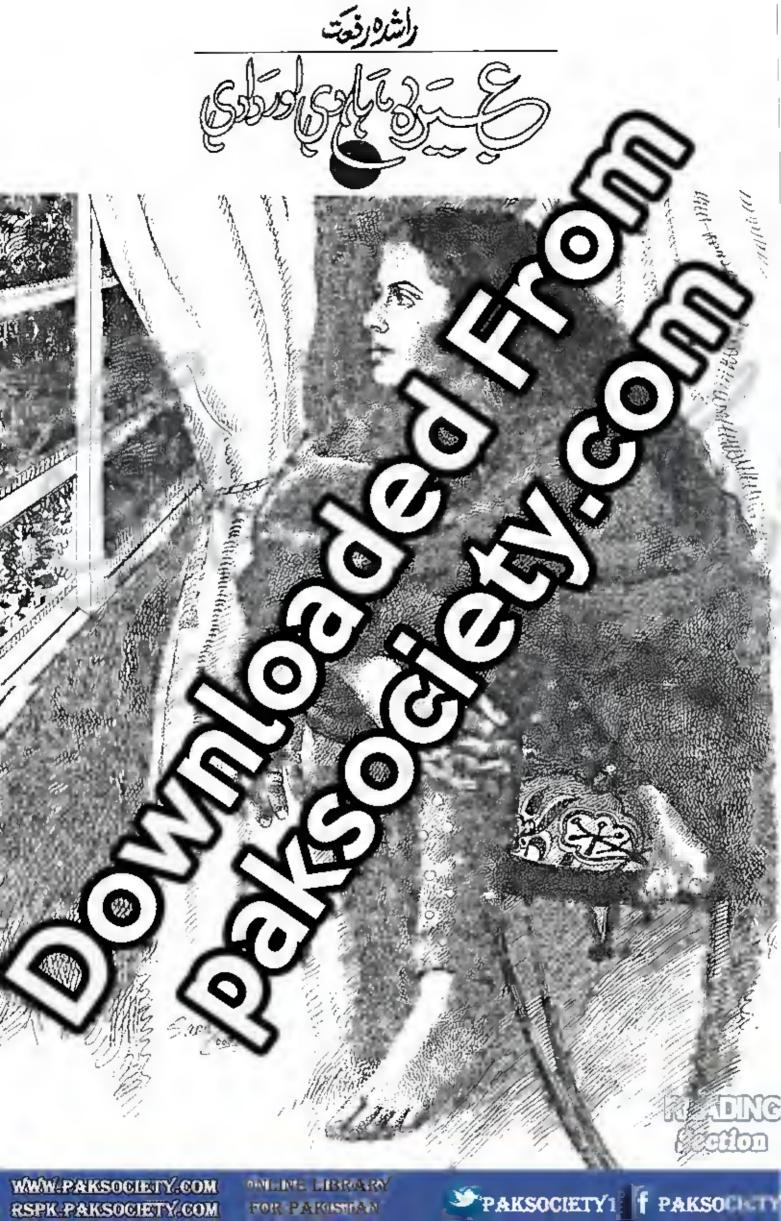



''سردیوں میں تو دن دافعی سکڑ کر بالکل چھوٹے ہوجاتے ہیں۔ کام نیکنے کا نام ہی نہیں کیتے۔وو گھڑی کم سیدھی کرنے کی فرصت نہیں ملتی اور میرے ساس' رانهیں ساری فرائشیں ای موسم میں سوچھتی ہیں۔ بھی تجریلا کھانے کو جی مجل جائے گاتو بھی پنے تی دال کے حلوے کی فرمائش کردیں گئے۔ بندہ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کربس ان کی فرمائٹیں پوری کرنے میں لگارے۔"صاعقہ آئی نے دکھڑار دیا۔

و خلوصاعقہ! یہ تو غنیمت ہے کہ تمہارے ساس سسری فرمائشیں بوری کرنے میں ثاقب کی جیب پر کوئی وزن نہیں پڑتا۔ ٹھیک ٹھاک پنشن ہے تمہار کے سسر کی- ہمارے ہاں تو امحد ہی سارا خرج اٹھاتے ہیں۔ اس موسم میں ہر دو سرے ہفتے امجد کے ایا جی وه بونی در مٹی بین ایک تھفکادینے والاون گزار کر گھر لونى تو گھر ميں انيک ہنگامہ بيا تھا۔ نوشی آني اور صاعقہ آنی کے بیچے ایک ووسرے سے ہاتھایائی میں مشغول تھے اور ان کی مائیں اس سارے ہنگامے ہے۔ پے نیاز ایک دد سرے سے خوش گیبال کررہی تھیں۔اس نے پہلے تھم گھا بچوں کوایک دد سرے سے الگ کیا' بهرنوشي اور صاعقد آلي سے دعاسلام کي۔ '' وعلیم السلام … آج تنهیس آنے میں کچھ دیر نہیں ہوگئ۔''نوشی آئی نے اسے گلے لگاتے ہوئے

''دِقتِ تووی ہے'بس دن چھوٹے ہوگئے ہیں ما' ایں لیے لگتاہے بہت دیر ہوگئ۔"عبیدہ نے تنکھے

لے کہتے میں جواب ریا۔

خولين والجيث 77 فروري 2016



اہتری اس کی طبیعت پر ہمیشہ گراں گزرتی تھی۔ وہ ساف ستھرے کجن میں بیٹھ کرہی سکون سے کھانا کھا سکتی تھی لیکن آج بھوک کا احساس نفاست کے احساس برحاوی ہوگیاتھا۔

باٹ پائٹ میں روٹی موجود تھی۔ پتیلی کاڈ مکن ہٹایا تو سائن ندار د کیکن وہ مایوس نہ ہوئی۔ یقینا" بھابھی نے اس کے لیے سالن علیحدہ نکال کرر کھاہوگا۔اس امید کے تحت اس نے فرت کیمیں جھانکا تھا۔شکر ہے امید کایوسی میں نہ بدلی تھی۔سالن بھی موجود تھااور

ایک باؤل میں اس کے لیے کسٹرڈ بھی علیحدہ نکال کر رکھا ہوا تھا۔ عبیرہ اتنا سااحساس کیے جانے پر خوش ہوجانے دالوں میں سے تھی اور اس لحاظ سے اپنی دونوں بہنوں سے خاصی مختلف تھی۔

دونوں بہنوں سے خاصی مختلف تھی۔
اس کی بہنیں ہررشتہ مکمل چاہتی تھیں۔ اگرچہوہ خود سے وابستہ رشتوں کو مثالی انداز میں مباہنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھیں۔ پھر بھی ان کی خواہش ہوتی صلاحیت نہ رکھتی تھیں۔ پھر بھی ان کی خواہش ہوتی سلامین کرم کر کے عبیرہ نے پہیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
مالن کرم کر کے عبیرہ نے پہیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔
مالن کرم کر کے عبیرہ نے پہیٹ بھر کر کھانا کھاکہ ہے ساختہ الله کاشکرادا کیا پھر بھی منیں تھی۔ کھانا کھاکر بے ساختہ الله کاشکرادا کیا پھر بھی تھی۔ کھانا کھاکہ استان کو میں جھانا کھاکہ ا

''عبیدہ خالہ! مما کمہ رہی ہیں اگر آپ نے کھاتا کھالیا توجائے بنالیں۔ نگہت مامی نے تو کھائے کے بعد مماکوچائے تک نہیں بناکردی۔''

''برنی بات کاخی! بردوں کے متعلق ایسے بات نہیں کرتے۔''اس نے نوسالہ بھانج کو فورا''ٹو کا تھا۔ ''میں تھو ژی کمہ رہا ہوں۔ ممانے ہی کما تھا۔'' کاخی مزے۔سے بولا۔

عبیرہ جب رہی۔ اسے سمجھانا محال تھا۔ برتن دھوناچھوڑ کراس نے پہلے بہنوں اور ان کے بچوں کے لیے جائے بنائی۔ بیچ بھی اب کھیل کود کر اور لڑ جھگڑ کر تھک چکے تھے۔ سواب آرام سے لاؤ کج میں بیڑھ کر کارٹون دیکھنے میں مگن تھے" بچوں کے یہ کارٹون یائے کھانے کی فرمائش کردیتے ہیں۔ عالا نکہ ڈاکٹرنے بڑے میاں کوالیمی چیزوں کا تخت سے پر ہیز بتا رکھا ہے ' مگرنہ جی زبان کے چیخاروں کے آگے ڈاکٹر کی نصیحت کیا معنی رکھتی ہے۔''نوشی آئی کے پاس بھی سسرالی شکووں کی طویل فہرست ہوئی تھی۔

''جبیرہ نظر نہیں آرہیں؟' عبیرہ نے اپنی دانست میں گفتگو کاموضوع بدلنا چاہاتھا۔

" "ہونا کہاں ہے 'جیسے تیسے کھانا پکایا 'اس کے بعد سے اپنے دونوں بچوں کو لے کر کمرے میں بند ہے۔ بندرہ بیں روز میں چکر لگتا ہے ہمارا 'پھر بھی بھا بھی بیگم کے مزاج نہیں ملتے۔ "نوشی آپی خفکی بھرے انداز میں مخاطب ہوئی تھیں۔

''الینی بات شیں ہے آلی۔۔ کاموں سے فارغ ہوکر بھابھی ووپسر کو ذرا در ریسٹ کرتی ہیں' یہ ان کی پر انی عادت ہے۔'' اس نے نگست بھابھی کی طرف سے بہنوں کادل صاف کرناچاہا۔

''یہ کب بھابھی کی برائی گرے گی وشی آپی!مجبوری ہے ہے جاری کی۔ان کے ساتھ رہنا ہے اس نے۔'' صاعقہ آپی نے پیانسیں اس پر طنز کیا تھا یا ترس کھایا تھا۔

''جھے بہت بھوک گی ہے۔ کھانا کھالوں' بھر بیٹھول گی آپ کے پاس ۔۔' عبیدہ کی بھوک اب بالکل نا قابل برداشت ہو چکی تھی' سور سانیت ہے کہتے ہوئے بہنوں کے پاس سے اٹھ گئ۔ کئے میں گئی توسنک میں ان دھلے برتنوں کا ڈھیر جمع

چن میں کی توستک میں ان دھکے برتنوں کا دھیر جمع تھا۔ ناشتے کے علاوہ سارا دن سے برتن وھونا اس کی ذمہ داری تھی۔ ویسے تو روزانہ دو پسر کو استے برتن اکتھے نہیں ہوتے تھے۔ کھانا بکانے کے اوران بھابھی ہاتھ کے ہاتھ برتن کھنگال لیتی تھیں لیکن جب کام زیاوہ ہو تا تو برتن سنگ میں اسمھے ہوتے رہتے 'آج بھی ایسا ہی دن تھا۔

۔ اگر بھوک ہے اتنا برا حال نہ ہورہا ہو تا تو شاید وہ پہلے برتن وھونے ہی کھڑی ہوجاتی ' کچن میں پھیلی

وخواتين والجنت 78 فروري 2016



چینلز بھی اللہ کی تتنی بوی نعمت ہیں ''اس نے سوچا' پھراس سوچ پر خود ہی مسکر اوی۔

''اب تم کمال چلیں' دو گھڑی ہمارے ہاں بھی بیٹھ جاؤ۔'' چاہئے کی ٹرے انہیں تھاکر وہ والیس کچن کی طرف بلننے لگی توصاعقہ آئی نے اسے پکارا۔

''برنن دھولوں آلی' پھر آگر بیٹھتی ہوں۔''اسنے رسانیت سے جواب دیا۔

''نگست بھابھی انتھیں گی توخود دھولیں گی برتن۔ تم تھی ہاری آئی ہو 'اب برتن دھونے کھڑی ہوجاؤگ۔'' نوشی آئی کوچھوٹی بمن پرترس آیا۔

عبیدہ کیاں ایک نئی بحث چھٹرنے کی فرصت نہ بھی وہ ان کی بات سنی ان سنی کرتی چلی آئی۔ برتن دھو بھی وہ ان کی بات سنی ان سنی کرتی چلی آئی۔ برتن دھو کر ابن نے فریج سے کسٹرڈ کا پیالہ نکالا۔ بھرد بے پاؤں سیڑھیاں چڑھ کراویر جلی گئی۔

اوپر آیا جان کا پورش تھا۔ دادی بھی ان کے ساتھ ہی رہتی بھی۔ وہ ہے کے ک شوقین تھیں لیکن آئی جان میں رہتی بھی ان کے عبید ہ آگڑ میں اس کے عبید ہ آگڑ میں اس کے عبید ہ آگڑ ایک کے حکولا آئی ایپ دادی کو کھلا آئی میں۔ شکرے آئی جان سے سامنانہ ہوا 'وہ شاید اپنے میں کمرے میں جھیں۔ دادی جان جائے کی سالی ہاتھ میں کمرے میں جھیں۔ دادی جان جائے کی سالی ہاتھ میں کیے گئی تھیں۔ عبیدہ کو دیکھ کر ان کی آئی تھیں۔

''کتنے دن بعد تو نے صورت دکھائی ہے عبیرہ!'' بیار بھرے لہج میں فورا مشکوہ بھی کر ڈالانہ دیر نے تقدیم میں میں اس

''''''''''''صرف تین دن بعد دادی! آپ روز بروز بھلکڑ ہوتی جار ہی ہیں۔'' وہ مسکرا کر مخاطب ہوئی۔ ''دہماری عمر کو بہنچوگ جب تیا جلے گاکہ تین دن بھی

' دقہماری عمر کو پہنچوگ جب پتا چلے گاکہ تین دن بھی کتنے طویل لگتے ہیں۔'' دادی نے مصندی سائس بھری۔

''اچھا۔۔۔ اب ساری ہاتیں چھو ژیں۔ جلدی سے اپنے کمرے میں چلیں اور کسٹرڈ انجوائے کریں۔ آپ کاپسندیدہ جیلی والا کسٹرڈ ہے۔''اس نے انہیں بچوں کی طرح للجایا۔ وادی ہنس پڑیں۔

جس وقت وہ دادی کے ساتھ ان کے کرے میں داخل ہوئی تو اندر کا منظراس کی توقع کے خلاف تھا۔ دادی کے بیڈیر ان کالاڈلا ہادی براجمان تھا۔ اس کے سامنے یکو ژوں کی بلیٹ تھی۔

''ایک کپ جائے بنانے میں آپ نے اتن در الگادی دادی' کموڑے ہفتڈ ہے۔'' ہادی کی بات اس کے لیوں کے لیوں کے لیوں کے لیوں میں رہ گئی تھی' کیونکہ اس نے دادی کے عقب میں ان کی لاؤلی کاچرود مکھ لیا تھا۔

' مبور تھی دادی سے خدمتیں گرداتے ہو۔ شرم تو نہیں آتی۔''عبیرہ نے اوی کولتا ژاتھا۔ ''میری اتنی میک سی دادی کو بو ڑھا کہتے ہوئے

تمہیں شرم آنی چاہیے۔" ہادی نے کب کسی ہے ہار مانناسیکھی تھی' سوجوانی وار کیا۔عبیرہ سے کوئی فوری جدارین میں موال

جواب نه بن برا-"دیکھا! کردیا تا لاجواب…" ہادی کو ہٹسی آگئی۔ عبید ہ بھی مشکرادی۔

''ویسے دادی سے چائے میں نے اپنے لیے جہیں بنوائی تھی۔ میں تو بازارے گرم گرم یکو ژے لایا تھا لیکن میری سہلی کو چائے کے بنا یکو ژے کھانا کالطف ہی نہیں آیا۔''وہ اب دادی کو چھیٹر رہاتھا۔

'' حیلو عبیرہ ابھی تک کھڑی کیوں ہو۔ شروع ہوجاؤ۔ برے مزے کے پکوڑے ہیں۔''ان دونوں کو ''نفتگو میں الجھٹا چھوڑ کر دادی نے پکوڑوں سے انصاف کرنا شروع کردیا تھا۔اب عبیرہ کو بھی شامل موں زکی عددی۔

ہونے کی دعوت دی۔ "اہمی کھاٹا کھاکر آئی ہوں داوی! بالکل گنجائش نمیں۔ میں تو صرف آپ کو یہ کسٹرڈ دینے آئی تھی۔ نیچے چھوٹی بڑی آئی آئی ہوئی ہیں۔ ذراسی دیر میں کسی نہ کسی کام کے لیے میری ڈھنڈیا نج جائے گ۔ میں بس چلتی ہوں۔"

'''اتی مجتی سی پیالی میں تم دادی کو نسٹرڈ دینے آئی ہو۔ کیا اس گھر میں تہمارا ادر کوئی رشتہ دار نہیں بستا۔''ہادی اسے بولنے پر اکسارہا تھالیکن اسے نیچے

وخولتين ڈالجنٹ 79 فروري 2016





جانے کی جلدی تھی' سوہاد**ی کی بات کا کوئی جواب نہ** دیا۔

" ' ' چھوٹی' بڑی کو کہنا' جانے سے پہلے مجھے بھی شکل و کھا جا کمیں ' نینچ آتی ہیں اور وہیں سے ہو کر چلی جاتی ہیں۔ اوپر آکر بو ڑھی دادی کو سلام تک کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتیں۔ '' دادی نے اس کی بہنوں کا شکوہ کیا۔

ا میں دول گی دادی! "وہ مختصر جواب دے کر واپسی کے لیے مڑگئی۔

رسی است میری بال کی کرنی جاہئیں وہ ساری جو خدمتیں اسے میری بال کی کرنی جاہئیں وہ ساری خدمتیں آپ کی کر جاتی ہے۔ آپ ہی سمجھا کمیں نا اسے۔ آپ ہی سمجھا کمیں نا اسے۔ ای کا دل جیننے کی کوشش کیا کرے۔ وہ توامی کی شکل د مکھ کر ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے کسی بھوت کو مگل د مکھ کر ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے کسی بھوت کو مگل د مکھ کر ایسے بھاگ جاتی ہے جیسے کسی بھوت کو مگل د کر ایسے

بی یا برت میں ہے۔ اور پیمز میں کچھ کھوں گی تو 'تو برا مان جائے گا'بس چھوڑ

اس ذکر کو۔" داوی نے آخری پکوڑا منہ میں رکھتے ہوئےاب سٹرڈ کاپیالہ اٹھالیا تھا۔

'' ظاہر ہے دادی اگون بیٹا یہ برداشت کرے گاکہ کوئی یہ کئے کہ اس کی مال کسی بھوت سے کم ہے بھلا۔ دس از ناٹ فیئر دادی۔وہ جیسی بھی ہیں میری مال ہیں ' آپ کو ایسی بات سوچنے سے بھی پر ہیز کرتا جا ہیے۔'' ہادی رسانیت بھرے کہتے میں بولا۔ وادی کی آنگھیں محد میں معدد کے تھے

نیمی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ ''کم بحنت کیسے میری سوچوں تک بھی رسائی حاصل کرجا تا ہے۔بالکل اپنے دادا پر گیا ہے۔'' دہ فقط سے ہی کمہ پائی تھیں۔ہادی کا تہ قدمہ بے ساختہ تھا۔دادی بھی ہنس دی تھیں۔

# # #

رات کا کھاتا کھاکر نوشی آئی اور صاعقہ آئی رخصت ہوئی تھیں۔ اسجہ بھائی اور ٹاقب بھائی الہیں لینے آئے تھے' سو بھابھی کو پر تکلف ڈنر کا اہتمام کرتا ہوا تھا۔ مینے کی آخری تاریخیں تھیں۔ عبیرہ کو بخولی علم تھاکہ ان تاریخوں میں بھابھی کس طرح تھینچ مان کرکے گھر کا خرجا چلاتی تھیں۔ مرید بھائی سرکاری ملازم تھے۔ شخواہ معقول تھی کیکن منگائی کے اس دور میں گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ شخواہ اس دور استاکائی گئے گئی تھی۔

ان کے دونوں بچے شہر کے اچھے سکول میں بڑھتے ہے۔ ہزاروں روپے تو اسکول فیس کی دیس، بی بھرنے برختے ہوئے۔ مراروں روپے تو اسکول فیس کی دیس، بی بھرنے شا۔ اسکالر شپ کے باوجود نولس 'کتابیس' ٹرانسپورٹ غرض جھوٹے بوے بہت ہے خربے تھے۔ وہ مرد بھائی اور بھائی کے شوق بھابھی کی احسان مند تھی کہ وہ اس کی بڑھائی کے شوق کے آڑے نہ آئے اور جیسے تیسے کرکے اسے تعلیم دلوارہے تھے۔

اب تو خیراس کا آخری سال تھا اور عبیدہ کا پختہ ارادہ تھا کہ وہ بیپرز کے فورا"بعد جاب کے لیے ابلائی کردے گ۔ پڑھائی کے اخراجات کے علاوہ عبیدِ ہاپنی

وخولين دانجيت 80 فروري 2010

Section .

رہے۔ای لاڈلے بیٹے کی منت ساجت کر کے اس کا فیصله بدلوائے کی کوشش کرتی رہتیں۔انہیں احساس دلواتیں کہ اگر انہوں نے سدرہ سے شادی نہ کی تواس فصلے کا اثر نوشی اور عاطف کے رشتے پر بھی پڑے گااور یں۔ تب عبیرہ کو پتا چلا تھا کہ نوشی آئی بھی عاطف بھائی ہے

' میں ویٹے سٹے کی شادیوں کا ویسے بھی مخاطف '' ہوں ای! آپ نگہت کے گھر میرا رشتہ لے جائیں۔ میں خود نوشی کی شادی کسی بهت اچھی جگہ پر کروادوں گا۔"سرمد بھائی کونوشی اور عاطف کارشنہ ہاتی رہے یا نہ رہے سے بھی کوئی سرو کارٹہ تھا۔

امِي نے آخر اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کی ضد کے آ کے گھٹے ٹیک دیے۔ اباکومنانے کے لیے سرید بھائی کو بہت سے ڈرامے کرنے پرنے تھے۔ بھی وہ بکل کی نتنى تارول كوچھورے موتے مجھى زېرى انكتے بھانكتے

| اوارہ خوا تین ؤائجسٹ کی طرف سے  بہنوں کے لیے خوب صورت ناولز مازی بھول ہاری تھی راحت جیں ماری ہیں۔ او ہے پردا بجن ماری تھی سائد رائی ہیں اورائیک تم سنزیلد ریاض مائد اگر ہی مائد رائی ہیں۔ مائد ہیں اورائیک تم سائد اگر نے چہدری مائد اگر نے پردا تھی مائد اگر نے پردا چیا واچ نیا نے سائرہ رہنا مائد ریاض مائد اگر نے پردا جھ مائد مائد مائد مائد مائد مائد مائد مائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| المازى جمول جارى تقى راحت جبير -/300 الوب بروانجن راحت جبير -/350 الوب بروانجن راحت جبير -/350 الكيد بين الورانيك تم المتراكز برين -/350 بروا آوي من المتراكز بروانيك | ے.                          | ئجسٹ کی طرف      | اواره خوا تنين و ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| او به پرواجن راصت جبی -/300<br>ایک بین اورانیک تم جزیلدریاض -/350<br>برا آ دی شیم خرتر بیش -/300<br>د بیک زوه محبت صائمه آرم چه بدی -/300<br>مین راست کی تلاش بین میمونه خورشید علی -/300<br>مین راست کی تلاش بین میمونه خورشید علی -/300<br>مین کا آ بیک سائره رین -/300<br>مین مواجد اچیا داچیا داچیا داچیا داچیا داچیا داچیا داخیا مین میمونه خورین -/300<br>مین مین مین مین مین مین مین مین مین مین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | بہنوں کے لیے خوب صورت ناولز |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| اليك بين اورانيك تم خزيلدرياس -/350<br>بوا آوي تشيم شخر قريش -/300<br>د ميك زده محبت صائمه اكرم چو بدرى -/300<br>مسى داست كى تلاش بين ميمونه خورشيد على -/350<br>بهتى كا آبتك شره بخارى -/300<br>ول موم كا ديا سائره رب المحمد ماوا چينا وا چينا نفيسه سعيد -/300<br>ساؤا چينا وا چينا نفيسه سعيد -/300<br>ستاره شام آملدرياض -/500<br>معصف خره احمد -/300<br>وست كوزه مر فوزيد يا يمين -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300/-                       | داحت جبي         | اسازی بیول ہاری بھی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| برا آوي سنيم شخر قريش -/350<br>و ميك زوه محبت صائمه آكرم چو بدرى -/300<br>مسى داست كى تلاش بيس ميمونه خورشيد على -/350<br>استى كا آبنك شره بخارى -/300<br>ول موم كا ديا سائره رب المحروف -/300<br>ساؤا چريا دا چنبا نفيسه سعيد -/300<br>ستاره شام آمله رياض -/500<br>مست كوزه هم خوريد يا ميمين -/300<br>وست كوزه هم سيمراحيد -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300/-                       | راحت چیں         | او بے پروانجن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| د يمك زوه محبت صائد اكرم چو بدرى -/300 محمل راست كى تلاش مين ميمونه خورشيد على -/350 محمل راست كى تلاش مين ميمونه خورشيد على -/300 محمل ما ديا ما كره بينا ما كره بينا ما كره بينا ما كره بينا ماكره بينا ماكره بينا محمل محمل محمل مناره شام خره احمد محمل محمل مناوره شمر فوزيد يا ميمين -/300 محمل محبت من محرم من محرم محبت من محرم محرم محبت من محرم محرم محبت من محرم محبت  | 350/-                       | منز بلدرياض      | ایک میں اور ایک تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| مس راست کی تلاش میں میمونه خورشید علی 350/۰  مس راست کی تلاش میں میمونه خورشید علی 300/۰  مست کا آبنک سائرہ بناری میں 300/۰  مستارہ شام آملہ ریاض -300/۰  مست کوزہ شمر فوزید یا میمین -750/۰  مست کوزہ شمر صحیت میں عرم میں میراحید -300/۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 350/-                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| استی کا آ ہنگ شرہ بخاری 300/۰<br>اول موم کا دیا سائز در بنا<br>ساڈا چڑیا دا چنبا نفیسسعید 300/۰<br>ستارہ شام آ ملدریاض -/500<br>مصحف نمرہ احمد -/300<br>وست کوزہ محمر فوزید یا بمین -/750<br>محبت من محرم سمبراحید -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300/-                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ول موم كا ديا سائزه ربنها 300/۰<br>ساۋا چريا دا چنبا نفيسه سعيد 500/۰<br>ستاره شام آسله رياض -300/<br>مصحف نمره احمه -300/<br>وست كوزه محم فوزيد يا يمين -750/<br>عبت من محرم حميرا حيد -300/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350/-                       | ميمونه خورشيدعلى | The second secon |  |
| ساۋاچ يا دا چنبا نفيسه سعيد 300/۰ ماۋاچ يا دا چنبا نفيسه سعيد 500/۰ متاره شام 300/۰ متحف -300/ متحف -750/ وست كوزه محم فوزيد يا يمين -750/ عبت من محرم محبت من محرم مصرم مصرم مصرم محبت من محرم مصرم مصرم مصرم مصرم مصرم مصرم مصرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300/-                       | شمره بخاری       | مستى كا آمنك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ستاره شام آمله ریاض -/500<br>مصحف نمره احمه -/300<br>وست کوزه مم فوزیه یا ممین -/750<br>محبت من محرم سمیراحید -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300/-                       | سانزه ربشا       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| معحف نمره احم -/300<br>وست کوزه محر فوزید یا نمین -/750<br>محبت من بحرم سیراحید -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300/-                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| وست کوز و مگر فوزید یا تمین -/750<br>عبت من محرم سمیراحید -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 500/-                       |                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| عبت من عرم سيراحيد -/300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 300/-                       |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750/-                       | فوزبيه بإللمين   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| يذربه ذاكر بتنكود نرسر لنته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 300/-                       | سميراحبيد        | محبت ممن بحرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| مكنته عمران دانجست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 37. اردو بازار <i>کرا</i> چی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |

ذات يربست لم خرج كرتى تقى - حالا مكد سريد بعاني دل اور ہاتھ کے کھلے مخص تھے خصوصا" بہنوں کی کوئی فرمائش بھی نہ ٹالتے۔ سرمد بھائی کی وجہ سے ہی تگست بھائھی کو بیاتی مندوں کی آمرپر انٹیس فل پروٹوکول دیتا پڑتا۔ پندرہ ' ہیں دن بعد دونوں مہنیں اکٹھی ہو کر مسکے كَارِخَ كُرِتِينِ اور نَّلُهت بِها بَعِي كاسارا بَجِيت يرو كُرام اپ سيث ہوجا تا۔

عبيده كونگهت بھابھى يرترس آناتھا۔ كون كمه سكتا تھاکہ سرمد بھائی کوان ہے شادی کے لیےات پار ہلنے بڑے تھے گھر بھرکی مخالفت کے باوجودوہ اپنی پیندے دستبردارینه موے اباس شادی پر قطعا" راضی نه بتصروه بھیجی کو بهو بنانا جائے تھے۔ اس وقت مایا کی نیملی اور ان لوگوں کے مثالی تتعلقات <u>تھے۔</u> آج بھی وہ سرا وتت یاد کرے عبیرہ کی آنکھیں بھیگ جاتی

آئی جان کاکوئی کام امی کے مشورے کے بغیر کمل نه ہو تا تقااور ای کو ہرقدم پرِ تائی جان کی رہنمائی در کار ہوتی۔ابابھی این بڑے بھائی کا بے پناہ احترام کرتے۔ وادی بھی اوپر تایا جان کے بورش میں جلی جاتیں تو بھی سیجے چھوتے بیٹے مبیو کے پاس آجاتیں سدرہ آبی مایا جان کی اکلوتی بیٹی تھیں۔ ان کے بعد عاطف بھائی تھے اور سب سے جھوٹا ہادی تھا۔

سدره آبی کی صاعقہ اور نوشین آلی سے کمری ووش تقى عبيره كوايميشه سے بى بيبات معلوم تفى كەسلاره آبی کواس کی بھابھی بنزاہے۔سدیرہ آبی بنت بیاری نہ سنی کیکن عبیده کوبهت پیاری نگتی تھیں۔ کیونکہ وہ اس سے بہت پیار جو کرتی تھیں۔ وہ اور ہادی کھرکے چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے گھر بھریے لاؤنے تھے۔ پھر سرد بھائی کے ایک فیصلے نے گھر بھر کی خوشیوں کو داؤ برلگا دیا۔ انہوں نے اسپے دوست کی بهن کوجیون ساتھی بنانے کافیصلہ کرلیا۔ اس فیلے کے بعد گھر میں کیا بچھ ہنگامے نہ بیا ہوئے ابا غضب ناک ہوکر سرید بھائی پر جلاتے

FOR PAKISHAN



رہ جاتے اور بورے نتین دن کے لیے دہ گھر بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ان نتین دنوں میں ای نے استے عش کھائے کہ ابا کو بھی بیٹے کی ضد انتے ہی بی۔

تایا' تائی بھی سرد بھائی کے عشق اور ضد سے واقف نو ہو چکے تھے لیکن انہیں خوش فئمی تھی کہ ابا بیٹے کے سرسے عشق کا بھوت ا مارکر دم لیں گے لیکن جب ابا نے ہار مانی نو مایا' تائی ششدر رہ گئے تھے۔ ابا نے معاف نے آیا ہے۔ بظاہر تایا نے معاف کرکے ابا کے کیے سے بھی لگالیالیکن ہوا کچھ یوں کہ تائی جان سرد بھائی کی شادی ہے بھی پہلے اپنی بھانچی کو بہو بناکر گھرلے آئیں۔

مناکر گھرکے آئیں۔ الباکو خوش فتمی تھی کہ بھائی بھادج وسعت قلبی کا شوت دیں کے اور عاطف اور نوشین کا رشتہ برقرار رہنے دیں کے مگر مائی نے تواتن اچانک عاطف بھائی کی شادی رجائی کہ سب بھابکا رہ گئے۔ نوشی آئی بری طرح بیار پڑ گئیس اور اباتو بھار بھی نہ پڑے تھے۔ ایک دن ایساسوئے کہ بھرائھ ہی نہ یائے۔

آیا کو بھائی کی موت کابہت صدمہ ہوا 'وہ اپنی بیوی کو بھی اس سب کا قصوروار گردائے 'اگر وہ وسعت قلبی کا شوت دیت اس حد تک قلبی کا شوت دیت اور سکتا ہے معاملات اس حد تک نہ گڑتے۔ آیا سارا دن آئی جان پر چلاتے رہے اور نیجے داری فیجے دالوں کے لیے آئی جان کی نفرت اور بے زاری میں اضافہ ہو آل ہتا۔

دادی جو جھوٹے بیٹے کی اچانک موت سے بہت عم زدہ تھیں اب بھرے ہوئے بڑے بیٹے کو ٹھنڈاکرنے کی اپنی سی کوشش کرتی رہیں۔ آیا نیچے جاکر بنیوں بھیجوں کو سینے سے جمٹاکر بیار کرتے۔ بیوہ بھادج کو تسلی دیتے اور اور بائی غصے سے شملتی رہیں۔ عبیدہ جوابھی کم عمر تھی اور صورت حال کی نزاکت عبیدہ جوابھی کم عمر تھی اور صورت حال کی نزاکت عبیدہ جوابھی کم عمر تھی اور صورت حال کی نزاکت بائی جان اسے ڈانٹ کرنے بھی اور سور جاتی تو کوششوں سے بی نوشی آئی کا رشتہ طے یا گیا۔ امجد فطری تھا۔ ایل بیٹی جھوڑ کر انہوں نے بھیجی کا رشتہ فطری تھا۔ ایل بیٹی جھوڑ کر انہوں نے بھیجی کا رشتہ

ھے کروایا تھا' میہ بات ان کے لیے نا قابل برداشت تھی۔

سی آنی اور سرید بھائی کی شادیاں اکتھے انجام پائی تھیں۔ بائی جان اب نیچ قدم تک رکھنے کی رواوار نہ تھیں۔ نہ انہوں نے خود ان شادیوں میں شرکت کی نہ ایپ بچوں کو آنے دیا۔ آیا جان بھی سرید بھائی کی بارات میں تو نہ گئے کہ جینچے سے ان کی تاراضی بر قرار تھی۔ البتہ نوشی آئی کو انہوں نے خود رخصت کیا اور بھی۔ البتہ نوشی آئی کو انہوں نے خود رخصت کیا اور بھرجب اپنی دانست میں وہ چھوٹے بھائی کی روح کے سامنے سر خرو ہوگئے تو خود بھی چھوٹے بھائی کی روح کے سامنے سر خرو ہوگئے تو خود بھی چھوٹے بھائی کی روح کے جانے میں در نہ لگائی۔ وہ عین اسی طرح دنیا سے جانے میں در نہ لگائی۔ وہ عین اسی طرح دنیا سے رخصت ہوئے جیسے ابا گئے تھے۔ پرات سوئے اور صبح نہ انہوں ہے۔

بایا امید کی کرن ہے۔ دہ زندہ رہتے توشاید دونوں کے رانوں کی دوریاں منادستے وہ گزرگئے تولعلقات میں بہتری کی امید بھی اپنی موت آپ مرکئی۔عاطف بھائی نے بیرونی زیند کھلواکر آیدورفت کا راستہ بھی الگ کرلیا۔ عبیدہ وغیرہ کے صحن سے جو زیند اوپر جڑھ رہا تھا وہ اب بھی موجود تھالیکن عبیدہ اور ہاوی کے سوا اس راستہ کواستعمال کرنے والااور کوئی نہ تھا۔

عبدہ اور دادی کے اس جاتی تھی جو کیا جان کے انتقال کے بعد بالک کم حم ہوگئ تھیں اور اور ہی رہتی تھیں۔ عبیدہ دادی کی لاؤلی تھی۔ وہ بجین سے ہے، وادی کے بہت قریب تھی۔ سوتی بھی ان ہی کے ساتھ تھی۔ چاہے دادی اور ہوں یا نیچے اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑا۔ اسے دادی کے بستر میں ان سے چسٹ کر ہی سوتا ہو تا تھا لیکن اب وقت بدل چکا تھا۔ اسے بائی جان کے چرے کے برزے زاویے سمجھ میں آنے لگے تھے۔ وہ او پر جانے ہے بھی اس کا گہرادوست تھا۔ اب بھی آجا تا اور بھی ہادی جو بھی ہے آوازیں دیتا نیچے آجا تا اور بھی اسے کھیلنے کے لیے اوپر بلا تا۔ اسے کیرم اور لڈو عبیدہ اسے کیرا فرائد عبیدہ اسے کیرانے لگی تھی۔ کر ان کے ساتھ کھیلنے میں ہی لطف آتا تھا کیوں اب عبیدہ اس سے کر انے لگی تھی۔

Realton

اور پھر ہائی حان کی دعا کیس رنگ لائیں۔ بہت ا پیچھے گھرانے میں سدرہ آئی کارشتہ بھی طے پاگیا۔وہ پیادیس سدهار کئیں لیکن آئی جان کو زندگی میں اب بھی اطمینان اور سکون نصیب نه ہوا۔ جس بھا بکی کو ا يمر جنسي ميں بهورنانے كافيصله كيا تھا۔ عجلت ميں سي گئے اس نصلے کے تمرات اب ظاہر ہورہ ہے۔ شائله بھابھی انتہائی پھوہڑ 'بدسلیقہ اور زبان دراز قشم کی بهو ثابت ہورہی تھیں۔ آیک عرصے تک مائی جان نے برواشت سے کام لیا لیکن پھران کی برواشت جواب دسه کئ

انہوں نے بھابھی کو تمیزاور سلیقیہ سکھانے کا بیڑہ ایٹھالیا۔ وہ اب بات بے بات بھانجی کو ٹوکنے گگی تھیں۔ اب شاکلہ بھابھی کی برداشت کاامتحان تھااور النيس اس امتحان ميس كاميالي صاصل كرنے سے كوئي غرض نه تھی۔شوہران کی مٹھی میں تھا۔ سسرال سے الگ ہونے کا مطالبہ منوانے میں انہیں زیادہ دفت بین نه آئی۔وہ قریب ہی کرائے کا گھرلے کر رہنے

عاطف بھائی صبح شام ماں اور جھوٹے بھائی کی خبر کیری کرنے حاضر ہوتے۔ گھر چلانے کو معقول خرجا بھی دیتے اور آخر مائی جان کواحساس ہو گیا کہ سیتے ہے راضی ہونے کے لیے یہ دوانتہائی معقول دجوہات ہیں' سوانہوں نے گلے مشکوے کرنامجی ترک کردیے اور دی پندرہ دن بعد جب میٹے کے ساتھ بہوا ا<del>ست</del>ے ملنے آتی تؤوہ بہو کو بہو سمجھنے کی تقلطی نہ کرتیں 'بلکہ بھانجی تمجھ کراس سے نہایت محبت اور شفقت سے پیش آتیں۔ان کے گھر کی صد تک رادی نے چین ہی چین لكهنا شروع كرديا تقا-

X X

ينج والول كى زندگى بھى مخصوص دُكرير روال دوال متی - نوشی آلی کی شادی کے کھے عرصے بعد ہی صاعِقہ آنی کی شادِی بھی ہو گئی تھی۔ سرِمد بھائی کے بچوں کی آند کے بعد گھرمیں خاصی رونق ہو گئی تھی۔

ریان اور کشف دونول بهت بیارے بیجے تھے۔ عبيره بعتيجاء بعيبي يرجان جهركتي- تعافي بعان جيال بھی آسے تم یارے نہ تھے لیکن نوشی آبی اور صاعقہ آتی کے میلے مانے کی خبر من کر بی عبیدہ بریشان ہوجاتی' ہربار بہنوں کی آمدے بعدامی کی طبیعت بگڑ جاتی۔ وونوں بہنوں کے باس سسرالی تھلے شکووں کی ایک طویل فہرست ہوتی جو وہ ماں سے کیے بنا نہ رہ ياغين-

ابو کے انتقال کے بعد امی ویسے ہی بہت زیادہ شینش اور ڈیریشن کی مستقل مریضہ بن گئی تھیں۔ یوئی معمولی سی بات بھی انہیں پیروں پریشان رکھتی تھی۔ ڈاکٹرز کتے ہتھ کہ وہ اختلاج قلب کی مرب*ھنڈ* بن چکی ہیں۔ انہیں بیشن دینے سے ہرممکن گریز کیاجائے۔ يكن بيربات عبيده كي دونول بهنول كوسمجه مين اي نه آتی تھی۔ حالا نکہ وونوں کے سرال بہت طالم قسم کے مسراليون جيسے ند تھے۔ وہ ہی چھوٹی چھوٹی ہاتیں جو ہر تكحر كامعمول موتي بين اور شايد نوشي اور صاعقه خود بھي ان باتوں کی خاصی حد تک عادی ہو چکی بھیں لیکن جیسے ہی مال کی ہمدرد آغوش میسر آتی انہیں بھولے بسرے سارے و کھڑے یاد آجاتے۔خودا پنا جی ہلکا بھالکا كركي وه والين مسرال سدهار جاتيس اوريهان اي كي راتوں کی نیندیں آڑھا تیں۔

عبيره مال كو مقدور بھر تسلى دلاسے ديت- سريد بھائی بھی ای کی دلجوئی کی خاطر شادی شدہ بہنوں کی فرما تشين يوري كرن في كے ليے بنے در ليخ بيب لئاتے۔ ''آپ مس بات کی مینش کیتی ہیں ای! ابو نہیں میں تو کیا ہوا؟ میں توسلامت ہوں۔ عاطف کی طرح میں ہوں جس نے شادی کے بعد گھروالوں سے آئليس چيرلين- مجھ اين ذمه داريوں كا بخوبي احساس ہے۔ کمہ ویجئے صافحقہ ہے' فکر کیوں کرتی ہے۔ اُن شاء اللہ بیٹے کی پیدائش پر میں اسے سونے کے جھیکے ہی بنواکردوں گا۔"

امی جو استے دنوں سے یہ سوچ کر پریشان ہورہی تھیں کہ صاعقہ کی ساس نندوں نے بیجے کی پیدائش

2016 (1,1) 83 258 (1,2)



ے پہلے ہی کمنا شروع کردیا تھا کہ جھوچھک میں سونے کے جھکے ہونے چاہئیں توان کا بندوبست کیسے ہو گا۔ اب سرید بھائی کے منہ سے یقین دہانی سن کر مطمئن ہو گئیں۔۔

کبھی کھار عبیوہ کو لگتا کہ اس کی بہنیں سسرال والوں کا نام لے کر اپنی فرمائشیں ای کے گوش گزار کرتی ہیں۔ای کے سامنے اس سوچ کے اظہمار پر اسے زبروست ڈانٹ پڑی تھی۔

"بہت ہمت والی ہیں تیری ہمنیں 'جواتے ٹیٹر ہے سرالیوں کے ساتھ نبھا کر دبی ہیں۔اب اندازہ ہو ہا ہے کہ کیوں تیرے مایا نے سدرہ کو چھوڑ کر نوشی کا رشتہ یساں پر کروایا۔ان اجڈ گنوارلوگوں نے میری بجی کی زندگی اجبران کردی ہے۔"ای کی بات من کر عبیدہ شہر درہ گئی تھی۔ کتنے آرام سے انہوں نے مرحوم جیٹھ کی نیٹ پر شک کرلیا تھا۔

بونوقی آئی کارشتہ تو چلو تایا نے طے کیالیکن صاعقہ آئی کی شادی تو آپ نے خود طے کی تھی۔ ان کے سسرال دالے کون ہے بھلے ہیں۔ کیا آپ کو علم تھا کہ میہ لوگ ایسے تکلیں گے۔ '' اس نے عادت کے برخلاف ان سے بحث کی۔

برسوسی میں ہے۔ ''علم ہو باتو کیوں آئی بگی کو کئویں میں دھکیلتی۔'' ای نے ٹھنڈی میانس بھری۔

ود پھر آبا جان کو کیول دوش دے رہی ہیں۔ "عبیدہ دکھ بھرے کہتے میں بول اس بار ای خاموش رہیں۔ شاید انہیں خوداحساس ہو گیاتھا کہ انہوں نے ایک غلط بات کی تھی۔

''صاعقہ آنی اور نوشی آنی کو سمجھا ئیں ای ۔وہ اپنے جھڑے اپنے گھر میں ہی نیٹایا کریں اور آئے روز نت نئی فرمائٹوں کے ساتھ میلے کارخ نہ کیا کریں۔ ہاشاء اللہ سرد بھائی اب خود صاحب اولاد ہیں۔ گھر میں سو طرح کے خرجے نظتے رہتے ہیں' بھر میری پڑھائی۔ آپ کاعلاج معالجہ'اس سب پر کوئی کم خرج تھوڑی ہو تا ہے۔ دہ تو نگہت بھابھی سلقہ مند ہیں جو گھر کا انتظام آنی اچھی طرح چلار ہی ہیں۔

شائلہ بھابھی جیسی ہوتیں تواب تک سرید بھائی کو

الک ہو بھی ہوتیں۔ ان کی برداشت کو مزید
مت آزما کمیں ای اسرید بھائی اپنی ساری تخواہ بہنوں پر
ان اللہ ہو بھی اس میں بھابھی کو نیا جوڑا خرید ہے بھی
مدت بیت بھی ہے۔ کیا آپ جاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے
مدت بیت بھی ہے۔ کیا آپ جاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے
مدت بیت بھی ہے۔ کیا آپ جاہتی ہیں کہ وہ بھی اپنے
مدر جاکر اپنے شوہراور سسرال والوں کے ویسے ہی
دکھڑے رو کمیں جیسے آپ کی بٹیمیاں روتی ہیں۔ "عبیدہ
دکھڑے رو کمیں جیسے آپ کی بٹیمیاں روتی ہیں۔ "عبیدہ
نے اپنی وانست میں ای کو سمجھاتا جاہا مگروہ انہیں ایک

ئی پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ ''کہیں مگست' سرمد کو لے کر الگ نہ ہوجائے'' اب دہ دن رات اس فکر میں مبتلا رہتیں۔عبیدہ کو ماں کی ذہنی کیفیت دکھ میں مبتلا کردیت ۔ وہ داؤی ہے آپئی کیفیت بیان کرتی۔

"پلیزدادی! آپ نیج ہمارے ساتھ رہنا شروع کردیں۔ آئی جان کی وجہ سے ای اوپر نہیں آتیں۔ پنچ بیں ای پڑھائی میں مصوف عمس بھابھی کام کاج میں۔ مسلسل تمائی نے ای کے اعصاب پر بہت برا اثر ڈالا ہے۔ آپ ہوں گی تو ای کاجی بمل جایا کرے گا۔ "اس نے دادی کی منت کی۔

گا۔ "اس نے دادی کی منت کی۔
"تیرا کہنا تھیک ہے میری بجی الیکن بہاں اوپر تیری
ائی کے پاس میرے سواکون ہے؟ ہادی منج کا کیا شام کو
گھر لوٹنا ہے۔ اب تو عاطف بھی ہفتے بعدر شکل دکھا تا
ہے۔ نیچے سرمد کے بچول کی تورونق ہے۔ اوپر تووہ بھی
مندیں۔ میں گھنوں سے لاجار نہ ہوتی تو نیچے تیمری ماں
مندیں۔ میں گھنوں سے لاجار نہ ہوتی تو نیچے تیمری ماں
کے پاس بھی آگر بیٹھ جاتی لیکن اب مجبور ہوں بیٹا۔"
دادی محصنائی سائس بھر کر کمتیں اور وہ اپنی جگہ سجی
دادی محصنائی سائس بھر کر کمتیں اور وہ اپنی جگہ سجی

اوپر کے گھر میں تونیجے سے بھی زیادہ سناٹا تھا۔سدرہ آئی شادی کے بعد کینیڈ اشفٹ ہو چکی تھیں۔عاطف بھائی اپنے بیوی بچول میں مگن ہے۔ وادی نے ہی بتایا تھا کہ آنہوں نے گھر کا خرج بھی کم دیتا شروع کردیا ہے۔ ہادی پڑھائی کے ساتھ پارٹ ٹائم جاب کررہا تھا اور شاید ایک دو جگہ ٹیوشنز پڑھانے بھی جا تا تھا۔اب توعیبوہ کوہادی کی شکل دیکھے بھی مدت گزرجاتی۔

حفاين دُالجَنْتُ 84 فروري 2016ء



عبیدہ کی زندگی کی سب سے بردی خواہش تھی کہ
آیا جان کے گھرانے سے پہلے والے تعلقات بحال
ہوجا ہیں۔اس کی خواہش پر بہت بارامی اس کے ساتھ
اوبر گئی تھیں لیکن آئی جان ان کے بائر ضرور دیتیں۔
گوارا نہ کرتی تھیں۔ ہاں چائے بناکر ضرور دیتیں۔
بسکٹ نمکو معطائی گھر میں جو بھی خاطر کا سامان ہو تا
سلقے سے ٹرے سجاکر تیائی پر رکھ دیتیں اور پھرخود بلٹ
کر کمرے کارخ نہ کرتیں۔

داؤی تسلی دلاسا دیے کے سواکیا کرسکتی تھیں۔
عبیر ہ دلگرفتہ مال کا ہاتھ تھام کر بھر نیچے لے جاتی۔ این
نیچے آکر بھی بہت دیر تک ملول اور آزردہ رہیں۔ آخر
عبیرہ نے اسمیں ادیر لے کر جانا ہی جھوڑ دیا۔ بھی ہادی
فارغ ہو آنو دہ داؤی کو سمارا دے کر نیچے لے آیا۔
ہادی ' مایا کے گھرائے کا وہ واحد فرد تھاجو اب بھی پہلے
جیسا تھا۔ خوش مزاج ' ہنسوڑ اور بلاکا حاضر جو اب وہ
اب بھی اسی ہے تکلفی سے نیچے آجا یا تھا یہ اور بات کہ
اس بے چارے کو ایسی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
اس بے چارے کو ایسی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
مسر اہم نے جور کے کو ایسی فرصت ہی کم کم نصیب ہوتی
مسر اہم نے کھر جاتی اور جب وہ چلا جا ما تو ای کسی سوچ
مسر اہم نے کھر جاتی اور جب وہ چلا جا ما تو ای کسی سوچ
مسر اہم نے کھر جاتی اور جب وہ چلا جا ما تو ای کسی سوچ
مسر اہم نے کھر جاتی اور جب وہ چلا جا ما تو ای کسی سوچ

عبیرہ ماں کی سوچوں سے لاعلم نہ تھی۔ وہ جانی
میں کہ امی ہادی کے حوالے سے کیاسوچی تھیں۔ جیسے
ہادی 'امی 'ابا کا بجین سے لاؤلا تھا۔ ویسے وہ بھی بجین
میں نایا 'ائی کو بہت بیاری تھی اور کتن ہی ہار مایا جان
میں نایا 'ائی کو بہت بیاری تھی اور کتن ہی ہار مایا جان
دہ صرف نو تی کو ہی بٹی بناکر لے جانے کا ارادہ نہیں
رکھتے بلکہ انہیں اس چھوٹی می بیاری گڑیا کو بھی اپنے
گھری رونق بنانا ہے۔ ابا ہربار خوش ولی سے اقرار میں
گھری رونق بنانا ہے۔ ابا ہربار خوش ولی سے اقرار میں
سیرملا دیتے اور ابا بے جارے کو تو تا یا کی کسی بات سے

کب انکار تھا' چاہے وہ سدرہ اور سرید کارشتہ ہو'نوشی اور عاطف کا یا بھر عبیر ہ اور ہادی کا' بلکہ نایا تو زاق میں کتے تھے کہ آگر ان کا ایک اور بیٹا ہو باتو وہ صاعقہ کو بھی اپنی بیٹی بنالیتے اور یول وونوں بھائی دنیا والوں کے سامنے ایک اچھوتی مثال پیش کرتے۔

اگر سرید بھائی کو تگہت بھابھی سے دھواں دھار عشق نہ ہوا ہو یا توشاید تایا کی بیدانو تھی خواہش بوری بھی ہوجاتی لیکن بد قسمتی سے مایا اور ابانے اپنے بچوں کے حوالے سے جو خواب دیکھے تھے ان میں سے کوئی ایک خواب بھی تعبیر کا درجہ نہ پاسکا۔ اب امی کی خواہش تھی کہ کسی طرح عبیرہ آور ہادی کا رشتہ طے خواہش کا ظرم ارعبیرہ اسے انہوں نے اس خواہش کا ظرم ارعبیرہ اسے سے انہوں نے اس خواہش کا اظرم ارعبیرہ اسے سامنے کی کیا تھا۔

''اویر دادی کے پاس جاتی ہو تو بیٹا آئی کے بھی دوجار کام کردیا کرو۔ میں جانتی ہوں بھابھی دل کی بڑی نہیں' بس سرید کے انکار سے ان کے دل میں جو گر دیر گئی وہ گھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ آگر تو نے خدمت کرکے نائی کا دل جیت لیا تو دؤ نون گھرانوں کے تعلقات بحال ہوجا کمیں گے۔ پھر ہوسکتا ہے بھابھی ہادی کے لیے تیرا رشتہ ہی بانگ لیں۔''مال کی بات من کر عبیدہ نہیں اور بنستی ہی چلی گئی۔

آی اس کے یوں ہنے پر ناراض ہوکر اٹھ گئی تھیں۔ یہ تعامیا ہنے کی وجہ سے عبیدہ آئی آئیسیں چھلک گئی تھیں۔ اس نے بے دردی سے آئیسیں رکڑ والیں۔ چربے پر اب بھی مسکراہٹ تھی لیکن اذبت ہری مسکراہٹ تھی لیکن اذبت ہری مسکراہٹ تھی لیکن اذبت ہری مسکراہٹ تھی لیکن اذبت ہمی مسکراہٹ تھی ہیں۔ کیسے جمیدہ فورجائی تھی سے جمیدہ فورجائی تھی کہ محبت کے سفر میں وہ ہر کر تنها نہیں ہودی ہمی اسی کہ محبت کے سفر میں وہ ہر کر تنها نہیں۔ ہادی ہمی اسی کہ محبت کے سفر میں وہ ہر کر تنها نہیں۔ ہادی ہمی اسی کہ محبت کے سفر میں وہ ہر کر تنها نہیں۔ ہوگی اسی کے مقر میں وہ ہر کر تنها نہیں۔ ہوگی اسی کے مقر میں اس کے جو اللہ تک اس نے کھی اطہمار نہ کیا تھا گئی تھیں۔ اسی کے عبیدہ الن آئیسی صال دل سنا نے کو کائی تھیں۔ اسی لیے عبیدہ الن آئیسی صال دل سنا کر کے سے کرین کرتی تھی۔

ای اب آیک نئی شنش میں مبتلا ہوگئی تھیں۔

دخولتين ڈانجنت <mark>85 فروري 201</mark>0ء





انہیں ہے وہم ہوگیا تھا کہ وہ اب زندہ نہیں رہیں گ۔
سرید بھائی انہیں مختلف سائیکا ٹرسٹ کے پاس کیے
لیے بھرے۔ ان کے اس وہم کا بہت ونوں تک علاج
ہو یا رہا اور علاج ختم ہونے سے قبل ہی ان کا وہم سچا
ہوگیا۔ ول کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ عبیرہ کے لیے
ہوگیا۔ ول کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ عبیرہ کے لیے
ہوگیا۔ میں آسان نہ تھا۔

ال بیار تھی۔ ذہنی مریضہ تھی۔ اس کی بچوں کی طرح کیئر کرنا بڑتی تھی لیکن اس کا وجود عبید ہ کے لیے جھتنار در خت کی مائند تھا۔ جس کی چھاؤں اسے زمانے کے مرد وگرم سے بچانے کے لیے کانی تھی اور اب بول لگتا جیے وہ چینیل میدان میں کھلے آسان کے نیچے کھڑی ہے۔ یہ سائبالی کا احساس بہت اذبیت ناک تھا۔ اس کی اجڑی ' بھری حالت و بھھ کر اینے ' پر ائے مساب ہی اشکبار ہوجائے۔ تائی بھی اپنی خودساختہ ناراضی کو جمع کرکے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر ناراضی کو جمع کرکے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر ناراضی کو جمع کرکے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر ناراضی کو جمع کرکے اس کے بلکتے وجود کو بانہوں میں بھر نوشی آئی بھی اور تب ہی غم سے چور نوشی آئی بھی اور تب ہی غم سے چور نوشی آئی بھی میں ہور سے بھور نوشی آئی بھی میں بھر نارائی بھیں۔

''نبس کریں مائی جان یہ و حکو سلے دنیا دکھاوے کو بری ہمدروی جماری ہیں۔ چے تو یہ ہے کہ میری مال کے سلام کاجواب تک و ہے کی روادار نہ تھیں آپ اب وہ ونیا میں نہیں ہیں تو آپ مگر چھ کے آنسو ہماری وہ ونیا میں میں تو آپ مگر چھ کے آنسو ہماری ہیں۔ ''نوشی ہیں۔ عبیدہ کوساتھ لیٹا کر کہا دے رہی ہیں۔ ''نوشی آپی تو جانے مزید کیا بچھ کہ سیس سرد بھائی اسیس تھینچ کر دسرے کمرے میں لئے گئے تھے۔

دو سرے کمرے میں لئے تھے۔

ائی جان کا چرواحساس توہن سے سرخ پڑگیاتھا۔وہ
حیب چاپ اوپری زینہ چڑھ گئیں۔عبیرہ کواس وقت
واپنا بھی ہوش نہ تھالیکن بعد میں وہ نوشی آبی کے طرز
علی پر نجیدہ ہوگئ تھی۔ نوشی آبی کویہ سب نہیں کہنا
عالم ہے تھالیکن شاید نوشی آبی اس نفرت کے ہاتھوں
مجبور ہوگئی تھیں جووہ مائی جان سے کرنے گئی تھیں۔
عاطف بھائی ان کی بچین کی چاہت تھے اور مائی
جان نے سرید بھائی کے کیے کا بدلہ نوشی آبی کو عاطف
جان نے سرید بھائی کے کیے کا بدلہ نوشی آبی کو عاطف
جان نے سرید بھائی کے کیے کا بدلہ نوشی آبی کی شادی کو

دل سے منتے کا نام نہ لیتی تھی۔ دنیا والوں کے سامنے مائی جان کو رسوا کرکے انہوں نے اپنا بدلہ تو لے لیا تھا کیکن عبیدہ کے بارے میں نہ سوچا 'جس کو ایک کھویا ہوا رشتہ پھرسے واپس مل رہا تھا مگرنہ مل سکا۔ نائی جان پھرسے اپنے خول میں سمٹ گئی تھیں۔

پھرسے اپنے خول میں سمٹ کئی تھیں۔ وادی نیچے عبیرہ کے پاس رہنے لگیں۔ اپنے بردھا پے ' بیاری اور نے در پے ملنے والے صدموں سے جُور جُور وجود کو پس پشت ڈال کردہ پوتی کے لیے دھال بن گئیں۔ انہوں نے عبیرہ کو اپنی مہران انخوش میں سمیٹ لیا تھا۔

میردادی کی دعادل اوران کے سمجھانے کا تر تھاکہ عبیدہ کے دل کو آہستہ آہستہ قرار آ باکیااوروہ دل کے درد کو دل میں چھپاکر اب سنجھلتی گئی۔ یمان تک کہ دادی سے خدمتیں کروائے کے بجائے اب پھرسے ان کی خدمت کرنے گئی اور بھابھی کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بنانے گئی۔ پڑھائی کی طرف دھیان نگایا اور جب بوئی در شی میں ایڈ میش ہو کیا تواس نے بخوشی دادی کو وہارہ اور بائی جان کے ہاس تھیج دیا۔

اس آگا آدھادن ہوئی درسٹی میں گزر ہاتھا۔دادی بے چاری نیچے کیا کر تیں 'مجرادیر ہائی جان بھی اکیلی تھیں ادر سب سے بڑی ہات کہ دادی کی جان کوسومرض چیئے تھے۔ ان کی دوا دارویر خاصا خرچا اٹھ تا تھا۔ عہیں ہاب میر مربع بھائی پر کوئی اور اضافی خرچا شمیں ڈالناچا ہتی تھی۔ کیونکہ ان کاہاتھ پہلے ہی تنگ تھا۔

نگرت بھابھی نے آیک عرصے تک بہت محروم زندگی گزاری تھی۔ سریہ بھائی نے ان سے طوفائی محبت کے بعد شادی کی تھی۔ آگرچہ یہ مکطرفہ محبت تھی۔ وہ بے جاری توجائتی بھی نہ تھیں کہ ان کے بھائی کایہ دوست انہیں اتفاقیہ طور پر ددچاریار دیکھنے کے بعد نہیں مجا رہا ہے۔ اس ساری واستان کا انہیں بھینا " شادی کے بعد ہی علم ہوا تھا لیکن سسرال میں ان کے ساتھ ایساسلوک روار کھا گیا جیسے انہوں نے سرور بھائی ساتھ ایساسلوک روار کھا گیا جیسے انہوں نے سرور بھائی

\$ 2016 (5), 1 86 E Stocks



نوشی آبی کوان ہے خاص برخاش تھی کیونکہ ان کی دجہ ہے نوشی آلی کا رشتہ نُوٹا تھا۔ای بھی ایک عرصے تک بہوسے تھینی کھینی رہیں۔ وہ بائی جان کویہ باور کروانا جاہتی تھیں کہ نگہت محض ان کے بیٹے کی بیندے اور انہیں بہت مجبوری کے عالم میں اسے

تائی تو پھر بھی راضی نہ ہو کیں۔ بے چاری تگہیت بھابھی مسرال میں ان جابی بہو کی حیثیت سے زندگی گزارنے لگیں۔ابائے انتقال کے بعد سریہ بھائی بھی اندر ہی اندر بچھتادے میں مبتلاتھے۔ تلافی کے طور پر وہ بہنوں کے لیے مزید جان چھڑ کنے والے بھائی اور ای ے فرمان بردار بیٹے کا کردار ادا کرنے <u>لگے۔</u>وہ اسے آپ کوعاطف بھائی ہے الگ ثابت کرناچاہتے تھے اور انہوں نے میہ ثابت کرکے بھی دکھایا کیکین ہے سب کرتے ہوئے وہ اس بیوی کے حقوق و فرائفن ادا کرنا بھول گئے بجس کواتنی مشکلوں کے بعدیایا تھا۔

ریان ادر کشف کی پیدائش کے بعد مسرال میں ی حد تک نگست بھاجھی کی بوزیش مضبوط ہوئی تھی۔ اب ای انہیں ول سے بہو مانے لگی تھیں۔ نوشي آبي اور صاعقة آبي اب بهي النيس زياده ابميت نه دی تھیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ تگہت بھابھی کے اعتماد میں اضافہ ہورہا تھا۔ ای کے انتقال کے بعد ان کی شخصیت میں واضح تبدیلی آئی تھی۔ اب وہ پہلے کی طرح د بواور برول ہی تئست بھا بھی نہ تھیں۔گھر کا انتظام وانقيرام ايب ان کے ہاتھ ميں تھا۔ وہ خود پر جمرپور توجہ دینے کی تھیں خوب صورت تو پہلے ہی تھیں۔ اب مزید کچھے نکھر گئیں۔

سرمد بھائی بھی جیسے نے سرے سے ان کی محبت میں گر فتار ہوگئے یا پھرشاید انہیں محبت کرنے کاموقع ہی اب ملاتھا۔ دہ این تمام ذمہ داریاں بطیریق احسن **نی**ٹا کے تھے۔ صرف عبیدہ کی شادی ہاتی تھی جو مناسب وفت پر ہو ہی جانی تھی۔ سرمد بھائی اب اپنے بیوی' بچوں کو زیادہ توجہ دینے لکے نوشی آبی اور صاعقہ آبی ئی آمدیران کی بھرپور خاطریدارت تو تی جاتی تھی کیکن

اب نگہت بھابھی پہلے کی طرح ننددں کے آگے پیجیے نه چرتی تھیں اور مندول سے یہ بات برداشت نہ ہوتی

عبيوه کو نگهت بھابھی ہے کوئی شکایت نہ تھی اور نگهت کوبھی این اس بے ضرری نندسے کوئی مسئلہ نہ تقاب عبييده بهت سمجھ دار 'سلجمی ہوئی عادات اور صلح جو فطرت کی حامل لڑک تھی۔ نگہت آج کل سنجیر گی ہے اس بات پر غور کررہی تھیں کہ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے کیے عبیدہ کارشتہ مانگ کیں لیکن ٹھرانہیں ہادی کا خيال آجاتا-عبيره كاتايا زادجس كاعبيره سيه خاصي

عبیرہ کی ای کے انتقال کے بعد دادی کے ساتھ ساتھ ہادی نے بھی عبیدہ کو زندگی کی طرف لائے ہیں بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ دادی ان دنوں نیجے رہے گئی فیں اور ہادی کو کوئی وادی کے پاس کے سے روک نہ سکتا تھا۔وہدادی سے ملنے آ تااوردادی کی بوتی کے پاس بينه جاياً- خود بهي بوليا 'عبيده كوجهي بو گئے پر اکسالا بمجى اسے جان بوجھ كررا الكه وہ روكري ول كابو جھ بلكا کرلے اور تھی ہلکی پھلکی نوک جھونک سے اس کا

دھیان بٹائے کی کوشش کر آ۔ عکمت کادی کو بغور دیکھیں۔ یہ صرف ہمدردی کا کیس نہ تھا اس کی آنگھیوں میں عبیدہ کے لیے محبت ک تحریر صاف براهی جاسکتی تھی۔ مگست جانتی تھیں کہ عبیرہ اور ہاڈی کا ملن تاممکن ہے کیکن پھر بھی وہ این بھائی کارشتہ بیش کرتے ہوئے انگیلیاتی تھیں۔ان کی خواہش تھی کہ ہادی اور عبیدہ ایک ہوجا تیں لیکن اگر پچھ عرصے تکہادی کی جانب سے کوئی پیش قدی نہ ہوئی تو ملہت نے اپنے بھائی کا رشتہ بیش کردینا تھا۔ نگست کے خیال میں اُن کا بھائی عبیدہ کے لیے اچھا جیون ساتھی ثابت ہو تا۔ نگست کو عبیر واچھی لگتی تھی اوردہ اس کے لیے ہمیشہ اجھاہی سوچتی تھیں۔

## ## ##

بھابھی نے گاجر کا حلوہ بنایا تھا۔ عادت کے مطابق

وخولين والجيث 87 وري 2016



دیرینہ ہے۔ اب اس کارخ دادی جان کے کمرے کی طرف تھا۔ مائی جان کے ساکن وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ ہے ماثر نگاہوں سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھتی رہیں۔ پھراکیک گھری سانس لے کر انہوں نے خود کو سنبھالا تھا۔

تیل کی شیشی کاڈ حکن بند کرکے وہ خود بھی اٹھیں۔ ایک نگاہ ساس کے کمرے کی طرف ڈالی جمال سے بیٹے کے ''جیکئے''کی آوازی آرہی تھیں۔ مال کی تقییت ہاتھ اس کے لیے مید معنی رکھتی تھی۔ تیل کی شیشی ہاتھ میں لیے۔ تھی ہوئی مسکرا ہٹ لیوں پر سجاکروہ جیپ جاپ اپنے کمرے کی طرف مرگئی تھیں۔

- # # # #

وہ کشف اور ریان کو ہوم ورک کروانے میں مقروف تھی جب ہی سربر بھائی کے دوست اور ان کی مقروف تھی جب ہی سربر بھائی کو دہ بجین سے اس گھر میں آیا جا یا و بکھ رہی تھی۔ اب وہ نوکری کی وجہ ہے دو مقری کی وجہ ہے دو مقری خوشی ہوئی وہ بجین میں اس کے جھوٹی بہنوں تو فطری خوشی ہوئی وہ بجین میں اس کے سمام کی طرح ہی لاڈ اٹھائے تھے۔ اب بھی اس کے سمام کرنے پر انہوں نے اس کے سربر ہاتھ رکھ کر بہت کی طرح ہی لاڈ اٹھائے اس کے سربر ہاتھ رکھ کر بہت کی طرح ہی انہوں نے اس کے سربر ہاتھ رکھ کر بہت کی طرح ہی انہوں نے اس کے سربر ہاتھ رکھ کر بہت کی طرح ہی گئی ہی جب میں اسے سائمکل اپنائیت اور شفقت سے جال احوال دریافت کیا تھا۔ بہنا کا میں ہوئی ہوگئی۔ "بھیر بہنا کر بہنا کی سربر ہوگئی۔ "بھیر بہنا کر بھی جب میں اسے سائمکل بہنا کی سربر بھائی "سربر بھائی سے مخاطب تھے۔ بھائی "سربر بھائی سے مخاطب تھے۔

آن کی بیگم بھی عبیرہ سے بہت تیاک سے ملیں۔ استے میں نگہت بھابھی آگئیں۔ نگہت بھابھی کے بھائی بھی مرید بھائی اور بھیر بھائی کے مشترکہ دوست تھے۔ اس لیے وہ بھی بھیر بھائی کوا چھی طرح جانتی تھیں۔ ان کی بیگم سے نگہت اور عبیرہ کااتنا تعارف نہ تھاکہ شادی کے پچھ عرصے بعد ہی بھیر بھائی دو مرے شہر شفٹ ہوگئے تھے۔ عبیرہ نے پہلے دادی کے لیے حکوہ پلیٹ میں ڈالا اور سیڑھیاں چڑھ گئی۔ زینہ عبور کرتے ہی بہلا ٹاکرا آئی جان اور ہادی سے ہوا۔ آئی جان صحن میں بچھے پنگ پر بیٹی تھیں اور ہادی کو تقریبا ''دبوج کرقد موں میں بھایا ہوا تھا۔ وہ اس کے سرمیں تیل کی الش کر رہی تھیں۔ ہوا تھا۔ وہ اس کے مامول سے کتناالر جک تھا۔ عبیرہ بخولی جاتی تھی' اس لیے ایک بل کو اس کے لیوں پر خفیف سی مسکر اہم کی بھو گئی تھی۔ ایکھے ہی بل اس خفیف سی مسکر اہم کی بھو گئی تھی۔ ایکھے ہی بل اس نے مسکر اہم کی تھا۔ کا بول پر مائی جان کو سلام کیا تھا۔ نے مسکر اہم کی بالی جان کو سلام کیا تھا۔ نے مسکر اہم کی بالیہ بالی جان کو سلام کیا تھا۔ بالیہ بالیہ

" "الی جان نے اس کے اس کے اور ان ہے اس کے ایک ہوں ہے ہے ہے ہے۔ " الی جان نے اس کے ایک اور کیے ہی جان ہے ہے ہے ہ خاموش ساہو گیا۔

عبیر ہ دھرے سے بی کم کردادی کے کمرے کی طرف مر گئی تھی۔

"" معبورہ سے ہلاوجہ ہے تکلیف ہونے کی کوشش مت کیا کرون "یا ہر بائی جان ہادی سے مخاطب تھیں۔

"عبیره میری مجین کی دوست ہے ای "بادی نے حقاج کیا۔ حقاج کیا۔

''اس کیے تو کہ رہی ہوں۔اب تمہارا بچین ہے۔ بھی ایک عرصہ گزر گیا۔ ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو ثم۔ تمہارا بجینا بھی ختم ہوجانا جا ہیے۔'' وہ سنجیدگی سے مٹے سے نخاطب تھیں۔

میٹے سے مخاطب تھیں۔ ''ٹھیک ہے' ختم ہوگیا میرا بچینا۔ آپ بھی مجھے بوں بچوں کی طرح دیوج کر سرمیں مالش کرنے نہ بیٹھ جایا کریں۔ مجھے سخت جڑہے اس کام سے۔'' ہادی مگڑ کر بولا تھا۔ تائی جان کے متحرک ہاتھ ساکن ہوئے تتم

''بادی نے اٹھنے میں ''بادی نے اٹھنے میں

وخولين والجنظ 88 فروري 2016



سرید بھائی 'بھیر بھائی کو لے کر ڈرا تنگ روم میں بیٹھ یکئے تولاؤ کے میں دونوں کی بیگات نے محفل سجال۔ ہنس مکھ می روہانہ بھابھی نے بہت جلد تگہت بھابھی سے دوسی گانٹھ لی۔ عبیرہ نے مہمانوں کی خاطر

مدارت کی ڈیوٹی سنبھال لی تھی۔ وقتم کیا لاؤ کج اور ڈرا ٹنگ ردم کے چکر ہی کائی رہوگ۔اب بس کرد 'ہم نے بہت کچھ کھانی لیا۔ کچھ ور ہمارے پاس بھی بعیرہ جاؤ۔" مربد بھائی کی فرمائش پر اس نے گاجر کا حلوہ گرم کرکے بصیر بھائی کو دیا تو رومانہ بھابھی کے لیے بھی کے آئی۔ کہاب کولڈ ڈریک فروٹ مرکک ممکو و پیس وہ مہلے ہی سرو کر چکی تھی۔ اب گاجر کا حلوہ لے کر گائی تو رومانہ بھابھی نے اس کا ناتھ پکڑ کرایئے ساتھ ہی بٹھالیا۔

ہنتے مسکراتے اس کاغیررسی ساانٹرویولیا 'ساتھ ساتھ گلبت بھابھی ہے گیے شب بھی لگاتی رہیں۔ کافی دیر بینهٔ کران لوگول کی دانیسی ہوئی تھی اور محفض دو دن بعد ً رومانہ بھابھی ابنی والدہ اور آیک بمن کو لے کر ردبارہ آئئیں-دہ اسپیے بھائی کے بے عبیرہ کارشتہ لائی نفين-ان كابهائي بنيك بين كام كرياتها-عمريس عبيره ے خاصابوا تھالیکن بقول نوشی آبی مردول کی عمر کون

عبيوه كي دونول بهنول كوبيه رشته بهت يبند آيا تقاب سرمد بھائی کے ساتھ جا کروہ وار کا" ویکھ آئی تھیں۔وہ عبیوہ سے بارہ 'چودہ برس برط سہی کیکن بہت کھاتے ینتے گھرانے کاویل اسٹی اشار ہندہ تھا۔ شکل وصورت جھی معقول تھی' گھر البتیر بہت شان وار تھا۔ لیے چوڑے سرال کا بھی کوئی جھنجھٹ نہ تھا۔ سسر ''مرحوم'' تفا۔ عمر رسیدہ ساس نے بھی ایک نہ ایک دن مرحومین کی فهرست میں شامل ہو ہی جانا تھا' نیزیں اینے اپنے گھریار کی تھیں۔ '''آئی ڈھیروں خوبیاں کسی ایک رشنے میں آکھی ملنا

ناممکن ہیں سریہ بھائی!میری مانمیں تووقت ضائع کیے بغیر بال كردير -" نوشى آلى بھائى كو صلاح دے رہى

''وہ تو ٹھیک ہے لیکن تگہت بھی شیراز کے لیے خیال ظاہر کررہی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ عبيره كے ليے كس رشتے كوبال كرول-" مرد بھائى نے اینے چھوٹے سالے کانام لیا۔

وه وأقعي متذبذب تضه شيرا زديكها بحالا تقام عبيره اوراس کی عمر کا فرق بھی معموتی تھالیکن ہیے کی وہ ریل پیل نہ تھی جو بصیر کے سالے کے پاس تھی۔ سرید کی تمجھ میں نہ آرہاتھا کہ وہ اپنے سالے کے حق میں فیصلہ وس یا پھربھیرے سالے کے حق میں ...

دونوں مبنیں تو نعمان کے حق میں رائے دے چکی تھیں اور تیسری بمن جس کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی تھی'نہ اسے کئی نے یوچھنا گوارا کیا تفا۔ نہ وہ خود اِس معاملے سے متعلق اپنی رائے کا اظمار کردی تھی۔ وہ تو آج کل بہت آدائیں اور گھوئی کھوئی رہنے لگی تھی۔ اس اوائی کوسب سے پہلے واوی نے ہی نوٹ کیا تھا۔

وكليا مواس عبيره إبتالوسهي جرسطير اليي مردني كيول جهائي موكى ب-"داوي يريشان موكر يوچه راي

وہ بہلے تو او کچھ نہیں واوی " کہتی رہی مگر پھر ضبط کے بندهن ٹوٹ کئے تو داوی ہے لیٹ کر زارو قطار روتا

<sup>ور</sup> مجھے شاوی نہیں کرنی' نہ شیراز سے اور نہ ہی تعمان سے مترب میرے من بھائیوں کو سمجھائیں کہ وہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ابھی سی مزید امتحان ىمى مىت ۋالىس مىس خود كودىنى طور ....<sup>.</sup>

د کون شیراز اور کون نعمان؟<sup>۱۰</sup> مادی جانے کب وہاں آنکلا تھااور اب کڑے تیوروں سے استفسار کررہا تھا۔ عبیرہ نے دادی سے الگ ہوتے ہوئے جلدی ہےایے آنسوپو تھی۔

"بتانوسمى نيچ ايو باوي پوچھ رہا ہے۔ كون ہيں يہ نعمان اور شیران..." داوی برنشانی کے عالم میں یوچھ رہی تھیں۔

' فشیراز بھابھی کابھائی ہے اور نعمان' سرید بھائی کے

وخواتين دانجت 89 فروري 2016



ووست کا سالا۔ " اس نے سول سول کرتے ہوئے ہوئے ہا۔

''تو تسمارے لیے ان دونوں کے پروپوزل آئے ہوئے ہیں۔'' ہادی نے ادھوری بات سے پورا نتیجہ نکالا۔عبیرہ نے دھیرے سے گردن ہلادی۔ ''ار 'کمہ لیں زادی 'میں کر سے تیں سے کہ بیجھے

''اب دیکھ لیں دادی 'میں کب سے آپ کے پیچھے پراہواتھا کہ کسی طرح اس معاملے کو سلجھا تیں آپ ہریار بچھے اب تو میری جاب بھی ہوگئ ہے لیکن آپ ہریار بچھے بچول کی طرح پیکار کر ٹال دیتی ہیں اور اب اس کے برویوزل بھی ڈسکس ہونے گئے۔ ای طرح اچانک شادی بھی طے ہوجائے گی اور میں اور آپ یوں ہی ہوریاتھ دھرے بیٹھے رہیں گ۔ "ہادی دادی پر خفا ہوریا تھا۔ اس نے پہلی بار عبیدہ کے سامنے یوں داضح ہوریا تھا۔ اس نے پہلی بار عبیدہ کے سامنے یوں داضح طور بر اس کے اور اپنے متعلق بات کی تھی۔ عبیدہ طور بر اس کے اور اپنے متعلق بات کی تھی۔ عبیدہ گئے۔ سلیمانی گئی۔

دمیں جگتی ہوں دادی! بھابھی کی طبیعت خراب ہے۔ جھے کھاتا بھی بناتا ہے۔"وہ دھیرے سے کمہ کر علی گئی۔

"البہتائیں میں کیا کروں میہ جو آپ کی ہوتی ہے تا کسی دن اپنی بات کی ہونے کی مضائی کے کر آجائے گی- آپ یوں ہی ہاتھ مرباتھ دھرے بیٹھی رہیں گی۔" ہادی کاغصہ دادی پر ہی نگل رہاتھا۔

'نتو بچھ سے کیا کہ رہا ہے۔ سارامسٹلہ تیری مال کی رضامندی کا ہے۔ وہ راضی ہوجائے تو ابھی عبیو ہ کی انگی میں تیرے نام کی الگو تھی پہنادوں۔ سریر میرا پوتا ہے۔ میں اس پر تو مرضی چلاسکتی ہوں مگر تیری ماں پر نہیں۔ ''دادی بھی تروخ کر بولی تھیں۔

" صحیح کمہ رہی ہیں آپ ای کی مرضی کے بغیر کھے نہیں ہوسکتا اور ای کھی بھی میری شادی عبیدہ سے کرنے پر راضی نہ ہوں گی۔ جھے عبیدہ کو بھلاتا پڑے گا۔" ہادی دھیرے سے بولا تھا اور اس بزدلی پر دادی کو اور تاؤ چڑھ گیاتھا۔

"ابنی سے ہمتہار دی۔ مجھے بچھ سے اتن بردل ادر کم ہمتی کی توقع نہ تھی ہادی الوداقعی میری عبیدہ کے

قابل ہی نہیں ہے۔ '' دادی نے طعنہ دیا تھا۔ ہادی نے خفگی سے انہیں دیکھا' پھر منہ ہی منہ میں پچھ بڑبڑاتے ہوئے دہاں سے واک آؤٹ کر گیا۔

بہت دنوں بعد دادی نے آئی تھیں اور بردی بات تو یہ تھی کہ بناکسی کاسمارا کیے آئی تھیں۔ انفاق سے اس وقت نوشی آبی اور صاعقہ آبی بھی بال بچوں سمیت آئی ہوئی تھیں۔ عبیوہ ان کے بچول کی فرائشیں پوری کرنے کی غرض سے بچن میں معموف فرائشیں پوری کرنے کی غرض سے بچن میں معموف تھی۔ نوشی آبی اور صاعقہ آبی "سریہ بھائی سے عبیوہ سکے لیے آئے رشتوں کے متعلق ہی بات کررہی تھیں "بلکہ انہیں نعمان کے لیے قائل کررہی تھیں لیکن سریہ بھائی کا جھکاؤا ہے سالے کی طرف تھا۔ لیکن سریہ بھائی کا جھکاؤا ہے سالے کی طرف تھا۔ اس سریہ بھریہ تو بھابھی کی زبان آگئی ہے سریہ مائی اللہ سے سریہ بھائی کا جھکاؤا ہے سریہ کی ذبان آگئی ہے سریہ بھائی کا جھکاؤا ہے۔ اس سریہ بھی تو بھابھی کی زبان آگئی ہے سریہ بھائی کا خوا ف

بھائی! ظاہر ہے آپ کا دوٹ اینے سائے کی طرف ہوگا۔ حالاً نکہ شیراز اور تعمان کے اسٹینس میں زمین آسان کا فرق ہے۔ "نوشی آئی نے بھائی کو مخاطب کیا۔ "اور عبیرہ اور تعمان کی عمروں کے فرق کو کیا کموگ۔ وہ فرق کیا نظر انداز کیے جانے کے قابل ہے۔ "مرد بھائی بھی آج کھ چڑ گئے تھے۔

' انہیں نُوشی 'آئی کاطنزیہ انداز قطعا" نہ بھایا تھا اور اس سے پہلے نوشی آئی کچھ کمتیں' لاؤنج میں دادی لا تھی سمیت نمودار ہوئی تھیں۔ ''ارے دادی جان آپ' آئے' آئے۔'' مرید بھائی جیران ہوتے ہوئے اٹھے تھے۔

جب ہے دادی کو جو ڑول کے درد کا عارضہ لاحق ہواتھا کان کی نقل و ترکت بہت محدود ہو گئی تھی۔ آج کتنے عرصے بعد دہ نیچے آئی تھیں۔ صاعقہ آئی انہیں سمارا دیتے آگے بڑھیں۔ نوشی آئی صوفے پر جھرے کشن سمیننے لگیں۔ دادی ناراضی کے اظہار نے طور پر صاعقہ آئی کا ہاتھ نظرانداز کرکے خود ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔

'''نوشی میں دادی آپ۔'' نوشی آبی پوچھ رہی

غر المرابع ال

ں۔ ''میری رائے منہیں کہاں پیند آئے گی بیٹا۔'' وادی نے ایک مصنڈی آہ بھری۔

ی دونہیں داوی! آپ تھم تو کریں۔ میں واقعی بہت کنفیو زہوں۔ سمجھ میں نہیں آرہا عبیدہ کے لیے کس رشتے کوہاں کروں آپ جس کا نام لیس گی وہیں عبیدہ کا رشتہ طے کروں گا۔" سرور بھائی نے انہیں یقین والیا۔

عبیدہ لاؤرج میں داخل ہوئی تو وہاں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ دادی آئکھیں یونچھ رہی تھیں اور عبیدہ کے نتیوں بمن بھائی سکتے کے عالم میں بیٹھے تھے۔ پھر سرمہ بھائی نے ہی گفتگو کا ساسلہ دوبارہ جو ڑا تھا۔

"آپ کی خواہش سرآ گھنوں پردادی۔ جھے عبیرہ اور ہادی کے رشتے پر قطعا"کوئی اعتراض نہیں۔ ہادی بھینا"نعمان اور شیراز دونوں سے کہیں بہتر ہے۔ پرمطا کھا'خوب صورت' بر سرروزگار اور سب سے بردھ کر ہمارا اپنالیکن سوال بیبیدا ہو تاہے کہ کیا تائی جان اس رشتے پر راضی ہوجا میں گ۔" سرید بھائی نے معالمے کو منطقی انداز میں سلجھانا چاہا'ان کا مقصد تھا کہ کسی طرح بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

طرح بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

مرد بھی دادی کی دل آزاری نہ ہو۔

ور آپ سے ملنے کا جی تو بہت چا ہتاہے وادی اگر تھی بات ہے کہ آئی جان کے چرے کے بگڑے ذاویے برداشت کرنا بھی تو ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ سے کتنی بار کیاہے کہ نیچے شفٹ ہو جا میں لیکن آپ کو ہمیشہ سے ہی آبا کا کنبہ ہمارے سے زیادہ عزیر رہا ہے۔" صاعقہ آلی نے فورا"" جواب شکوہ" پیش کیا تھا۔

''اب میں تہیں اپناول چیر کر تو دکھا نہیں سکتی ساعقہ! کپنے دونوں مرحوم بیٹوں کے بچوں سے مجھے کتنا پارہ کے بچوں سے مجھے کتنا پارہ کے لیے ہی دعا میں نکلتی ہیں لیکن کھڑی تم سب کے لیے ہی دعا میں نکلتی ہیں لیکن بوڑھی دادی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں۔ ایک بوڑھی دادی کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں۔ ایک ہادی 'ایک عبیر و صرف بیدو نے ہیں جو دادی کو پوچھے ہیں۔ باتی کسی کو پروا تک نہیں۔" دادی کی آئکھیں بین۔"دادی کی آئکھیں فرڈیا گئی تھیں۔" دادی کی آئکھیں

دوہم سب کے سب واقعی بہت نالا کن ہیں دادی۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ "سرور بھائی دادی کے قد موں میں بیضے ہوئے ہولے۔ پھرانہوں نے ہولے ہولے دادی کے بیردیانے شروع کردیے تھے۔ صاعقہ آئی بھی کچھ شرمندہ سی ہو کر دادی کے قریب بیلے کئیں۔ ود سری طرف نوشی آئی نے سنبھال لی تھی۔ کئیں۔ ود سری طرف نوشی آئی نے سنبھال لی تھی۔ معالمے میں آپ کی رہنمائی اور مشورہ در کار ہے۔" سرمر بھائی نے دادی کو مخاطب کیا "پھر عبیوہ کے دونوں رشتے دادی کے سامنے رکھتے ہو گان کی رائے ماگی

عفين \* 10 فروري 1000 × 2



دیا ہے۔ امی تومیر ہے منہ سے عبیدہ کانام سنتے ہی ہتھے سے اکھڑجا میں گی 'بلکہ سوجوتے لگا تمیں گی جھے۔" ''سوجوتے کھا کر بھی جب تو آپنی بات پر ڈٹار ہے گاتو تیری مال کو راضی ہوتا ہی پڑے گا۔" دادی سنجید گی ہے رائے دے رہی تھیں۔

''بلغی عبیرہ کوپانے کے لیے پہلے مجھے سوجوتے کھانے پڑیں گے۔ مار دادی!کوئی آسان حل بتا میں نا۔''بادی ان کی منت کررہاتھا۔دادی دانعی سوچ میں پڑ

یرو میں اتنی انجان نہ تھیں۔وہ جانتی تھیں کہ دادی پوتے میں آج کل کیا راز و نیاز چل رہے ہیں۔ ابھی تو دونوں میں سے کسی نے ان سے کھل کر اس موضوع پر بات نہ کی تھی اور وہ موضوع کھنے سے سلے ہی لیسٹ ویناچاہتی تھیں۔

پہلے ہی لیسٹ درناجا ہی تھیں۔
اس روز دادی ظهری نماز پڑھ کریا ہر صحن میں آئیں
او رحیمن ہوا کو بہو کے پاس بیشا دیکھ کر شنگیں۔
رحیمن علاقے کی جانی پیجانی دچون تھی۔ بھواس کی
کی پہلل موجودگ بے سبب نہیں تھی۔ بہواس کی
مفلی بیس بیسے وہا رہی تھی۔ دادی لیک کردونوں کے
باس بینجیں۔ رحیمن نے انہیں بہت اوب سے سلام
کیا تھا 'جبکہ بہو گوران کی تدریر قدر سے جزیر ہوئی تھی۔
کیا تھا 'جبکہ بہو گوران کی تدریر قدر سے جزیر ہوئی تھی۔
مزیدا

' کیے منع کردیا۔ جاؤ چائے بناکر لاؤ۔ آیک کپ میراادر آیک رحیمین کااور ساتھ بسکٹ نمکو بھی لے آنا۔ کوئی گھر آئے مہمان کو سوکھے منہ تھوڑی واپس بھیجتا ہے۔''دادی کے کہنے پر بائی جان کے چرے کے ذافید کے بگڑے جائے گئرے بھی جائے گئی کی طرف چلی

ور المرائق میں ہے ہیں ہے آتا۔ یمال توخاصی خصند ہے۔ آؤر حیمی کمرے میں چل کر جیٹھتے ہیں۔ " دادی رحیمی یواکوساتھ لیے کمرے میں آگئیں۔

کوشش کرول جب جھے یقین ہو کہ اگر وہ عبیرہ کا رشتہ مانگنے آئے تو تم اسے انکار نہیں کردگے۔ "وادی نے بال دوبارہ پوتے کے کورٹ کی طرف نزدھکائی۔ ''آپ کی بھول ہے دادی! بائی جان قیامت تک راضی نہیں ہولگ۔ "نوشی آئی ناک چڑھا کر پولیں۔ سرمد بھائی نے انہیں آنکھوں کے اشارے ہے سنبیہ کی تھی۔ دہ چیب ہو گئیں۔ شنبیہ کی تھی۔ دہ چیب ہو گئیں۔ ''اگر بائی جان ہادی کا رشتہ لے آئیں تو ظا ہر ہے ہمیں کیا اعتراض ہوگا دادی۔ " سرمد بھائی رسائیت بھرے نہیج میں بولے۔ یہ یقین دہائی سن کردادی کا چرو

رسکتے دادی! یہ توادہ انتظار نہیں کرسکتے دادی! یہ تو آپ بھی جانتی ہیں کہ آج کے دور میں او کیوں کے مناسب دشتے ملنا کتنا مشکل ہوگیا ہے 'اگر تائی جان راضی ہیں تو انہیں بہت جلد عبیدہ کارشتہ ما نگنا ہوگا' درنہ ہم ان دونوں رشتون میں سے کسی ایک کوہاں کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کوہادر کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کوہادر کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کوہادر کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کوہادر کردیں گے۔ "نوشی آئی نے سنجیدگی سے دادی کوہادر

دادی کے چرہے کی مسکراہ یہ سمٹی تھی۔ عبیدہ تھے تھے قد مول سے بھربا ہر مزگئی۔
اس کی بہنیں بھی بھی اس کی شادی ہادی سے نہ ہوت قا اور پھر مائی کے راضی ہونے کا بھی تو سوال ہی بیدا نہ ہوتا تھا۔ وادی ایگ ناحاصل جدد جمد کررہی تھیں۔ اسے دادی بر بے بناہ ترس آیا تھا اور شاید دادی بر بے بناہ ترس آیا تھا اور شاید دادی کے مناتھ اسے آپ پر

数数数 数

"مرد کو منا آئی ہوں اب اپنی مال کو مناتا تیرا کام ... وہ دشتہ لے جائے گی تو سریدا نکار نہیں کرے گا" دادی این این کارٹ دے رہی گا" دادی این این کارٹ دے رہی تھیں۔
"سرید بھائی نے آپ کی بات مانی ہی تھی 'ظاہر ہے دہ آپ کی بات مانی ہی تھی 'ظاہر ہے دہ آپ کی بات مانی ہی تھی کا مرک کام لگا گاہ گاگا گاہ گاگا کام لگا

حفولين والجيث 92 فروري 2016ء



"کتنے پیے دیے ہیں ہو بیگم نے ہادی کا رشتہ کروانے کے لیے۔" دادی نے رحیمن بواکی بند مثمی کو گھورا۔

'' آج تو میرا بهلا چکرہے جی۔ پانچے سودیے ہیں۔ لڑکی دکھاؤں گی تو ہزار لوں گی اور رشتہ پکا ہونے پر تومنہ ما نگی رقم وصول کروں گی۔'' رحیمن نے صاف کوئی کا مظاہرہ کیا۔ دادی نے اپنے تکیے کے پنچے سے ہوا نکال کر ہزار کانوٹ ڈکالا۔

"فی الحال سے ہزار روپے پکڑو۔ تم نے کوئی ڈھنگ کی الزی بہو کو دکھائی ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی رشتہ پکانہ ہوا تو تنہیں منہ مانگی رقم ملے گی۔ بڑھیا اور قیمتی جو ڈا بھی دول گی اور مٹھائی کے پیسے الگ ہے۔ "دادی کے کھنے پر رحیمی جرائی سے ان کی شکل تکنے گئی۔ "ان جرائ ہونے کی ضرورت نہیں رحیمی آنہ ہی سے بدگرانی ولئے میں داؤ کہ میں دینے بوتے کی شادی کی راہ میں رکاو میں ڈال رہی ہول۔ پچے تو ہے کہ آب میری میرائی کی سب سے بڑی خواہش ہی ہادی کے سربر سہرا مجانے کی ہے۔ میں ابنی بوتی عبیدہ کو ہادی کی دلمن بنانا جاتے ہوئی خواہدی کی دلمن بنانا کی ہی ہوں۔ "دادی نے مخصر الفاظ میں رحیمی بواکو ساری کی تھا سالی تھی۔ "دادی نے مخصر الفاظ میں رحیمی بواکو ساری کی تھا سالی تھی۔ "دادی نے مخصر الفاظ میں رحیمی بواکو ساری کھی اسالی تھی۔ "دادی نے مخصر الفاظ میں رحیمی بواکو ساری کھی اسالی تھی۔

وقتو آپ جاہتی ہیں کہ میں آپ کی بہو کو کوئی دھنگ کا رشتہ ڈکھاؤں ہی نہ ' اللہ وہ مایوس ہو کر آپ کی بوتی کو ہی بہو بتالیں۔ ''رحیمن بو آبھی بہت جلد بات کی تہہ تک پینچ گئی تھیں۔ دادی نے آثبات میں سرمادہا۔

'''نیکی کا کام ہے تی' مجھے کیا اعتراض ہوسکتا ہے 'کین رشتہ نہ کردانے پر پیسے منہ مائے لوں گی۔ بھر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا۔'' رحیہ من بوانے دادی کے ہاتھ سے ہزار کا نوٹ بکڑتے ہوئے آگے کی بھی یقین دہانی جاتی۔

چیں۔ ''کمہ تو دیا۔ کیا لکھ کردوں اب؟'' واوی نے اسے گھوُرتے ہوئے کہا۔ مطرکہ میں کا مار مطرکہ میں اس مار معرف میں

رحیمن بوانے مطمئن ہو کرنوث بڑے میں رکھ

لیا اور جس دفت مائی جان چائے کے کر آئیں۔ دادی اور رحیمن موسم کی شدت اور بینے دفتوں کے پکوانوں پر گفتگو کرنے میں مصروف تھیں۔ گفتگو کا موضوع مائی جان کو مطمئن کر گیا' درنہ انہیں تو طرح طرح کے خدشے ستارہے تھے۔ چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ بھی گفتگو میں شامل ہو گئیں۔

## # # #

بھابھی نے سوجی کا حلوہ بھونا تھا۔ عبیرہ کچن میں گٹی تو نگہت بھابھی نے چھوٹے سے ڈونٹے میں حلوہ ڈال کراسے ڈو ڈگا تھمایا۔

''گرم گرم حلوہ ہے'جاؤ اوپر دادی کو دے آؤ'شوق ہے کھالیں گی۔''عبیرہ نے آیک کیجے کوسوچا۔انوار تھا۔ہادی کی گھر بیس موجودگی نیٹنی تھی اور دہ اس کاسامنا کرنا نہیں چاہ رہی تھی۔

''رہنے دیں بھائیمی!اوپر جانے کاموڈ نہیں ہے۔'' عبیرہ نے ڈو نگا سلیب پر رکھ دیا۔ بھابھی نے اسے بغورو یکھا۔

ور مرکم و تم این جھے کی چیز بھی دادی کودیے اور بھاگتی تھیں اب میں کمہ رہی ہوں تو انکار کررہی ہو۔ "تگہت بھابھی نے حرت کا ظمار کیا۔

ودبس بائی جان خفا ہوتی ہیں 'کمتی ہیں وادی کوشوگر مہیں ہے 'توکیا ہولا؟ اتنا پیٹھا کھا کر ہو بھی سکتی ہے۔'' دو تمہاری بائی جان کو خفا ہونے کے سوا آ با بھی کیا ہے۔'' تگہت بھا بھی نے تبھرہ کیا۔ عبیرہ خاموش

رہی۔ در شہیں بتا ہے نا تمہاری وادی ہادی اور تمہارے رشتے کی خواہش ظاہر کررہی تھیں۔'' بھابھی نے اسے مخاطب کیا۔عبیر ہا کیک بار پھرخاموش رہی۔ ''سریہ نے انہیں کمہ تو دیا ہے کہ اگر تمہاری ہائی جان رشتہ لے آئیں تو سریہ بھی ہاں کردیں گے لیکن سریہ خود جانے ہیں کہ ایسا ممکن ہی نہیں۔انہوں نے صرف تمہاری دادی کو ٹالاہے۔'' بھابھی اسے دہ بات

وحولين والجنيث 93 فروري 2016

''میرے گھٹنول میں کہال اتنادہ ہے'تم خودی چلی جاؤلڑی پیند آگئ تواس کے ہاتھ پر شکن کاروبیہ رکھنے میں بھی چل بڑول گ۔"دادی نے رسانیت ہے کہا۔
''لللہ آپ کی زبان مبارک کرے امال۔'' آئی جان ان کی بات من کرخوش ہوگئی تھیں۔ رحیمن کے جیرے پر بڑی انجوائے کرنے والی مسکرا ہمٹ ابھری جیرے پر بڑی انجوائے کرنے والی مسکرا ہمٹ ابھری شی۔ دادی نے آئی جان سے نظر بچاکر اسے گورا تو اس نے اپنے دانت اندر کیے۔ آئی جان رحیمی کے اس نے اپنے دانت اندر کیے۔ آئی جان رحیمی کے ساتھ چلی گئی تھیں۔

مادی آفس ہے لوٹا تو مال کی غیر موجودگی کی بابت استفسار کیا۔ دادی کو برسے دن بوید پوتے کے ساتھ تنمائی میسر آئی تھی۔ پوتے کو مشکراتے ہوئے اپنی کارکردگی کے مارے میں بتایا۔

المرس المراب المرس المارات المرس المارات المرس والمرس والمرس

قومیں نے سدرہ آئی کوفون کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہوہ سمجھا کی گامی آو۔ ''ہادی نے دادی کو آگاہ کیا۔ ''نیری مال کی بردی موٹی عقل ہے 'اس کی سمجھ میں سمی کی بات نہیں آئے گی۔'' داوی نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ ہادی ٹھنڈی سائس لے کررہ گیا۔

# # #

آئی جان آج کل مایوی کی انتماوں پر بھیں۔ بادی کے لیے ڈھنگ کی لڑک ڈھونڈ ناات مشکل ہوجائے گایہ ان کے وہم و مگان میں بھی نہ تھا۔ رحیمن انہیں چار ' بانچ لڑکیاں دکھا چکی تھی لیکن کوئی بھی ان کے معیار پر پار کی نہیں ان کے معیار پر پوری نہ اثر سکی۔ حالا نکہ انہوں نے تو اپنا معیار بھی انتخاب ندر کھاتھا۔

معقول حد تک پڑھی لکھی مناسب شکل و صورت کی شریف اور وضع دار گھرانے کی کوئی اڑکی انہیں ایسے ہادی کے لیے قبول تھی۔ رحیمن انہیں

ہتارہی تھیں جودہ پہلے ہی جانتی تھی۔
ایک پھیلی می مسکر اہث اس کے لبوں پر پھیل گئے۔
گئے۔ مگمت بھابھی کو اس لیجے این اس بے چاری اور خاموش می مند پر بے پناہ ترس آیا تھا۔
"شیراز سے شادمی کے بعد تم بہت خوش رہوگ عبیدہ۔ میرا بھائی بہت اچھی عادتوں کا مالک ہے۔ نہ صرف اس کی ظاہری شخصیت ..."
مرف اس کی ظاہری شخصیت ..."
چاہتی ہوں نہ سننا۔ "اس نے قدر سے خظی سے ان کی مات کا آ ہے۔

"میرے بس میں ہو تا تو میں ادی ہے بی تمہاری شادی کرداتی اور اگر اب بھی اس کا با قاعدہ رشتہ آجا یا ہے تو میں فورا " سے پہلے اپنے بھائی کارشتہ وابس لے لول گی میں آگر نوشی اور صاعقہ نے اس بڑھے نعمان کے دیے نور دیا تو پھر میں تمہیں بنائے دے کے دور دیا تو پھر میں تمہیں بنائے دے میرد رہی ہول کہ شیرا ذاس سے لاکھ در ہے بھتر ہے۔ سمور تم سے رائے مانگیں تو اپنی بہنول کے دباؤ میں بالکل نہ آتا۔ سوج سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد دُٹ کر اپنی آتا۔ سوج سمجھ کر فیصلہ کرنے کے بعد دُٹ کر اپنی رائے دینا۔ سمجھا رائے دینا۔ سمجھا دائے دینا۔ سمجھا

''آپ جانتی ہیں بھابھی کہ میرے پاس نہ نیلے کا اختیارے 'نہ رائے دینے کا۔ فقط ایک دعا کر سکتی ہوں تو کرتی ہوں۔ آپ بھی بس میرے مق میں دعا بچنے گا۔ اللہ میرے نفیب میں بہتر بندے کا ساتھ لکھے اور جھے اس نفیب پر مطمئن ہونے کی توفق دے۔ "عبیرہ وقیرے سے کہ کر پڑن سے نکل گئی تھیں۔ دھیرے سے کہ کر پڑن سے نکل گئی تھیں۔ واقعی ان کے دل سے عبیرہ کے لیے دعا نکلی تھی۔ واقعی ان کے دل سے عبیرہ کے لیے دعا نکلی تھی۔

تائی جان رحیمن بوا کے ساتھ کوئی لڑکی دیکھنے گئی تھیں۔جانے وقت ازراہ مروت دادی کو بھی ساتھ چلنے کاکماتھا۔

106 p 94 Experie



جتنے بھی گھرول میں لے کر گئیوہ فیملیز انہیں قطیعی نہ بھائی تھیں۔ وہ سب چپچھورے ہے 'شوباز نسم کے نورد لیتے لوگ تھے۔ لڑکیاں بھی انہتائی تیز طرار اور بے اڑنچھوہو گئی۔

> " بيه آخرتم مجھے كيسى لؤكيال دكھا رہى ہو رحيمن بوا۔ تم خور بتاؤالی لڑکی میرے گھر میں بہو بھن کر آئے كلائق ب." آجان كارحيمن كے ساتھ يانچوال

برائے نام بازو والی انتهائی چست شرث بینے لڑکی جب انہیں سلام کرنے آئی تواس کے بعید انہوں نے وہاں سے اٹھنے اور افراد خانہ کواللہ حافظ کہنے میں یانچ منٹ بھی نہ نگائے گرے باہر نکلتے ہی انہوں نے رحيمن يرجر هائي شروع كردي تهي-

"أَجْ كُلِّ كَالْرِكِيالُ فَيشْنُ تُوكُرثَّى بِي بِينِ لِيلِ أَسْبِ کوپتا نہیں کیسی لوک جاہیے میری تو سمجھ سے بالاتر ہے۔" رحیمن بھی تاراضی سے گویا ہوئی۔ آج ہی دادی نے اسے ہزار رویے اور دسیرے سے اور اب رحیمن نمک حلالی کا ثبوت دے رہی تھی۔

د حتهیں ہزار بار بتا چکی ہوں بوا کہ مجھے کیسی ل<sup>و</sup>کی جاسے - بھلے سے بہت خوب صورت نہ ہو۔ بہت الميركبيرنه بو- كوئي سلجي بموئي دهيمي مزاج اور شائسته اطوار والى لژكى مو- سكفير أور سليقه مند بهو اور برول كا ادب كرنا جانتي ہو۔ باحيا ہوؤ يا وقار ہو ' دين وار ہو'

احِھائی 'برائی کی تمیزیہ۔' دبس بی بی ... رک جائیں ... میر آپ کس دور کی باتیں کررہی ہیں۔ آپ کوالیک ہی لڑی میں سے ساری خاصیتیں چاہئیں یا بھر آپ میرے ساتھ نداق کررہی

این-"رحیمن نے حرال سے استفسار کیا۔

آئی جان خفکی کے اظہار کے طور پر خاموش ہو کئیں۔ آج ویسے بھی ان کی مایوسی اور رنجیدگی کی كوني حدنه تقي-

'ویسے آپ نے جو خاصیتیں بنائی ہیں 'ان خوبیوں دالی ایک لڑکی ہے توسمی میری نظر میں۔"رحیمن۔ میری قانف کے بعد انہیں مخاطب کیا۔

''احیما واقعی! بناؤ تو سمی کون؟ کب لے کر جاؤگ مجھے اس کے گھر؟" مائی جان کی رنجیدگی بل بھر میں ہی

''ایرے چھوڑیں لی ہے۔جس راہ جانا نہیں اس کے كوس كننے كافا ئدية"رخيمن نے فلسفه بھارا۔ "بتاؤتوسى-" تائى جان كااشتياق ديدني تھا۔ ''نه بھی۔ میں توخمیں بتاتی۔ایسار شتہ ہے کہ میرا کمیش بھی کٹ جائے گا۔ مجھے در میان میں سے نکال كرآب خودرشته لے كر پہنچ جاؤگ۔"رهيمن يقينا" اشتیاق برمِصار ہی تھی۔

"کس کی بات کررہی ہو تم ..."اس بار تائی جان قدرے سنجیدہ ہوئی تھیں۔

" آب کے دیور کی بٹی عبیرہ اور کون جملات رحیمن مزے سے بول۔ آئی جواب میں کچھ بول ہی

نہائیں۔ فور کتنی بیاری من موہنی می لڑکی ہے۔ باحیا' میں مال در مدار سیلیقہ ماد قار 'وجيمے مزاج اور شائسته اطوار والی دین دار سلقه منداور جی کون می خاصیتیں بنائی تھیں آپ نے۔" رحیمن ڈائن پر زور دیتے ہوئے بول۔ تاکی اس بار بھی

"وہ جو آپ لوگول کے سامنے والے بینخ صاحب ہیں نا 'ان کی بیوی کوعبیدہ بہت اچھی لکتی ہے جھے سے کہ رہی تھیں کہ ان کے سینے کے لیے بات جلاؤں میں ایں مقصد کے لیے عبیدہ کی بھابھی کے پاس گئی بھی تھی لیکن اس نے بتایا کہ عبیدہ کے ٹیکٹے بی بہت التھے رشتے آئے ہوئے ہیں۔ دیسے لی لی ایم جیمجي کا رشتہ کیوں نہیں مانگ لیتیں سناہے تم لوگوں کے آبس کے تعلقات ابھی تک برے ہوئے ہیں۔" رحيمن كريدراي كلي-

«وَمُعَيِّكُ سِناہِے۔ " مَالَى فقط بيد ہى كه بيائى تھيں۔ ''جب ہی تو میں کمہ رہی تھی کہ جس راہ جانا نہیں' اس کے کوس گننے کا فائدہ۔"رحیمن نے دوبارہ بات

. تانی جان خاموش رہی تھیں اور بیہ خاموشی گھر پہنچ

2016 500 95 色兰的地

ONILINE LIBROARY

FOR PAKISHAN



كربهجي نبدثوأب

دادی اور ہادی نے ان کے چرے کے باٹر ات کا بغور جائزہ لیا مگران کے سیاٹ ماثر است سے ان کے ول کا حال نہ پاسکے تھے رات گئے سدرہ کا مال کے پاس فون آگیا تھا۔اس کے پاس بھی کہنے کوریہ ہی بات تھی۔ ''مان جائیں ای! ہادی کے دل کی خوشی بوری كردين- بهول جائين ماضي كو-عبيره بهت الحيمي الركي

و کیسے بھول جاؤں میں ماضی کو 'میرانیا آسان ہے کیا۔ " تائی جان کی آواز کسی دھاڑے کم نہ تھی۔ ماؤل کے صبط کے بندھن بیٹیوں کے سامنے ہی ٹوشتے ہیں۔ایب بنی سامنے نہ سہی فون کے دو سری طرف تو موجود تھی تا اور تائی کو بہت عرصے بعد دل کی بھڑاس

تكالنے كاموقع ملاتھا۔

<sup>د م</sup>یس کیسے بھولول *سدر*ہ کہ جب سرمد نے رشتہ توڑا تھا تو تمہارے چیا' کچی نے بیٹے کو سمجھانے کے ہجائے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال سے ہے۔ میں نے بھی جلد بازی میں عاطف کا بیاہ رچادیا اور آج تک أس جلد بازي كا خميازه بھگت رہی ہوں۔ عاطف كي صورت و<u>تکھنے</u> کو تریں جاتی ہوں میں اور تیرے ابونے بھی مرتے دم تک میرایہ قصور معاف نہ کیا۔ تیری عمر بردھتی جارہی لتھی'ا نمیں جھتیجوں کے رشتوں کی فکر تقى - تخفيجه جهو ڙ کرنو خي گارشته کروايا - ميں ان دنوں کي اذيبت كيسے بھول جاؤل سميرا محبوب شوہر جو عمر بھر بھے سے بھی تاراض نہ ہوا عمر کے آخری جھے میں ایبا ناراض ہوا کہ پھر بھی راضی ہی نہ ہوا۔وہ اس دنیا ہے رخصت ہوئے تو جھے سے خفاتھے۔ پیرانیت جھے مار ڈالتی ہےسدرہ-"وہ زارو قطار رور ہی تھیں۔ دو سرے کمرے میں جیٹھے ہادی اور دادی تاسف

کے عالم میں ان کی ہاتیں من رہے تھے۔ ''شادی ہو کر سمند ریار چلی گئ' اگر سرمدیرشتہ نہ

توڑ تا تو آج بھی میری آنگھول کے سامنے ہوتی۔ تین بچوں میں سے دو مجھ سے دور چلے گئے۔اب یہ ہادی بچا

ہے تا کہ رہی ہے کہ میں اس کی خواہش بوری کردول

اسے تو انجھی ہے ہی عبیو ہ کے سامنے ماں نظر نہیں آتی ' میر بھی اس ہے شادی کے بعد مجھ ہے دور جلا جائے گا۔ میں توبالکل خالی ہاتھ رہ جاؤیں گی سدرہ۔ ``وہ

بھرائی ہوئی آوازمیں بیٹی سے مخاطب تھیں۔ " یہ آپ کا وہم ہے ای۔ عبیدہ ہر گزیجی شائلہ بھابھی جیسی ثابت تہیں ہوگی اور آپ ہادی پر بھی بھردسار تھیں بہت محبت کر ناہےوہ آپ ہے ۔۔۔ کہیں آپ کے دل کو تھیں نہ پہنچے اس ڈریے اس نے اس موضوع پر آپ ہے بات تک نہیں کی اور آپ ہی سوچیں کہ ہادی اور عبیرہ کا رشتہ طے ہونے سے ثوٹا ہوا خاندان پھرے جُڑ جائے گا۔ ابو کی زندگی میں ان کی خفگی ختم نہیں ہوئی تھی تو آپ مرنے کے بعد ان کی روح کوتوخوش اور مطمئن کرسکتی ہیں۔ ای!عبیدہ کتنی بیاری تھی ابداکو 'بلکہ ابو کو کیاوہ تو

بچین سے ہی ہم سب کی لاڈلی تھی۔ مجھے یتا ہے کہ آپ اس ہے ابھی بھی بہت بیار کرتی ہیں۔ صداور انا چھوٹریں امی۔ عبیرہ سے اچھی بہو آپ کو کمیں نہیں ملے گ۔" سدرہ ماں کو قائل کرنے کے لیے وکیل پر دلیل دے رہی تھی اور اب تائی جان خاموشی سے بنٹی کو من زبی تھیں۔

ورتہم لوگول کانواس بات پر ہمیشہ سے یقین رہاہے کہ ای که جو ژے آسانوں پر سنتے ہیں۔ سرمداور میراجو ژ الله في بنايانه بقاادر بحرين ايك مطمئن اورخوش كوار ازدداجی زندگی گزار رہی ہوں۔ ندیم بہت ایٹھے ہیں ا ان كاسائق ملنے يريس مريل الله كاشكر اواكرتي مول۔ اللہ نے ہمیں اشنے بیارے بچے دیے۔ میک ہے میں آپ سے دور ہوں کیکن آپ خود بنا میں کہ آپ میری طرف ہے کسی تشویش میں تو مبتلا منیں ہیں نا۔ اگر میں آپ کے پاس ہوتی جاہے سرد ہے ہی شادی ہوتی ادر میں آسودہ حال نہ ہوتی تو خود بتائیں آپ کے مل پر کیا گزرتی۔" سدرہ بوچھ رہی تھی۔ مائی جان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ یمال کینیڈا آنے کے بعد مجھ میں بہت چینج آیا ہے

ای!میرے سوچنے کا انداز ہی بدل گیا۔ یا کستان میں جن

د خواتین ڈانجیٹ 96 فروری 2016

READING **Neatton** 

چھوٹی چھوٹی ہاتوں کو برط ایشو بناکر ہم زندگی بھر کی ناراضال يال ليتي بن بهال كلا نف اساكل مين اس کا کوئی تصوّر ہی نہیں۔ بیہ لوگ کہتے ہیں کہ آیک زندگی تو محبت کرنے کے لیے بھی کم ہے اس میں نفرت کرنے کا ٹائم کیسے نکالیں۔ آپ س رہی ہیں نا امی-" مال کی مسلسل خاموشی پر سدره یو چھے بنا نہ رہ

''ہاں۔۔۔ سن رہی ہوں اب تو ادھرادھرکے <u>قصے</u> چھوڑ آور میہ بتا کہ ہادی کی شادی پر آئے گی یا نہیں۔" انهول نے بیٹی سے پوچھا۔

مال کے آندازے سدرہ قطعا "اندازہ نہ لگاسکی کہ وہ اس کی باتوں سے قائل ہوئی ہیں یا ابھی بھی ہادی کی شادی کمیں اور کرنے کی خواہش مند ہیں۔سدروے بوك بر مسكرانيث تھيل گئي۔مال بست ميکري تھي ليکن آج کی نشست میں اتن بحث ہی کانی تھی۔ ہادی کاباتی مقدمه اس نے کسی اور باریخ پراٹھار کھا۔

" بادی کی شادی پر نهیس آول گی تو اور کب آول گی ای ایسرره بشاشت بھرے کہے میں مخاطب ہوئی۔ بانی جان کے لبول پر بھی مسکراہٹ تھیل گئی تھی۔ساتھ والے کرے میں بیٹے ہادی اور دادی نے أيك دومرك كوديكها

<sup>. دمی</sup>ں جانتی ہوں تیری ان کو 'و تنی جلدی اقرار نہیں كرے كى كيكن سدره كى باتوں ہے قائل ہو كئي ہوكى۔ میں نے سدرہ کو سمجھا دیا تھا کہ کیا گیاباتیں کرنی ہیں ال سے.... "وادی نے بوتے کو مخاطب کیا۔

"آب کامطلب ہے ای میری اور عبیر ہی شاوی رِمان جائنیں گ-''ہادی نے بہت آس سے یو چھا۔ کیوں نہیں مانے کی میرے تعل.... " دادی کو بوتے پر بے ساختہ یار آیا تھا۔

داوی کالیمین کچھ آساہے جانہ تھا۔ بنی کی باتوں نے آئی جان کو واقعی بهت مجھ سوچنے پر مجبور کردیا تھا۔ رحیمن بوا کے دکھائے او نکے بو نگے رشتے بھی سوچ میں تبدیلی کاسبب ہے تھے۔ صرف انا تھی جو انہیں اب بھی عبیوہ کا رشتہ مانگنے سے روک رہی تھی۔

موسكناً تقاكه وه اس انا يربهي قابو ياليتيں 'اگر اس روز نوشی آلی اور دادی سے ملئے نہ پہنچ جاتیں۔ كتني عرض بعدوه اور آئي تقين - مائي جان كورسي

ساسلام کرکے وہ بر آمدے میں بچھے تخت پر داوی کے باس بدی گئیں۔ انہیں داوی کی محبت اوپر تھینچ کرندلائی تھیں کہ سرم بھائی تھیں کہ سرم بھائی عبيده كے ليے اين مالے كے رشتے ير ہال كرنے

و میں اور صاعقہ تو نعمان کے رہنتے کے حق میں ہی تھے۔ کھاتے پیتے گرانے کالز کاتھا۔ گرمیں تین عین تو گاڑیاں تھیں۔ نوکروں کی فوج تھی۔ عبیرہ کے نام نِین بھی لکھ رہے تھے جیسی ترسی زندگی ہم نے گزاری جم از کم حاری بس تو و آسی زندگی نه گزارے ' پیه بی خواجش ختی حاری خیر مگست بھابھی کا بھائی بھی کوئی اتنا گیا گزرا نہیں ہے۔ خیرے انجینٹر ہے۔ گھر میں سب سے بھوٹاہ۔ سربر کوئی ذمدداری نہیں اور ویسے بھی عبیرہ کے جوڑ کا ہے بینڈسم اور خوب صورت " نوشى آيى نان اساب بولنا شروع مولى تھیں۔ کچن میں آٹا گوندھتی ملکی جان تک پیہ آوازیں با آسانی جینچ رہی تھیں۔

و جمیں تو ہماری مال نے سرے بوجھ کی طرح ! تار بھینکا تھا۔جس کسی نے جو بھی گیا گزرا رشتہ ہمارے کیے بتایا وہیں ہماری شادی کردی۔ جلد بازی میں کیے كَتُ ان فِيصِلُون كامِمُ آجِ تَكَ خَمِيازه بَعَكَتْ رَبِّ مِين \_ ماشاء الله عبيرہ خوش قسمت ہے استے التھے التھے رشتے آرہے ہیں اس کے کہ انتخاب مشکل ہوگیا ئیر سامنے والے بیخ صاحب کی بیگم بھی دوبار بیام ججوا چکی ہیں مگرانسیں تو سرید بھائی نے انکار کرویا۔ "نوشی آپی بتارہی تھیں اور دادی افسوس اور صدے کے عالم مین خاموش بلینھی تھیں۔

وہ دل ہی دل میں اپنی بے وقونی کو کوس رہی تھیں کہ چھلی بارانہوں نے نوشی آلی ہے اوپر نہ آنے کا شکوہ کیوں کیا تھا۔ بنچے والوں کے لیے بہو کے دل میں جو نرم گوشہ پیدا ہوا تھاؤہ نوشی کی باتوں نے حتم کرویا

وخولين دُالجَيْتُ 97 فروري 2016ء

READING Redition



-By;

وہ کس طرح مرحوم تایا کے کیے گئے نصلے کو تقید کا نشانہ بنا گئی تھی 'اس کی شاوی تایا کی کوششوں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ نیک میں اور خلوص ہے کیا گیا میہ فیصلہ نوشی کے حق میں اتنا بھی برا ثابت نہ ہوا تھا۔ سسرال میں ہونے والی چھوٹی چھوٹی اور نجی پنچ کے علاوہ وہ ام جد کے ساتھ ایک خوش گوار ازدواجی زندگی گزار رہی تھی مگر مرحوم تایا کے لیے اس کی زبان بر شکر گزاری کے کلمات کے بچائے تقید کے نشتر تھے۔ اس طرح کی باتیں من کر تائی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں من کر تائی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں من کر تائی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں من کر تائی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں من کر تائی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں من کر تائی جان کا غصے میں آنا فطری امر تھا۔ کی باتیں من کر تائی جان کی ہوائے کے کمرے میں جاکر کھٹاک سے کمرے کا دروا زو برند کردیا۔

دوجب میں نے کہ اتھا کہ مرد عبیرہ کے لیے ابھی کوئی فیصلہ نہ کرے تو اس نے اپنے سالے کے لیے ہاں کیوں کردی۔" دادی نے غصہ صبط کرتے ہوئے دلی آداز میں یو چھا۔

دادی ال کرنے والے ہیں اور اس کے بھیجا ہے کہ میں اور سرمد بھائی نے بھیے اوپر اس کیے بھیجا ہے کہ میں آخری بار آپ ایک جان بادی کا آخری بار آپ سے پوچھ لول کہ کیا تائی جان بادی کا رشتہ مانگنے میں دلچینی رکھتی ہیں یا پھردہ شیراز کوہاں کردیں۔"نوشی آپی نے اطمینان سے دادی کومخاطب کیا۔

دادی بس بوتی کو د نکھ کرئی رہ گئیں گان طرح کی
باتوں کے بعد بھی دہ بوچھ رہی تھی کہ بائی بادی کارشتہ
بانگنے میں دلچیں رکھتی ہے۔ شاید نوشی آئی کی کوشش
ہی ہے تھی کہ آگر دادی کی کوششوں سے بائی کی عبیوہ
میں دلچیں بیدا بھی ہوئی ہوتودہ بھی ختم ہوجائے۔ ہادی
کے متوقع رشتے کا خوف ہی تھا کہ نوشی اور صاعقہ
نگست بھا بھی کے بھائی کے رشتے پر بھی راضی ہوگئ

''بھر بتا کمیں تا دادی میں سرید بھائی کو کیا جواب دول؟''نوشی آبی ہوچھ رہی تھیں۔ ددتم بس بھائی اپنی مرضی کے مالک ہو۔ جو مرضی

میں آئے کرلو۔" دادی ان سے سخت خفا تھیں مگر انہیں اس خفگ سے کوئی سرو کارنہ تھا۔" مشن" مکمل کرکے وہ شادال و فرحال نیچے لوٹ گئیں۔ شمام کوعاطف اور شاکلہ چلے آئے تھے۔ " کمال ہے ای! آب ہادی کے لیے لؤکیاں ڈھونڈ رئی ہیں اور ہمیں علم تک نہیں۔" عاطف بھائی نے چھوٹے ہی مال سے شکوہ کیا۔

''ہادی کی شادی کی عمر ہوگئی ہے' ظاہر ہے اب میں نے اس کے لیے لڑکی ڈھونڈنی ہی ہے۔''انہوں نے رسانیت سے بیٹے کومخاطب کیا۔

دد چھلے ہفتے آپ رحیمن کے ساتھ ہمارے بروس میں لڑکی دیکھ گئیں خالہ اور ہمارے گھر آئیں تک نہیں۔" اس بار شکوہ کرنے والی ہستی ان کی بہو کی تھے ۔۔۔

" نال ... بس وه بهت دیر بهو گئی تھی۔" وہ فقط سے ہی سیانگیز نہ

ونشانگه کو آس پردس سے پتا جلاای ۔ آپ اندازه بهین کرسکیں کہ اسے کتنا گراو کھ پہنچا۔ شائلہ آپ کی اکلو تی بہوہے 'آپ اسے اس قابل بھی نہیں مجھیں کہ اسے اپنے ساتھ ہی لے جاتیں۔'' عاطف کی طرف سے ایک ادر شکوہ کیا۔

تائی جان نے خاموش رہنے پر اکتفاکیا۔ ''اور پھر جب لڑکی گھر میں موجود ہے تو ادھرادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ ہے بھلا۔''عاطف بھائی مزید ہولے تھے اور ان کی بات من کروادی اور ہادی ہکا بکا رہ گئے تھے

خصوصا" ہادی کا حیرت سے براحال تھا۔وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عاطف بھائی بھی اس معاطم میں اس کے ہم نوا ہوں گے 'کیونکہ وہ تو مرحوم چپا کی فیملی سے مال سے بھی زیادہ جڑتے تھے۔ پھر کیا سدرہ آبی نے بھائی کی برین واشنگ کی تھی' ہادی فقط سے ہی سوچ پایا تھا۔

''گھر کی لڑکی سے تہماری کیا مراوہے۔'' تائی جان نے تاراضی سے بڑے بیٹے کو مخاطب کیا۔

2016 روري 2016 المري 2



''آپ کی بھانجی اور شائِلہ کی جھوٹی بہن ناعیمہ' خالہ جان تواللہ سے پاس چکی گئیں' ظاہر ہے اب آپ نے ہی شا کلہ ادر تاع**م** کی ماں بن کر سوچنا ہے اور پھر ہادی کو تاعمہ ہے اچھی لڑگی اور کون ملے گ۔ "عاطف بھائی یو چھ رہے تھے۔

ماتی جان کے چرے پر بردی ہے بس مسکراہٹ پھیکی تھی'اب بھلا بہوئے سامنے دہ بیٹے کواس بات کا کیا جواب دیتیں۔ سے میں تھا کہ انتیں عاطف کی تاراضی ہے ڈر لگیا تھالیکن صرف عاطف کی خوشنودی کے لیے وہ ہادی کی زندگی کی خوشیاں داؤیر نہ لگا گئی تھیں۔ تاعمہ بے شک ان کی بھا تجی تھی کیکن وہ تیزی طراری میں شاکلہ سے بھی برپھ کر تھی۔ شاکلہ کو بہو بنائے کے نصلے کا پچھتادا ابھی تک ختم نہ ہوا تھا اور وہ ای نوعیت کی ایک اور غلطی دہراکر پچھتادو<sup>ل</sup> کی فىرست بين مزيداضافەنە چاہتى تھى-

"او ہو عاطف ' ابھی شاری وادی کا ذکر چھوڑیں ' ولیے بھی ناعمد ابھی پرمے رہی ہے 'بلکہ آج تومیں ہادی ہے یہ بوچھنے آئی تھی کہ کیاوہ تاعمہ کو اکنامکس بردھادیا ارے گا۔ اس کے بیپرز سربر ہیں اور کوئی ڈھنگ کا ٹیوٹرمل کر نہیں دے رہا۔"شاکلہ نے ایک اور ہی ذکر

چھیڑا۔ہادی بھا بھی کی بات س کر گھبراسا گیا تھا۔ "ہاں توبر معادے گا اس میں بھی کوئی بوجھنے کی بات ہے۔ یانچ بجے تک یہ آئیں ہے گھروایس آجا ماہے۔ تم چھ بچے تک تاعمہ کو بھیج ریٹا ایک گھنند پڑھانے ہے بادی کس تھوٹری جائے گا۔"اچھاہے" کجی کا بھلا موجائ " 'دادي كي بأت اتني اجانك أدر غير متوقع تقي كه بادي توبه كابكار بإسور باشا كله بهي حيران ره كني تقيي-"د ٹھیک ہے کل سے ناعمد راھنے آجائے گ-" بيت جلداني خيرت ير قابو پاكر شاتله خوشد كي يه بوني

'آپ کو کیا ضرورت تھی دادی ہے سب کہنے کی' آپ جانتی ہیں تا ثما مکہ بھابھی کامقصد۔ " رات کو ہادی دارى يا المحدرباتها-

"باں میں جائی ہوں شاکلہ کامقصد۔وہ جاہ رہی ہے

که اگر تیری مان تیری اور ناعمه کی شادی پر راضی تهیں بھی ہوتی تو تیرے اور تاعمد کے چوہ پیزا ہوجائے کیا كتي بي است "دادي في ان ير زور ديا -«ایزراسنینڈنگ۔ "بادی کڑواسامنہ بنا کربولا۔ '' ہاں شاکلہ سمجھ رہی ہے کہ تو بھی عاطف کی طرح کاٹھر کا آلو ثابت ہو گا اور تاعمد تھے آسانی ہے اپنی مٹھی میں کرلے گی۔"

''اگر ناعمه مجھے اپنی مٹھی می*ں کرلے گی تو مجھ سے* برطالو کا پھھااس دنیامیں واقعی کوئی نہ ہو گا۔" إدی تو آج واقعی انگارے ہی چبا رہا تھا۔ داری کے چرے پر

''صرف ایک تھنٹے کی تو بات ہوگ میرے چندا۔ روزانه تحقیما یک گھنٹہ تاعمہ کوبڑھاتا ہو گا۔اے کمپنی دینی ہوگی اور اس کی مسکراہٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا ہوگا۔" دادی اسے بھارتے ہوئے بولس۔ د مطلب.... " إدى اب الحجم يجه ان كى بات سمجه

دمسطلب بيركه جسب تيري مال كوناعه ما جيسي تيز طرار اور جالاکو مای اڑی سے بالا برے گا تب اسے میری بھولی بھالی اور معصوم ی عبورہ کی قدر آئے گی۔" دادی کی بلانگ پر ہادی ستائش نگاموں سے انهين ويجعنے لگا تھا۔

"يار دادي! آب تو دا فعي بهت سازشي بوتي جاري ہیں۔ کیا دماغ نوایا ہے آپ نے۔ پیچے بتائیں کہیں آپ کیبل پر انڈین ڈرامے تو نمیں دیکھنے لگیں۔ بادى پوچەر مانقاك

فرقع دور! میں کیوں دیکھول گی انڈین ڈراہے اور میں کوئی این کی طرح تخریبی سازشیں تھوڑی کررہی ہوں میرتو تعمیری سازش ہے۔'

والر اس سازش کے متیج میں میرا عبدہ کے ساتھ گھے بس جاتا ہے ' پھر تو واقعی میہ تغییری سازش موئی- عظیم تغیری سازش-"بادی نے اتفاق کیا تھا۔

آگلی ہی شام سے دادی کے بلان پر عمل شروع

2016 فروري 2016 عنوري 2016 ما 2016 ما



منیں رہیں۔ "عبیدہ نے ہوچھا۔

"اپنے کمرے میں ہی لیٹی ہیں "آج کئنی دیر تک کھڑے ہوں اپنے کمرے میں ہی لیٹی ہیں "آج کئنی دیر تک کھڑے ہوں کی الماری سیٹ کی ہے۔
تھک گئی ہیں "پہلے تم آکران سے کام نمٹادی بیس اب تو تم بھی اوپر کاراستہ بھول گئیں۔ میرے اندراتنی ہمت کماں کہ گھر سے کاموں سے ساتھ اس طرح سے کام بھی دیکھوں۔ پھراماں صرف میری ذمہ داری توہیں منیس۔ تمہاری بھی دادی ہیں۔ان سے کام کرنا تمہارا فرض ہے۔ "ان کالہجہ بے شک پچھ نظی بھراسا تھا فرض ہے۔ "ان کالہجہ بے شک پچھ نظی بھراسا تھا لیکن انہوں نے کتنے عرصے بعد اس سے اتنی طویل بات کی تھی۔

۔ میں وجرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ ہادی کے لبوں پر خفیف می مسکراہث ابھری تھی۔ ''ناعمد! تمہاراوھیان کہاں ہے یار! یہ گراف سیح سے ڈرا کرواور پھر جھے جائے بھی بناکر بلاؤ۔ امی تو گھنشہ بحر ہے میلے سبزی بناکر اسمیں کی نہیں۔''ہادی نے ناعمہ کو تخاطب کیا۔

''یہ کمال بنائے گی' میں بنالیتی ہون جائے۔'' مالی جان سبزی کی پرات ہیجھے کرتے ہوئے اسمیں محترمہ کے اسمی کا ذاکفہ بھی تو چیک کریں' پھراستاد کی سیوا کرنا شاگر د کا فرض بھی تو بنتا ہے۔'' ہادی شوخی سے بولا۔ شاگر د کا فرض بھی تو بنتا محترم … میں ابھی بناکر لائی مائے ساتھ اس کا بے تکلفی بھراانداز والیھ کر عبیدہ کے اندر سناٹا سااتر آیا تھا۔

' دبیئے جاؤئم۔ خوامخواہ تمہاری پڑھائی کاحرج ہوگا' پھر تمہیں جینی بتی کے ڈیوں کابھی کمال بتا ہوگا۔ جاؤ عبیدہ! جائے تم بنالو۔ فرتج میں سے دودھ کاجگ نکال لینا اور جائے میں بیٹھا ذرا کم ڈالنا' دہیں جینی بت کے ڈبوں کے آس پاس بسکٹ کا بیکٹ بھی رکھا ہوگا۔ امال کوچائے کے ساتھ بسکٹ بھی دے دینا۔ اس ٹائم امال کو بھوک می لگتی ہے۔'' مائی جان عبیدہ سے مخاطب کو بھوک می لگتی ہے۔'' مائی جان عبیدہ سے مخاطب تھیں اور اسے اپنی ساعت پر بھین نہ آرہا تھا' دہ اس ہوگیا۔ ہادی آفس سے گھرلوٹاتو کتابیں سنبھالے ناعمہ اس کی ختطر تھی۔ جدید تراش خراش کاسوٹ کائٹ سامیک ایٹ کانٹ سامیک ایٹ کیا گئی میں نازک سے سجے ہاتھ کلائی میں نازک کئینوں سے سجا بردسلٹ وہ واقعی خاصی تیاری کے ساتھ ''بییر''کی تیاری کرنے آئی تھی۔

ہادی نے آغاز میں اکنامس جیسا خشک مضمون یر مصانے کے لیے خشک سااندازاختیار کیا تھا۔ آخروہ بأصلاحيت دادي كاباصلاحيت بوتاتها وورا يكتنك كي بجائے فطری اوا کاری کرکے صورت حال میں حقیقت کا روپ بھرنا جاہتا تھا۔ شروع میں تائی جان ہیٹے کی لابروائي اور بيني نيازي ديكيه كر مطمئن بي تفيس مين رفت گزرنے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بے نیازی ر خصیت ہونے گئی اور آئی کے دل کا اظمینان۔ اب شام کو گھر میں ناعیمہ کی نفر کی ہنسی اور ہادی کے او نیچے فیصفیے کو نیجۃ اور تائی جان جلے بیر کی بلی کی طرح گر محرے جگر کائتی رہتیں۔اس روز عبیدہ بہت دن ابعد اویر دادی کے پاس آئی تھی۔ ادی ناعمد کو براھانے میں مصروف تھا۔ ان کی کرسیوں کے قریب تحت پر سائے کا کٹھر کیے ، آئی جان موجود تھیں۔ وہ اور پچھ نہ كرسكتى تهيس توبيني كي چوكبيداري توكرسكتى تحييس نائسو وہ ہی ڈیوٹی سنبھال رکھی تھی۔ عبیرہ نے تاکی کو وهيري ہے سلام کيا تھا۔

''کیا ہوا تمہار آجہ اتناسُتا ہوا کیوں ہے'طبیعت تو ٹھیک ہے؟'' جرت آگیز طور پر مائی جان نے سلام کا جواب دے کراگلی بات بھی کرلی تھی۔

''کئی دنوں سے فکو ہے' تبھی بخار بھی ہو جا آ ہے۔''عبیرہ نے دھیمے لیجے میں بتایا۔ ہادی نے بے جین ہو کراسے دیکھا' دہ دافعی کتنی کزور' مضمحل اور بیار لگ رہی تھی۔ باوجود خواہش

کے دواسے مخاطب نہ کرپایا۔ ''توکسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کو چیک کرواؤ بچے اپیہ بخار کا اتر نا'جڑھنا تو ٹھیک علامت نہیں ہے۔'' ماکی جان نہیں ہے۔'' ماکی میں کے دی تھی

نے بیٹے کے ول کی بات کمہ دی تھی۔ "جی تائی جان کی ہے دوا۔ دادی کمال ہیں۔ سوتو انگرواکی



Recifica

ابھی پچھ دن اور لگیں گے'جب تائی کھل کرعبیرہ کے لیے این پیندیدگی ظاہر کریں گی۔ اب انہیں پہلی فرصت میں سرید سے بات کرتا تھی۔ اس کہ کا تھا کہ وہ صرف چند دن انظار کرلے اس کی تائی عبیدہ کا باضاً بطه رشته مانگ لیس گ-وادی مادی کی منتظر تھیں۔ وہ آباتو وہ اِس کا سمارا لے کرنجلی منزل جاتیں۔ مادی اس روز آفس ہے بہت در سے لوٹا۔ ناعمد بھی اس کا انظار کرکے جلی گئی تھی۔

''میں بیر ڈراماکر کرکے اکٹا گیاہوں دادی۔بس آپ خود ای سے کھل کربات کریں۔ کمیں ایسانہ ہو کہ ہم دىر كردىن اور سريد بھائى عبيوہ كا رشتہ يكا كرديں-" ہادی نے اینا خدشہ ان سے بیان کیا۔

مجھادوں گی' تھوڑنے دن اور انتظار کرلے گا'اب تو سمجھ تیری ال مان ہی گئی ہے 'بس زبان سے کمبردے' پھرمیں خورعبیدہ کی انگی میں تیرے نام کی انگو تھی بہنا دول کی۔

واوی نے اسے تملی دی۔ بادی کے لیول پر بردی یاری مسکرایث میل گئی۔ عبیرہ اور اس کی محبت کی کٹانی آج کے دور کے حساب سے عجیب ترین کمانی تھی۔ دونوں کے ﷺ نہ مجھی محبت کا اظہار ہوا تھا۔نہ اقرار 'پھربھی وہ دونوں جانتے تھے کہ ان کے دل ایک سائقهٔ دهر گته میں۔اس محبت کو کھونے کا تصور ہی ہادی کے کینے سوہائ روح تھا اور شاید عبیرہ بھی آج کلِ اسی خدشے میں گرفتار تھی۔ وہ اس روز کتنی محل اوریژمردہ لگ رہی تھی اور ہادی اے تسلی کا ایک لفظ بھی نہ کمہ سکا۔ عبیرہ کی پریشان شکل ذہن میں آتی توہادی کا دل بے قرار ہوجا آ۔ اب دادی نے سلى دِي توجيب دل بے قرار كو قرار سامل گيا۔ الحَكَةِ رِوزُوهِ بهت خوشُ خوشُ آفس سے گھرلوٹاتھا۔ شا مله بھابھی کو پہلے ہی فون کرے کمہ دیا کہ آج وہ مصروف ہے اس کے وہ ناعمد کو آنے سے منع کردس۔ گھر پہنچا تو عجیب سے سنائے نے استقبال

حیران پریشان چرہے کے ساتھ کچن کی طرف مڑگئی۔ ناعمه برا سامنه بناكر دابس اين حكه بينه كي اور ہادی 'اس کا تو دل جا 'رہا تھا کہ وہ کسی شوخ سے گانے کی دھن سپٹی پر بجانے <u>گ</u>ے مگردل کی خواہش دل میں ہی دباكروه كيمرے ناعمه كى جانب متوجہ ہوا مجوا بھى تك ایک انتهائی آسان سے سوال پر اٹکی ہوئی تھی۔ دوئس کند ذہن لڑکی سے بالاپڑ گیا۔" ہادی کوفت پر قابویاتے ہوئے پھرے اسے سوال سمجھائے لگا۔

زرا در بعد عبیرہ جائے بناکر لے آئی تھی۔جائے کی ٹرے تائی جان کے پاس تخت پر رکھ کر اس نے دادی کے لیے ایک کِپ أور بسکٹ کی پلیٹ اٹھائی اور خاموثی ہے دادی کے تمرے میں چکی گئے۔

'' کُتنی بورنگ لڑی ہے ہی۔ بالکل جیپ جاپ'اس پر تو کسی اسٹیجو کا گمان ہو تا ہے۔"ٹاعمہ نے بے تکلفی ہے اپناکپ اٹھا کر عبیدہ کی ذات پر تبھرہ صادر کیا۔ بادى كأجي توجابا كه ماته ميس بكرتمي وزني كتاب ناعمه ے سربردے ارے لین اس کے لبول سے جو فقرہ بر آر ہوا وورل کیفیت کے بکسرالٹ تھا۔

" فیک کہتی ہوتم کی بیر بیشہ ہے ہی الی ہے۔" جائے کا گھوٹٹ بھرتے ہوئے ہادی نے ناعمد کی ہات کی مائند کی۔ مائی جان بس مبنے کو دیکھ کر ہی رہ گئی

''مِس روزنو ثني کيا که پرري تھي اما<u>ل! عبير و</u>ي بات یکی ہوگئی ہے کیا۔"پیرا گلے روز کی بات تھی جب آئی جان نے ساس سے سرسری سے انداز میں یوجھا۔ ''بات کی تو نہیں ہوئی' ہاں دوچار رہشتے آئے ہوئے ہیں ویکھو سرمد کس کوہاں کر تاہے ویسے تم کیوں یو چھر رہی ہو۔ " داری نے بہو کو بغور دیکھا۔ "بن ایسے بی اچھاہے تا میں بازار سے پچھ منگواناتو میں۔ میں مارکیٹ تک جارہی ہوں۔" تائی جان نے يك دم موضوع بدلا تھا۔ دادی جی ہی جی میں مسکراکررہ گئیں۔انہیں پیاتھا'

خواتين ٿانجيڪ 101 فروري 2016 ي



تائی دونول ہاتھوں میں سرونے بیٹھی تھیں۔ جب دادی ان کیاس آئیں۔ میوں بریشان ہونے کا فائدہ ... جب سنیھلے گا تو نکل آئے گا کمرے سے باہر۔" دادی نے بسو کو تسلی

دوچھوٹا بچہ توسب سے لاڈلا ہو تاہے اماں۔ میں کیسی ماں ہوں 'میں نے اسے لاڈ لے کے دل کی خوشی بوری کرنے کے لیے چھونہ کیا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے معتد بیھی رہی ادر میرا بچہ اتنا فرماں بردارماں سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ کما۔" مائی جان کے پیجھتادے اور احساس بشمانی انهیں چین ہی نہیلنے دے رہے ہے۔ وہ ساس کے سامنے سسک بردی تھیں۔

''ہادی نے مجھی زندگی میں مجھے ہے کوئی ناجائز فرمائش نہیں کی- وہ میری آنکھ کے اشارے ہے میرے دل کا حال یا جا آنا تھا۔ عاطف کے الگ ہونے کے بعد کتنی جھوٹی غمر میں میرے بیچے نے گھر کا ہار اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ ٹیوشن پڑھا کئی۔ پارٹ ٹائم توكري كي مرتبهي حرف شكايت زبان يريه الأيا-وه عمر جس میں بیچے عیش کرتے ہیں عمیرا بچہ کولہو کے بیل کی طرح مشقيت من جما تعالمه ندعمهم تعكادث كالظهار كيا نه قسمت يرشاكي موالبلكه وه توجيح مسمجها باتفاكه مان مشکل دفت سیرانمیں رہے گا۔ دہ کمٹ جائے گااور پھر مشكل وفت واقعى كث كبيا-

كياك برمرافرض مين تقالان أكراب مين ايخ بینے کو زندگی کی خوشیاں لوٹاؤں اس کے ول کی خوشی بوری کردں۔اس کی جاہت کو اس کی زندگی کا حصہ بناؤں۔ میرے نچے نے تو میری خفگی کے خونہ سے مجھے اپنی چاہت ہے آگاہ تک نہ کیا۔ بھی آپ کو جال ول سنایا 'کبھی بہن کو اپنا و کیل بنایا کیکن میں ہاں تھی جانتی تھی کہ میرے بیٹے کے دل میں کیاارمان دباہے۔ ميں پھر بھی جانے بوجھتے انجان بی رہی۔" یائی جان بلک رہی تھیں اور دادی تاسف سے انہیں دیکھ رہی

وتميري انان مجھے انجان بنے رہنے پر مجبور کردیا تھا

کیا۔ دادی اور آئی جیپ جانب تخت پر بیٹھی تھیں۔ پاس ہی مفھائی کاڈیار کھاتھا۔ ۔ ' فنیریت .... اتن خاموشی؟' وادی کے عملین اور ماں کے سیاٹ سے چبرے پر تظرو ال کروہ یو چھے بنانہ رہ

''خاموشی تو روز ہی ہوتی ہے۔ آج دہ چسکتی مینا نہیں آئی'شاید اس کیے تہیں زیادہ خاموشی محسوس مور ہی ہے۔" مائی جل کربولی تھیں 'ان کااشارہ ناعیمہ کی طرنب تھا۔

''میہ مٹھائی کیسی ہے؟'' ہاوی نے مٹھائی کا بند ڈیا د مکھ کرا گلا سوال کیا اِس کی چھٹی حس کسی انہونی کی

طرف اشارہ کررہی تھی۔ یہ ''نوشی اور صاعقہ آئے تھے۔ عبیدہ کی بات بکی ہو گئی ہے 'اس کی مٹھائی دے کرگئے ہیں'ا گلے ہفتے منکنی کی رسم ہے۔" باتی جان نے اسی سیاٹ سے انداز میں بیٹے کو مطلع کیا۔ انداز میں بیٹے کو مطلع کیا۔

''عبیدہ کی منتنی مگر کس ہے؟''ہادی نے بے یقینی ے واوی کوریکھا۔

ودنگهت کے جھوٹے بھائی ہے۔۔ صاعقہ کمہ رہی تھی کہ تلہت کی بروی بمن آج کل سعودیہ سے آئی ہو تی ہے'اس لیے ان لوگوں کی خواہش ہے کہ اس کی موجودگ میں ہی منگنی کی رسم ہوجائے اگلے جمعے کو منگنی ہے۔''دادی نے شکھے شکھے انداز میں آگاہ گیا۔ وميرے سريس ورد ہے۔ ميں اسے كمرے ميں جاکرلیٹ رہا ہوں۔ بلیز کوئی مجھے ڈسٹرپ نہ کرے'نہ ہی کھانے کے لیے بلائے۔ "وہ دادی پر آیک شکوہ کنال نگاہ ڈال کر کہتا چلا گیا۔ دادی نے مائی کی سمت دیکھا۔ انہوں نے نگاہیں چُرالی تھیں۔

اگلاجمعہ آن پہنچاتھا۔ ہادی نے آفس سے چھٹی کی تقی۔وہ صبحے سے کمرے میں بندیتھا۔ یائی جان کتنی ہی بار اس کے کمرے کا دروازہ بجا چکی تھیں۔ وہ 'مسورہا ہوں ای۔ '' کہہ کرادر <sup>کسی</sup> بکار کا کوئی جواب نہ دیتا۔





امان! اور جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے انا سے پیچھا چھڑ اکرائے نے کی زندگی میں خوشیاں لائی ہیں 'تب ہت ویر ہوچی تھی۔ اس بیاری سی بخی کو تو میرے آئن کی ردنق بنناتھا۔ وہ اب سی اور نے گھر میں جاکر اجالا بھیرے گی۔ "ان کے بیچھا دو گاکوئی است نہ تھا۔ دادی نے ایک گراسانس اندر کھینچا۔ ہو کو اپنی فلطی کا احساس ہوگیا تھا' کتنی خوش آئند بات تھی فلطی کا احساس ہوگیا تھا' کتنی خوش آئند بات تھی افسوس بات تھی۔ افسوس بات تھی۔

آب بہورو کو کہ آنکھیں سجارہی تھیں۔ پہ آبھوکا اب بہورو کو کے سرالی پہنچ گئے ہوں گے والی کلاک پر نگاہ والی۔ شاید نے عمیدہ کے سسرالی پہنچ گئے ہوں گے اور ابھی نوشی یا صاعقہ میں سے کوئی انہیں بھی نیچ سے اور ابھی نوشی یا صاعقہ میں سے کوئی انہیں بھی نیچ سے نشرہ ندہ تھیں۔ وہ ان نبرد آزماہ و نے کے لیے کوئی طریقہ سوچ رہی تھیں۔ وہ ان توریہ تھا کہ وہ خود بھی پوتے سے شرمندہ تھیں۔ وہ ان کو یہ تھا کہ وہ خود بھی پوتے سے شرمندہ تھیں۔ وہ ان کا میاب رہے گی اور عبیوہ اس کے نصیب کی پلانگ کامیاب رہے گی اور عبیوہ اس کے نصیب کا حصہ بن جائے گی۔ آہ! وہ اسے پوتے کے لیے بچھ کی خصیب کا حصہ بن جائے گی۔ آہ! وہ اسے پوتے کے لیے بچھ کی جھی اور کھی تھیں۔ وہ دی معظرب بھی۔ پھراچانک وہ اپنے دل پرہاتھ رکھ جھی تھیں۔

دمبهوستهالنا بجھے"انہوں نے نائی جان کو پیکارا۔ آئی جان ایک دم چو کئی تھیں۔ پھرجلدی سے دادی کو سمارادے کر بٹھایا۔

' کیا ہوا امان! آپ ٹھیک توہیں؟''وہ متوحش ہو کر پوچھ رہی تھیں۔

"کیال کی طبیعت خراب ہورہی ہے ہادی!" وہ چلّائی تھیں۔ہادی فوراس کمرے سے با ہر ڈکلا تھا۔ بھاگ کردادی کے پاس پہنچا۔

''جھے میرے کمرے میں لے چل ہادی! میرا دل بہت گھبرارہا ہے۔'' دادی بمشکل بولی تھیں۔ہادی بھی بری طرح گھبراگیا۔

''' پلیز! نیجے سے مرید بھائی کوبلا کیں۔ مجھے دادی کی حالت تھیک نمیں لگ رہی۔'' ہادی نے مال کو مخاطب کیا۔ بیر من کر ہو کھلا ہٹ کے عالم میں انہوں نے فورا'' نیجے کارخ کیا۔ چند منٹ لگے تھے بیچے دالوں کوادر پہنچے میں۔

منرید بھائی 'نوشی اور صاعقہ ان دونوں کے شوہر صاحبان اور حواس باختہ سی عبیر د۔ ابھی پچھ در پہلے دہ پارلر سے گھرلوئی تھی اور یہ اس نے بھابھی کی خوہش اور بہنوں کے دباؤیر کیا تھا۔ وہ سب منظنی بہت دھوم دھام سے کرتا جا ہے تھے۔

منتنی کی وائن عبیرہ پر روب بھی ہے کہ حدو ہے حساب چڑھا تھا۔ نگہت بھابھی کے گھروائے اسے گھیرے بیٹھے تھے اور اس پر واری صدقے جارہے سے جب بو گھائی ہوئی مائی جان نیچے آئی تھیں اور سرید بھائی کودادی کی طبیعت کا بتاکر اوپر آنے کا کہا تھا۔ سرید بھائی جلدی سے اوپر کئے تھے۔ نوشی آئی وغیرہ بھی اوپر کی سیٹرھیاں چڑھ گئے۔ عبیرہ سے بھی ضبط نہ اوپر کی سیٹرھیاں چڑھ گئے۔ عبیرہ سے بھی ضبط نہ ہوسکا تھا۔ وہ بھی اپنا تھیردار کا بدانی فراک سنجالتی اوپر بھائی تھی۔ سرید بھائی اور ہادی سے ال کردادی کو ان محالی تھی۔ سرید بھائی اور ہادی سے ال کردادی کو ان کے بستر پر لٹایا تھا۔

' دمیں جارہی ہوں' میرے بچوں' شکرے جانے سے پہلے تم سب کی صور عمی تو دیکھ لیں۔' دادی کے لبول سے بے حد نحیف آواز نکلی تھی۔ قراری سے دادی کے ہاتھ مسلنے لگی تھی۔ ' میں گاڑی نکالتا ہوں۔ کارڈ لو لئے چلتے ہیں۔'' مرید بھائی ہادی سے مخاطب تھے۔ '' میں چاہتی ہوں سے میں اسپتال جاکر مرنا میں چاہتی' میں چاہتی ہوں سیس تم سب کے در میان

یں مصفے کی کی جانات کی ہمان جا کر سرما منیں چاہتی میں چاہتی ہوں یمیس تم سبکے در میان آخری سائس لول۔ "دادی کی ساعت اس بڑھا ہے آدر تکلیف کے اس عالم میں بھی قابل رشک تھی۔ انہوں نے سرمہ بھائی کی تجویز فورا "مسترد کردی تھی۔

2016.65, 月103 生学的现象



''یوں تو مت کہیں اماں! آپ کے سواکون ہے میرا۔ اللہ آپ کو زندگی اور صحت دے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔'' مائی جان ردر ہی تھیں۔

'مہمت کریں تائی جان' ان شآءاللہ بالکل ٹھیک ہوجا کیس گ۔ہادی تم کسی ڈاکٹر کونو بلاؤ۔''صاعقہ آلی نے تائی جان نوساتھ لگاکر دلاسا دیا' بھرہادی کو مخاطب کیا۔

وہ پہلے ہی موبائل کان سے لگائے ہوئے تھا۔ صاعقہ آبی کی بات سن کرا تبات میں سرملایا تھا۔ وادی دل پر ہاتھ رکھ کر تکلیف سے کراہ رہی تھیں کمرے میں موجود تمام نفوس بے حد ہے چینی اور گھراہٹ میں مبتلاتھ۔

دوہمارے مال'باپ ہمیں چھوڈ کرر خصت ہوئے' اب تو ہمیں صرف آپ کی دعاؤں کا آسرا تھا۔ اب آپ بھی ہمیں چھوڈ کر جارہی ہیں دادی۔'' دادی کی متوقع جدائی سے نوشی آپی کوا حساس ہوا تھا کہ کتنافیمی اثانة ان سے چھننے والا ہے۔ وہ خود پر قابونہ رکھیا کیں اور زدر' زور سے رونے لگیں۔

و و دونوشی کیا حمالات ہے۔ یہ استحد بھائی نے دبی زبان میں نوشی آبی کوٹو کا۔

"میرے دونوں بیٹے اپی تشنہ خواہشوں سمیت دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ ہی تشنی میرا مقدر بنی۔ ایک چھوٹی سی خواہش تم لوگوں سے پوری نہ ہوئی۔ وہاں ان کی رد عیں ہے چین ہوگی۔ آب ان میں ایک اور بے چین روح کا اضافہ ہوجائے گا۔" دادی کے لیوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر فقرہ ہر آمہ ہوا۔ سب ہی ان کی بات سن کر تڑھیے گئے تھے۔

" 'آپ کی خواہش ضرور بوری ہوگی امال! کس کی مجال ہے۔ ' ان جان بھرائی مجال ہے۔ ' مائی جان بھرائی ہوئی آداز میں بولی تھیں۔

میری بات ٹال سکتے ہو؟'' تائی جان سرید بھائی سے مخاطب تھیں۔

خاطب تھیں۔ ''آپ عکم کریں تائی جان!' برسوں بعد تائی جان کا شفق روپ ویکھاتو تمرید بھائی کی آنکھوں میں بھی آنسو 'آگئر تھے۔

''لمان کی خواہش بوری کروبیٹا! ہادی اور عبیرہ کو مضبوط بندھن میں باندھ دو۔ تمہارے امان 'ابا' تایا سب کی روحیں مظمئن اور خوش ہوجا میں گ۔ ہم لوگوں نے استے برس نصول کی جث دھری کی نذر کردیے۔'' تائی جان اعتراف کررہی تھیں۔ ایک لیے کو کمرے میں ساٹا بھیل گیا تھا۔

''آپُ کا تھم سر آنگھول پر ٹائی جان! مجھے انکار کی کب جرات ہے۔'' سرید بھائی کی آواز نے سناٹالوڑا تنہ

ارے جو کرنا ہے جلدی کرد۔ میرے پاس اتن مہلت نہیں ہے۔ '' دادی پھر آبراہ رہی تھیں۔ سرید بھائی نیچے بھا گے۔ گہت کے ایک اموں نکاح خوال تھے اور وہ اس دفت نیچے موجود تھے۔ سرید بھائی انہیں بلالائے۔ عاطف بھائی بھی پہنچ گئے۔ پچھ دیر پہلے ہادی نے انہیں دادی کی حالت کامیسیج کردیا تھا۔ وہ برق رفاری نے وہاں بہنچے تھے۔

وہ برق رفتاری نے مجلے کے جس ڈاکٹر کو فون کرکے آنے کی
درخواست کی تھی۔ وہ بھی ضروری طبی آلات کے
ساتھ آن پہنچا تھا اور اب وادی کامعائد کرنا چاہ رہا تھا۔
اللہ جانے نکاح ہولینے وہ بیٹا۔ اللہ جانے میرے پاس
سنتی مہلت بچی ہے۔ میں زندگی کی سے آخری خوشی تو
دیکھ لوں۔ "دادی نے ڈاکٹر کو قریب نہ آئے دیا۔
مولانا ماموں نے نکاح کی کارروائی شروع کردی
سے نوشی آئی نے عبیرہ کا بنول کی مردسے سیٹ کیا
سیود الے دولہما کا چند منٹول میں بی نکاح پر تھا گیا۔ مرد
شیود الے دولہما کا چند منٹول میں بی نکاح پر تھا گیا۔ مرد
شیود الے دولہما کا چند منٹول میں بی نکاح پر تھا گیا۔ مرد
شیود الے دولہما کا چند منٹول میں بی نکاح پر تھا گیا۔ مرد
شیود الے دولہما کا چند منٹول میں بی نکاح پر تھا یا گیا۔ مرد
ڈاکٹر صاحب بھی نکاح کے بعد کی دعا سے فارغ

و خولتين ڈانجنت 104 فروري 2016 ء



ہو کر پہلے مادی سے گلے ملے تھے 'مجردادی کا چیک اپ کرنے گئے۔ بہت دریہ تک دادی کا تفصیلی چیک اپ ہوا تھا۔

'' فکر کی کوئی بات نہیں' دل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ محض گیس ٹربل تھی۔ سینے کی طرف گیس کا دباؤ ہورہا ہوگا۔ جس کی وجہ سے درد محسوس ہوا ہوگا۔'' ڈاکٹرنے جملہ حاضرین کو تسلی دی تھی۔

بریم بریم برای دی تھی۔ ڈاکٹرنے جملہ حاضرین کو تسلی دی تھی۔ ''گر آپ کمیں تو اسپتال جاکر تفصیلی چیک اپ کروالیں۔'' سرمد بھائی نے دل کی مکمل تسلی کی غرض ہے ہو چھا۔

' آن کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدانخواستہ ہارٹ پر اہلم کی کوئی علامت نہیں۔ میں دوادے رہا ہون امال جی صبح تک بھلی چنگی ہوجا میں گی'ویسے امال جی آپ نے دو پر کو کیا کھایا تھا۔ "

الموسمة من المحالي من برنا! "وادى في آگاه كيا المستر المحالية الم

رادی کی طبیعت میں واقعی خاصا ''افاقہ'' محسوس ہونے لگاتھا۔ کمرے میں تھوڑی دیر پہلے جو جذباتی فضا قائم ہو چکی تھی اب آہستہ آہستہ اس کا اثر تحلیل ہورہاتھا۔ سب خاموش تھے ادر کسی کی سمجھ میں نہ آرہا تھا کہ کیا بات کرے۔ تائی جان کی آواز نے ہی اس سکوت کوتوڑاتھا۔

''سرید' نوشی 'صاعقہ! بیٹا میں نہیں جاہتی ہو ہے
بنیاد رخینیں اور تلحیاں پچھلے کئی برسوں سے ہمارے
ورمیان حائل رہی ہیں 'وہ آیک بار پھر جنم لیں۔ اگر تم
بھے بھی اگر تمہماری کوئی بات بُری کئے گی تو میں برطا
مجھے بھی اگر تمہماری کوئی بات بُری کئے گی تو میں برطا
کہہ ڈالوں گی کیکن آب میں خاندان کے چھکوئی تقسیم
برداشت نہیں کروں گی۔ سعررہ کہتی ہے کہ امی ایک
برداشت نہیں کروں گی۔ سعررہ کہتی ہے کہ امی ایک
برداشت نہیں کروں گی۔ سعررہ کہتی ہے کہ امی ایک
میں نفرت کی فرصت کیے بھی ناکائی ہے آپ لوگ اس
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے نکال لیتے ہیں۔ میں تم سب
میں نفرت کی فرصت کیے ناراض ہونا میراحق
ہونے کا حق ادانہ کیا۔ ٹھیک ہے ناراض ہونا میراحق
میا ہیے تھا۔ ہم لوگوں نے گئے برس فعنول کی ہیٹ
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وظری اور ضعہ کی نذر کردیے۔ '' آئی جان تھیکے تھیکے
وزیر ایس میں اور ایس میں میں بردا کی تھیں بردا کی تھیں بردا کی بین تھیں بردا کی تھیں بردا کی تھیں بردا کی تھیں ہونا کی بردا کی بیا کھیں بردا کی تھیں بردا کی بردا کی تھیں بردا کیا کی تھیں بردا کی تھ

انداز میں بول رہی تھیں۔ "آپ بالکل سیح کہتی ہیں تائی جان! ہم بیتے برس واپس نہیں لاسکتے تکریہ کوشش تو کرسکتے ہیں کہ آئندہ ماضی والی غلطیاں نہ دہرائیں۔"صاعقہ آئی نے تائی جان کی بات کی تائید کی تھی۔

نوشی آپی نے پہلے ایک اچٹتی نگاہ عاطف بھائی پر والی پھر محبت سے اپنے شریک سفر کودیکھا۔

عاطف کاساتھ جباس کے نفیب میں درجہی ماطف کاساتھ جب اس کے نفیب میں درجہی نہ تھاتو کیے مالے۔ میں ان پھانس جیسے ایک دم سے باہر نکل گئی۔ ایک دم سے باہر نکل گئی۔ دم سے باہر نکل گئی۔ دم میں نیچے آئے مہمانوں کور خصت کردوں۔"

حفولين والجيث 105 فروري 2016 ك



نگہت بھابھی بھی جانے ک اوپر پینچی تھیں اور اب سنجیدگی سے استفسار کررہی تھیں۔ان کی بات س کر سب ایک دم چونک سے گئے۔اس پہلوپر توابھی تک سک نے غورہی نہ کیا تھا۔

نگست بھابھی کی اعلا ظرفی پر تائی جان کی آنکھیں یک گئی تھیں۔

" "سرد بیٹا! میں آج مان گئے۔ تیرا انتخاب واقعی الجواب ہے۔ ہمارے گھر کو ایسی ہی ہمو کی ضرورت تھی۔" مائی جان نے اشنے برسوں بعید نہ صرف تگہت بھابھی کو بہونسلیم کیا تھا' بلکہ انہیں ساتھ لپٹاکر پیار بھی کیا تھا۔

" میراخیال ہے اب ہمیں نیچے جاکر مہمانوں کو کھاتا وانا کھلانا چاہیے۔ وہ سب ہمارے معزز مہمان ہیں ہم یول سمجھ کیں گے کہ وہ آج عبیرہ اور ہادی کے نکاح میں شریک ہونے آئے ہیں۔" امجد بھائی شکفتگی بھرے لیجے میں مخاطب ہوئے۔

''ہاں ۔۔ ہاں ۔۔ بالکل میں بھی تم اوگوں کے ساتھ بی نیچے چلتی ہوں۔ امان اب آپ تھیک تو ہیں نا؟'' نائی جان نے دادی کو مخاطب کیا جو سچویش میں ''مرکزی کردار'' ادا کرکے اب بہت اطمینان سے

خاموش تماشائی بی بیٹھی تھیں۔ ''ہاں بہو! اب میں تھیک ہوں' تم نیچے جاکر مہمانوں کو دیکھو۔''انہوں نے فراغدلی سے اجازت م

دی۔ کمرے کا مجمع لحول میں چھٹ گیاتھا۔ بائی جان کی معیت میں سب نے ہی نیچے کا رخ کیا۔ صرف دلمن بن عبیدہ دادی کے پاس بیٹھی رہ گئی۔ یہ نوشی آئی کی ہدایت تھی'انہیں عبیدہ کوابھی نیچے لے جانا مناسب معادم دیگا

دولی سے تقام میری جان نکال کی تھی دادی۔" عبدہ جو آتی دریسے سرچھکائے بیٹھی تھی اب دادی سے لیٹ گئی۔

"فاشاء الله بهت بياري لگردي ہے ميزي بوتى-" دادى نے مسکر اکراس كى پيشانی چوملى۔ "آپ كى بوتى اب ميرى بھى پچھ لگتى ہے دادى!. اجازت نبو تو آپ كى اس بيارى سى بوتى سے دوجار بانيس بيس بھى كرلوك-" بادى جو نكاح كے بعد جانے بانيس بيس بھى كرلوك-" بادى جو نكاح كے بعد جانے كمال عائب ہوگيا تھا "اب ايك دم سے نمودار ہوتے ہوئے بولا۔

'' بھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔''عبیرہ نے خفگی سے رخ موڑا۔

ور سے داہ اِخفالہ مجھے ہوتا جا ہے 'کس مزے سے تم آج کسی اور کے نام کی اگو تھی جن رہی تھیں۔ شہیں میرا ذرا خیال نہ آیا؟ ٹھیک ہے تمہاری میری کوئی کمشمسٹ نہ تھی لیکن میرے دلی جذبات سے تم بے خبرتو نہیں تھیں۔" ادی شکوہ کر رہاتھا۔ در تمہیں تو ناعمدا تھی لگنے لگی تھی۔ مجھے تو آج

المسلمين تو ناعمدا چي کلنے لکی هی۔ جھے تو آج دادی نے زبردستی تمہارے مرتھوپ دیا۔" وہ سوں سول کرکے رونے گئی تھی۔

'' مجھے ناعمدا حیمی کلنے گئی تھی؟لاحول ولا قوۃ! یہ خبر تمہیں سنے دی؟''ہادی پوچھ رہاتھا۔ ''مریمی سہمل' تاہ

"میری سمیلی" ناعمد کے پڑوس میں رہتی ہے۔ ناعمد نے اسے بنایا اور اس نے مجھے" عبیدہ نے اپنی معلومات کاذر بعہ بھی بنادیا۔

x 20 5000 105 2500 2



'ناعمه کوٹیوشن بڑھانادادی کی پلانگ کاحصہ تھا۔ میری وضاحت پر تو تنہیں تقین نہیں آئے گا ُخودہی پوچھ لو دادی ہے۔ تنہارے میرے ساتھ کے لیے دادی کو کتنے پاپڑ بلنے بڑے ہیں۔''بادی نے مسکراکر دادی کو بکتے پاپڑ بلنے بڑے ہیں۔''بادی نے مسکراکر دادی کو بکھا۔

''چی کیج بتائیں دادی آج داقعی آپ کولگا کہ آپ کے دل کے ساتھ کچھ گڑ پڑ ہوہونے جارہی ہے یا یہ بھی پلانگ کا حصہ تھا۔''ہادی شرارتی انداز میں استفسار کررہاتھا۔

''تبے عزقی آونہ کریں یاردادی اوہ بھی نئی نویلی دلهن کے سامنے۔''ہادی نے شانہ سسلایا۔ دادی بنس پڑی تھیں ہے عبیدہ بھی مسکرادی۔

''دادی آب درا آب این کان بند کرلیں' تو مجھے عبیرہ کو میہ بتانا ہے کہ یہ یوں مسکراتے ہوئے سیدھا میرے دل میں اتر رہی ہے۔''یادی اس شرارت کے موڈ میں تھا۔عبید ونے اسے گھؤرنا چاہا مگراس کی محبت نٹاتی نگاہوں کا سامنا کرنا اسے آسان نہ لگا تھا' اس نے سٹیٹا کرنگاہیں جھکالیں۔

''یار دادی! پلیزایک بار اور کان به نرکین' مجھے عبیرہ کویہ بتاناہے کہ یون شرماتے ہوئے یہ میرے دل میں اور اندر تک اثر تی جارہی ہے۔'' ہادی مزید شوخ ہوا تھا۔

"بلیزدادی! آپ صرف ایک بار این آنکھیں بند کرلیں کیوں کہ میں اپنا سینڈل اٹھاکر بادی کی طرف چینئے گئی ہوں اور آپ اسے چوٹ لگتے نہیں دیکھ یا تمیں گ-" عبیرہ نے حساب برابر کردیا تھا۔ دادی دونوں پر محبت بھری نگاہ ڈال کر مسکر ادیں۔البستہ بادی کا تبقیمہ زور دار تھا۔

'نہمارے نکاح کے پُرمسرت موقع پر کمی نے ہماری ایک تصویر تھینچنے کی زحمت تک گوارانہ کی'اگر آپ دونوں معزز خواتین اجازت دیں تو میں آپ دونوں کے ساتھ ایک سیلفی لے لوں۔"اب ہادی

سكراتے ہوئے پوچھ رہاتھا۔

"آ جا میرے تعل! یہ بھی کوئی ہوچنے کی بات
ہے۔" دادی نے اسے اپنے پہلومیں جگہ دی۔ دادی
کی دوسری جانب سمٹی سمٹائی عبید ہ بیٹنی تھی۔ دادی
نے اپنے لاڈ لے اور لاڈنی کو بانسوں میں سمیٹ کر مزید
قریب کیا تھا اور ہادی نے ایک یادگار سیلفی لے ل۔
بعد میں ہادی نے یہ تصویر بردی کروا کر اپنے بیڈروم
میں نگالی تھی۔ دادی اپنی طبعی عمر پوری کرکے رخصت
ہوگئی تھیں مگر عبید ہ اور ہادی ہمیشہ خود کو ان کی دعاوں

کے حصار میں ہی اتے۔
اور جب بادی اپنے بچوں کو مزے لے لے کراپئی
اور عبیدہ کی انو تھی شادی کی داستان سنا ہاتو ہ داستان
مجی دادی کے ذکر کے بغیر نامکمل رہتی۔ بچ بی تھا کہ
عبیدہ اور ہادی وادی کی وجہ سے ایک ہوئے سے لیکن
دونوں ہی آج تک بیہ بات نہ جان یائے سے کہ اس روز
واقعی دادی کا دل بے قابو ہوا تھا یا پھرچان سے بیارے
یوتے 'یوٹی کو آیک کرنے کے لیے بیہ بھی دادی کی
یوتے 'یوٹی کو آیک کرنے کے لیے بیہ بھی دادی کی

Downloaded From

المحال ا

وخولتِن ڈانجنٹ 107 فروری 2016 ک



ای تیزی سے جسم کے منہ پرسے چادر بھی اٹھادی تھی اور پھر گم صم می کھڑی رہ گئی تھی۔ ''یہ تو۔۔ بیہ تو۔۔ اسے تو اس وقت۔۔۔ اپنے گھر پر مونا تھا۔ است شہر سر مذکل میں سران کی آگی ہیں۔

ہیں تو ہیں۔ بیہ تو ۔۔۔ اسے تو اس وقت۔۔۔ ایسے تھر پر ہونا تھا۔۔۔ ایسے شو ہرکے بنگلے پر۔۔۔ بیہ یمال کیا کررہی ہے؟ بیہ اس حالت میں یمال اس بستر پر کیوں پڑی ہے؟"

اور ہرخاندان میں ایک ایسا کردار ہو تاہے۔۔وہ جو ہو کر بھی نہیں ہو تا۔ یا جس کی موجودگی ہم محسوس كرفے كى بھى زمت فرصت نہيں اے اس كے دے ہے کہ وہ گھرکے ہر فرد کا خیال رکھے۔اس کے ذہے ہے کہ مهمان یہ چاہوہ گھرسے بیابی ہوئی بروی یا چھوٹی بھن ہو یا بھابھی یا ان ہی میں سے کسی کے بيخ ــ ده سب كے آگے بي جائے ـ سب كے جائے یانی ۔ ناشتا کھانے کا انظام کرے اور ۔ اور .... بیدوه کردارے ہرخاندان کاجس پر جب بھی جس کا بھی ول چاہے ؛ اپنی تنیز زبان کو اور تنیز کرکے حملہ آور ہو ۔اس کردار کو جھڑک دینااس کو پھری کھری سنا وينا- اس كردار كوناانل... نالا كق اور دهرتي كا يوجه جانا " خاندِان کے بیچے کاحق ہے۔ یہ کردار سوال نہیں كرسكتا... كرے كا بھى تومنە كى كھائے گا۔ يە فرمائش کرنے کا اور خود کو نمایاں کرنے کابھی کوئی حق شیں رکھتا۔ بیہ کردار رات میں کماں چھپ کر سورہتا ہے۔ دن بھرائیے آپ ہے کون ی جنگ میں مصروف رہتا ہے۔ یہ کردارانی زندگی کے بارے میں کیا سوچتا ہے۔ ہم نہ تواہیے کرداروں کواتن اہمیت ہی دیتے ہیں نہ ہی ہمارے میں فرصت ہوتی ہے بید اور دھسد دہ نہ جانے كب اس كرداريس دُهل كَثْي 'كسي كو كانوں كان خبر نه

# باجزه ايجكان



كمزورسدلاغرسيب حان ساجهم ايس مريض تو کی بار میری نظرے گزر کھے تھے میں جو ہر نوعیت کی فلاحی سرگر میول میں مصروف رہتی تھی اکثر ہی جان لیوا بارپول میں مبتلا آخری سائسیں کیتے ہوئے مریضوں گودیکھ چکی تھی۔ان سے باتیں کرنااور انہیں ان کی زندگی کے بیچے کیھیے دنوں میں خوش ر کھنا بھی توایک فلای کام تھا جو میراتیندیدہ تھا۔ خاص طور سے كينسر جيسے لاعلاج مرض ميں مبتلا بچوں كى دل جوئى۔ ایرای سلسلے میں آج میں اس فلاحی اسپتال آئی ہوئی تقی اور جاتے ہوئے ایم جنسی کے داخلی دروازے پر اسٹر پر براے بے ہنگم تیلی می جادر اوڑھے اس نازک سم نے میرے باہر کی طرف جاتے قدم روک کے تھے۔ چادر میں لیٹے اس وجود سے ایک پتلا گوشت ہے مبراہاتھ بسرے باہر لئک رہاتھا۔ کسی نرس یاوارڈ بوائے کو توقیق نہ ہوسکی تھی کہ تکلیف میں مبتلا جسم کو مزید ہوتی ہوئی اس تلکیف سے نجات دلا دیتا کیونکہ جادر کے ملکے ملکے اور نیجے ہوئے سے صاف معلوم ہورہا تھا کہ جسم میں اجھی بھی سائسیں بچی ہوئی ہیں۔ میں نے احتیاط سے سے زی ہے اس ہاتھ کو جھیلی ہے پکڑاکہ اے بسرے ادر چادرے اندر کردوں۔ اور پھر میں وہیں جم کر رہ گئی۔ ہسیلی کے بالکل چھ میں وہ کالا سا بڑا سیاہ نشان ... برتھ مارک ... بیرتھ مارک توا بی نوعیت کاانو کھانشان ہے۔ میں نے زندگی میں صرف آیک ہی کی عظی پر دیکھاٹو کیا جادر کے اندر ا نگ انگ کرسانسیں لینے والاجتم کیا پیروہی ہے؟ " نہیں نہیں میرے مالک یہ بلیر نہیں ... " جُس تیزی سے میں نے دل میں دعا ما نگنی شروع کردی تھی

ه خولین ڈانجسٹ 108 فروری 2016





تھی پتیا جان چی جان (عطیہ کے والدین) اور حمی بلیا ی میرے اور عارج کے والدین روڈ حادثے میں جان جَق ہو گئے۔ میں پندرہ سال کی تھی اور عارج آٹھ سال كالمنه بجهجه اینااورعارج كاد كا محم تقامگرعطیه برزیاده ؛ فسوس تھا کہ جیاجان کی لاہروا زندگی اور اچانک موت کے بعد عطیہ کووراثت میں صرف خاندان کا نام ملاتھا۔ برے ابانے خاندان کے نتیوں لاوارث بچوں کوای حفاظت میں لے کمیا مگران کے خاندان کا روتیہ ہم دولوں بھائی ہنوں سے ہمیشہ انتیازانہ ہی رہا کیوں کہ مارے والدین نے مارے لیے اتنا کھے چھوڑویا تھاکہ تأصرف ہمارے کیے بوراتھا بلکہ بڑے اہابہت آسانی ہے اپنے چار بچوں کو جھی اس سرمایہ کے بل ہوتے پر ملک سے باہر راھنے بھیج میکے تھے جہال وہ خود رہے اپنے بچوں پر ... ہمارے والدین کے چھوڑے ہوئے پیموں سے خرچا کرتے تھے۔ جھے اور عارج کو بھی مُعاث ہے رکھتے تھے مگر عطیہ۔۔ اس بے چاری کو۔۔

ایک کونے میں دھکیل دیا گیاتھا۔ خاندان میں آناجانا' ملنا ملانا' رشتہ داری ہھانا۔۔۔ یہ ہوسی۔ یہاں تک کہ مجھے بھی نہ ہوسی ... میں جوخود کو اس کے اتنا قریب سمجھتی تھی اس کو اتنا سنبھال رکھتی تھی' یہ ایک رات میں تو نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ۔ دہے قدموں کچھ بول کہ مجھ جیسی باخر کو بھی خبرنہ ہوسکی۔

اور پھراندازہ ہواتواس دنت جب وہ رخصت ہو کر پیادلیں چلی گئی اور پھر جیسے اس نے تمام بدلے بس ایک نہ ملنے میں اٹھا رکھے تھے۔وہ پیادلیں سے میکم

ہیشہ اس ونت آتی جب ہم سب چھٹیوں پریا کسی شادی ہیاہ کے سلسلے میں گھرہے با ہر ہوتے اور پھرمیری شادی کے بعد تو اس سے ملاقات ایک خواب بن کررہ گئی۔

''وہ کس سے چھُپ رہی ہے؟''عارج اکثر جسنبدلا کر چھ سے بوچھ بیٹھتا۔

دنہم م میں !" میں اپنے کمبیر کہے میں جواب ری۔ ''دہ چھپ نہیں رہی ہے عارج یہ میں اسے جانتی ہوں دہ خود کو مضبوط و کھاتے و کھاتے تھک گئ ہے۔ میرے یا تمہمارے سامنے آکر خود کو بے بس کرنا نہیں جاہتی ۔۔۔ رونا نہیں جاہتے۔''

دونهیں آیا۔ وہ حد نے زیادہ خود غرض ہوگئی ہے۔
ابراگئی ہے۔ اسے انتا برط آدمی جو مل گیا ہے۔ برط بنگلہ۔ نوکر جاکز۔ باغ ۔ سب پچھ تو ہے اس کے باس کے میں۔ سب پچھ تو ہے اس کے میں۔ "میں سلنے کے قابل ہی بنیں سمجھتے۔"
میری ۔ عارج اور عطیہ کی مثلث دو بتی ۔ لوگ مثالیں دیتے کہ جس طرح کسی بھی سکنے کے دو رخ ہوا کی مثالی دو میر ایجھوٹا بھائی ہی سکنے کے دو رخ میں ایک دو سرے سے جڑے جڑے بہاں سکنے کے تین رخ ہیں۔ چلو عارج تو میراچھوٹا بھائی ہی ہے سکنے کا تیسرار خ بن گئی۔ میں۔ ہم میں شامل ہوگئی۔ سکنے کا تیسرار خ بن گئی۔ میں۔ عارج اور عطیہ۔ ا

ماری دوستی کی بہلی دجہ شاید ہارے بن ہاں باپ کا ہونا تھا۔ اس کے والد سمیرے سکے بچیا تھے۔ یہ بہت زمانے بہلے کی بات ہے جب عطیبہ شاید تین سال کی

وخولين دانجست 109 فروري 2016



سب بردے ابا ہمیشد میرے سور پر رسے ابا ہمیشد میرے ساتھ کی جو بورے خاندان خود بخود ایک ایسے روپ میں نکھر گئی جو بورے خاندان کمیں بھی شادی ... منگنی ... بچے ر فوقیت رکھتا ہے۔ کہیں بھی شادی ... منگنی ... بیچ کی پیدائش ... کوئی باہر جارہا ہے ... کسی کو نوکری مل ائی ہے ۔۔۔ کوئی کسی کو بسند کرکے شادی کا خواہاں ہے... مجھے ہرایک بات کی سب سے سلے خرملتی تھی۔ عارج کے انٹر کے بعد اندن جاگر تعلیم حاصل كرنے كے سلسلے ميں مجھے كوئى تك ودوند كرنى يزى۔ برے ابانے محبت اور شفقت کے سائے میں آھے ا نگلستان روانه کردیا۔ میں بیہ بھی جان پیکی تھی کہ بروی امی عارج کوداماد کی صورت کب سے قبول کر چکی ہیں ا مگرعطیه کی طرف...عارج کاجھکاؤ... بیر میری نظروں ہے چھیا ہوا تو نہیں تھا۔

غطيه كومين حتى الامكان المين سي الكاكرر كهتي تقي يمروه خود بخود ايك شرميلي ادر جهلي نظرول والي ازكي بن گئے۔ جب تک چھوٹی رہی میری گود میں لنگ کر میرے ساتھ ساتھ ہر جگہ چلی جاتی مگر ہڑے ہوئے ہوئے اس نے خود کو سمبیٹ لیا۔اس نے بڑے اہا کی انظمول میں آنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا۔ گھر کی ذمہ داری اٹھالی۔ باورجی خانے کا کام سنبھال لیا۔ یسال تک کیربڑی ای کی بیاری میں رات بھرِجا گینے اور ان کا خيال ر كھنے كى دمه دارى جي اس كى بن كئي مرحتناميں اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کرتی موہ خود کو سمیٹ لیتی-عاریج کے ساتھ بھی اس کارڈید مرد ہو گیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ سب برے اباکی خوشتودی کے

کیے کررہی ہے۔ آخر کو بردی ای کی پہند ہواور خاندان پھر میں ڈھنڈ درانہ ہے۔ کسے ہوسکتا تھا۔معمولی سی تعلیم حاصل کرے اس نے خود پر خریج کے تمام دروازے بند کروالیے تھے۔ شوق بھی کوئی نہیں تھا۔ سادگی ہے رہتی۔ میں نے کی بار کوشش کی کہ گرمیوں كى چھٹى ميں وہ بھی خاندان كے دوسرے بچول كے ساتھ گھومنے نکل جائے۔ یا پھر سردیوں میں عارج کے آنے پر جو ہکیل ہوتی اس میں ہی شامل رہے مگر اس نے کھے اس طرح ہار مان کی تھی کہ عارج کو بھی محسوس

ہو گیا تھا کہ دہ اس سے چھٹنے گئی ہے۔ ہم دونوں بھائی بہن میں بہت سی باتیں بغیر کیے ہی طے ہوجاتی تھیں۔ میں عارج کی نیتِ جان گئی تھی اور کیونکہ میں نے عطیہ کو بچین میں گودوں میں کھلایا تھا میں اسے بھی الچھی طرح جانتی تھی۔ضدی وہ بھی کچھ کم نہیں۔میں رم بخودعارج کی بک طرفہ محبت کوپران چڑھتے دیکھ رہی تھی اور نہیں جانتی تھی کہ عطیہ کیا چاہتی ہے اس کے الك اشارے كى در محى ميں كھٹ سے دونوں كى منگنی کروادی۔ مگراہے بردے ابااور بردی ای کی دستمنی منظور نہیں تھی۔

میری شادمی کے بعد- میرے سسرال میں مصروف موجانے کے بعد-ہم دونوں کی دِن بھرچلتے بھرتے ایک دد سرے پر جو دوستانہ تظریر آتی تھی دہ بھی نہ رہی <u>جھے</u> بڑی حیرت ہوئی جب مجھے برے ایا نے خوش خبری سِنانے کے لیے فون کیا کہ عطیہ کا ایک بہت اعلا گھرانے سے رشتہ آیا ہے اور انہوں نے ہای بھرلی ے۔ میں بیرتونہ کمہ سکی کہ برے ابائے جھے سے کیوں نہ صلاح کی۔ ترمیرے ول میں کھٹکا ساموا۔ برے ابا كوشش ميں تھے كہ جلد از جلد عطيبہ كور خصت كرديا جائے۔ آجر کو ان کی اپنی بٹی بھی توعارج کے انتظار میں عیثی تھی۔عطیہ کے سامنے سے سب کرنا۔ ہونا۔ ناممکن نہیں تومشکل ضردر تھا۔ ہیں نے بردے ابا ہے گزارش کی کہ مجھے اور میرے شوہر کو اوے <u>سے ملنے</u> کی اجازت دیں۔ یا اے کمیں کہ مجھ سے مل کر بالنك جب من في الرك كو جس كے ليے او كے كا

لفظ بالكل بھي نہيں كها جاسكتا تھا۔ ديكھا توديك رہ گئي۔ کیا برہے ایائے عطیہ کو تصویر نہیں دکھائی؟ عطیہ یا گل تو نہیں ہو گئی ہے۔ ابنی عمرے دو گئے کیا تلنے شخص سے شادی-اور جس میں نے صیاحب بہاور کے قِصَے خودان کی منہ زبانی سنے توخون کے گھونٹ لی کررہ ائی-میرے شوہر بھی حدے زیادہ ناراض ہوگئے۔ وريد كياتماشا كررب بين تميارے خاندان والے یہ شخص صرف اس لیے شادی کررہا ہے کہ اسے شہر میں اپنے بنگلے پر مہمانوں کو بلانے اور رکھنے کے لیے

1 206 Gr. 110 9 3 5026



کھرچلانے والی عورت ج<u>ا س</u>یے۔اس کے اپنے مال ہے ہیں۔ گاؤں میں ہوی بھی ہے۔ بیرتو سرا سرزیادتی

شوہرصاحب کالیکچرے جاری رہامیں ہمی پریشان تھی۔ بات مجھ تک اُس وقت بینچائی گئی تھی جب بقول بوے اباشادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ میں عطیہ سے دو سرے ہی دن ملنے بیٹنے گئی۔

"نيه كيا دِيوانه بن مع؟" ميں نے كہتے ميں سختي لاتے ہوئے کما۔ دن بھراس سے بات کرنے کا بمانہ ڈھونڈیتے ڈھونڈتے رات ہو چکی تھی۔اس نے دھیمے ہے مسکرانے پراکتفاکرلیا۔

''آپ کوور ہو چکی ہے آیا۔ بوے ابافیعلہ کرچکے ہیں۔ اب کیا آپ میں ہمت ہے کہ جاکر ان سے استفسار كرسكين-؟" مين مستدى سانس بحرك ره

د حوای کیے تو تم ہے پوچھ رہی ہوں کہ کیا مجھے پہلے نهیں بتا عمق تھیں۔ بچھے آیک فون ہی کردیت**یں۔** میں آكريدسب تماشا شروع بونے سے پہلے بى بات حم کرادی۔پھرعارج۔اس کوکیاجواب دوں گ۔؟'' میں عارج کاسوچ کرروہائسی ہو گئی۔اس کی نظریں حجک کئیں۔ ثایر جھلکنے کے ڈر ہے۔ ''آپ فکرند کریں۔ان کو۔ میں جواب دے چکی

وہ رو تھی ہوئی بگی۔ کسی ہے جمعی نہیں رو تھی۔ بس اپنے آپ سے روٹھ گئی تھی۔ اے اپنے سے

دِشْنی تھی اور میں۔ بے بس ہو کراپناسامنہ لے کررہ گئے۔ ایک دل تو ہوا کہ اتھ پکڑ کر دد جار کیڑوں کے ساتھ ابھی ای وفت اپنے گھر لے جاؤں۔ تکر بڑے ابا۔ مجھے ان ہے جو محبت اور اُنسیت تھی' میں ان کو بھی دکھ نہیں دے سکتی۔ کس منہ ہے ان سے کہوں کہ بردے ابایہ زیادتی ہے۔ سراسر طلم ہے۔ انہوں نے ہم تینوں کویالا۔ عزّت سے گھرمیں رکھا۔ کیاریہ صلہ دول اب ان کو بردھانے میں۔ ادر بس میں سب سے بڑی کمزدری میری سب سے بڑی غلطی بن گٹی اور سزا۔

سزانو ہرصورت اس خاموش کردار کوہی مکنی تھی۔ اس کی شادی کو ابھی دن ہی گئنے ہوئے تھے۔ دو سال اور پچھ مہینے۔وہ ان دوسالوں میں شاید دو بار،ی برے اباکے ہاں آئی تھی۔ میں نے اسے اپنے گھر بلانے کی بہت کوسٹش کی مگراس سے توبات کرنے کے کیے بھی بوے اہا کا سمار البیٹارٹ آتھا۔ سو ہربار انکار ہی ملتا۔ میں عارج کی وجہ سے جھی کچھ ونول کے لیے خاموش ہوجانا جاہتی تھی۔ وہ۔ آیک بار خود کو سنبھال کے آگے برمہ جائے تو میں عطیہ کو گھر رہے وحرک بلالیا کرول گی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ حالات اس قدر خراب تھے۔ برے ابانے آج تک مجھے عطیہ کی ا زدواجی زندگی کے بارے میں خبر نہیں ہونے دی تھی نه بي مجھ ميں اتن ہمت بي تھي۔

اور آج بهال- عطیه کو اس خراب حالت میں ا کیلے اسپتال میں بڑے و کی کر مجھے سب اندازہ ہو گیا تھا۔ ابھی شاید پر سوں ہی بردے ابائے بتایا تھا کہ ان کی عطیہ سے بات ہوئی ہے اور وہ بہت خوش تھی۔ " "انب اتناجهوت اتناؤهوكا."

بمجفئے عطیہ پر جھکے ہوئے دیکھ کرایک نرس اور ایک انجان آدی جو شکل ہے ملازم لگ رہاتھا قریب آنگیے

تھے۔ زیں مجھے جانتی تھی۔ "میڈم جی۔ آپ فکرینہ کریں۔ ابھی ایمرجنسی میں جگہ نہیں ہے ، جینے ہی جگہ ہے گی ہم مریضہ کواندر

نرس نے مجھے دکھانے کو بے ہنگم جادر کو ٹھیک کرنا

شروع کردیا۔میں نے ملازم کی طرف دیکھاتو نرس بھر ہے بولی۔

"نيه مريضه كابھائي ہے ميڈم جي-" میں تھوڑی دریے کے لیے ششدر رہ گئی۔ بھرمیں نے شخکمانہ انداز میں ملازم کو باہر کھڑی بہت سی امیر لینس میں سے ایک کو دروازے کے پاس لانے کا

و کیوں جی ؟ ' دونوں کے منہ ہے آیک ساتھ نکا۔ ''اس لیے کہ میں اسے کسی ایچھے اسپتال لے کر

جاربی ہوں۔"

پھرمیں نے ملازم کو گھُورتے ہوئے بتایا کہ میرااور عطیہ کاکیارشتہ ہے لنذا مجھ سے میہ ناٹک نہ کیاجائے۔ نرس نے عائب ہو جانے میں عافیت سمجھی اور ملازم ڈر مارے کے بے چوں چراں میری ہدایات برعمل کرنے ڈرائیور) بھی لیک کر آگئے۔

میں نے ملازم کووایس کردیا اور شاہ بابا کو گاڑی لے كرايبولينس كے پیچھے آنے كاكمه كرعطيہ كے ساتھ ہی ایمیو کینس میں سوار ہو گئے۔ پورے راستے میں اسے ملکے ملکے آواز دیتی رہی وہ بھی گھیرا کر اٹھنے کا کرتی بھی سرجھنگ كررہ جاتى - يرائيويث اسپتال ميں جوميرے ويور كا تفاجيم عطيه كوراخل كرداني من كوكى دفت نه ہوگی بلکہ سیج معنوں میں ایم جنسی میں عطیہ کو ٹرہشمنٹ کی گئے۔ چاریایا بچ گھنٹوں کی تک ودو کے بعد اس کی حالت اس قابل ہو گئی تھی کہ اسے اسپتال کے كمرے ميں شفيت كرويا كيا توميري جان ميں جان آئی اور میں نے کمرے میں جائے کے ساتھ ہی پہلے شکرانے کے تقل بڑھے اور اللہ تعالی سے اس کی صحبت و تندر ستی کی دعائمیں بھی کیں۔

پندرہ بیں دن تک اسپتال میں رہنے کے بعد عطیہ کو فارغ کردیا گیا گر مجھے تمام ہی ڈاکٹرزنے سختی ہے ہرایات کردی تھیں کہ اسے ابھی بہت زیادہ سکون اور ترام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق۔عطیہ کو نمونیا کے ساتھ ساتھ شدید قسم کے زبنی دباؤ کا بھی سامناتهاجس كاصرف سكون اورمستقل احتياط بي واحد عل تقا۔

اتنے دنوں تک میں نے عطیہ کے بارے میں کسی کو نہیں بیتایا تھااور شاید ملازم نے ڈر کے مارے اپنے بالك تعنى عطيه كے شوہر كو بھى كوئى خبر نہيں كى تھى يا اگر کی بھی تھی تواہے پروانہیں تھی۔اب عطیہ دیسے بھی اس کے کس کام کی تھی۔

عطیں۔ اپنے ڈسچارج ہونے پر بہت بریشان عمی اور دن بھروحشت آمیز تظروں نے اوھر آدھر دیکھتی رہی تھی۔ میں نے اسے اطمینان دلایا کیہ وہ میرے

ساتھ میرے کھرجارہی ہے تواور پریشان ہوگئی مکراب اس کی کوئی بھی بات میں سننے کے لیے نتیار نہیں تھی۔ دہ باربار روبانی ہو کر مجھے برے ابا کے ناراض ہونے سے ڈراتی۔ بھی میرے شوہر کے بارے میں بوچھتی کہ وہ کیا کمیں گے۔ میرے سسرال میں لوگ باتیں بنائیں گیے۔ مرمیں اس کی ہریات کاجواب پہلے ہے سوچ چکی تھی۔اور جواب ایک ہی تھا۔ بس اب تم میرے پاس رہو کی جاہے کچھ بھی

میں دکھی تھی تواس بات پر کیہ آج سے پہلے میں نے اس طرح فیصلہ اپنے ہاتھ میں کیوں نہ لیا۔ کیا میں بھی میں جاہتی تھی۔اس سے تو بمتر تھا کہ ہم سب مل کر عطیہ کو بچین میں ہی زہردے دیتے یا بھر پہا نهيں۔ ميں خود سے الجھتے الجھتے تھک جاتی۔اور پہ بھی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ میں عظیہ کو کے گر تو جارہی ہوں مگراس کامستقبل کیا ہو گا۔

عارج نے اپنی پڑھائی مکمل کرے اینا الگ فلیٹ لے لیا تھا'وہ میری شاذی کے بعد شاذو نادر ہی برے ابا کے پائن کیا ہو گا۔ برے ابا اور بری امی کئی بار جھے عارج كى شادى كے ليے كمد يك تصاور ميں ثال يكى

عطيدك آنے كے بعذ سے عارج كاميرے كھرير آنے کا روٹین وہی تھالیتی چھٹی کا دن وہ میرے گھر ضرورا آناتها مگرانک بازیهی اس نے عطیہ سے ملنے کی خواہش نہیں کی تھی اور نہ ہی عطیہ کی طرف ہے ایسی کوئی بات ہوئی تھی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ عام الركوب كى طرح بمانے سے عارج كے سامنے آنے كى کو ششش مجھی تہیں کرے گی نہ ہی فون پر بات کرے گی۔ ہاں اتنا ضرور تھا کہ جب بھی میری باتوں میں ذکر آیا کہ عارج کب اور کس وفت تک آئے گاوہ کچن میں جا کر شامی کباب بنادی تھی۔

اس کے ہاتھ کے شای کباب عارج کو بہت بیند تھے۔ وہ مزے سے ٹرے میں رکھے سازے شامی کباب حیث کرجا ما۔ اور لفن میں گھرنے جانے کے کے پیک کیے گئے شامی کباب برے سکون سے گاڑی

دخولين ڈاکجنٹ **112 فروري 2016** 

میں رکھوادیا کر تا۔ مگرایک لفظ بھی شکریہ یا تعریف کانہ نكالتا ميں آگر توجہ كے ليے پچھ كہتى تھى توبات بدل ریتا۔ دونوں این اپنی جگہ این محبت کی انا میں ایک دوسرے سے تجانے کب کب کے بدلے لے رہے تھے۔ مگر پھراس دن سارے بدلے۔ ساری انا۔ ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جس دن برے ابااجانک میرے گھر

وہ چھٹی کائی دن تھا مگراتفاق سے میرے شوہر کسی میٹنگ کے سلسلے میں شہرسے باہر تھے اور میں عارجے كمه چكى تھى كە دو تىن دن ميرك ئى گھرىر رە جائ جس ير جم سوچ رے تھے كه برے المائے آنے كى اطلاع ملی۔ میں نے عرّبت و احترام سے بریے ابا کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خاطر مدارات کرنے

پڑے ابانے عطیہ سے ملنے کا کہا۔ عارج سامنے میشا تھا اور میں نہیں جاہ رہی تھی کہ عارج کے سامنے برے اماعطیہ سے کوئی بھی مازیرس کریں۔ اور عظیہ کی طبیعت ابھی سنبھلی ہی تھی کہ می**ہ افراد۔ ت**کر رہے ایا بھند ہوگئے۔ آخر کار میں عطیہ کولیے آئی۔ عطیہ سمی ہوئی بچی کی طرح آگر صوفے کے کونے پرسمٹ کر بیٹر گئی۔ برے ابا اس کے بالکل سامنے والے صوفے پر براجمان تھے جبکہ عارج اور میں ایک طرف رمج صوفے رہے

دہم تہیں لنے آئے ہیں۔سامان سمیٹواور جلو۔" برے ابانے نخوت سے عطیہ کی طرف تھوڑی دیر وتكھنے كے بعد تحكمانہ انداز میں كما۔

''یہ کہیں نہیں جائے گ۔''اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی عارج بھی تحکمانہ انداز میں بول چکا تھا۔ میں گھبرآ ٹی۔جس ہات ہے اب تک میں پیچر ٹی تھی اور جس سے بھانے کے لیے عطیہ نے اتنی قربانیاں دی

تھیں آخر کارہونے طارہی تھی۔ عطید کی حالت غیر ہونے گئی۔ اس کے ہاتھ كيكيان لك اورايك لرزه سايورك بسم يرطاري ہوگیا۔ وہ این جگہ تو بیٹھی رہی مگر جیسے ایک طرف ور ما الرحک میں نے جلدی سے کھڑے ہو کر عطیہ کو

بانہوں میں بھرلیا۔اوراس کا سراینے کندھے سے لگا کر ولاسا دسینے لگی۔ بوے اہا بھی اپنی جگہ جز بر ہورہے تھے'ان کے پاس کہنے کو شاید کچھ رہا نہیں تھایا وہ بھی موقع کی زاکت کواب سمجھے تھے

''ارے۔ مگر۔اس کاشوہرہے۔ایسے کیسے تم کسی کی بیوی کو۔ حبس ہے جامیں رکھو گئے تو منہ کی کھاؤ ك\_" برك ابا جلال مين آكر أولجي آواز مين

"اس کے شوہر کی الیمی کی تمیسی۔ میں دیکھیا ہوں وہ کمینۂ کیا کرنا ہے۔ یہ اینے شوہرسے خلع لے گ۔ بس-اب داہیں کی کوئی صورت نہیں۔ آپ اس کو بتادیں۔ ویسے ایک دو دن میں اسے کورٹ کی طرف ے سمن بل ہی جائے گا۔"

عارج کھے اس اعتاد سے بول رہاتھا کہ ایک کمھے کے کیے تو میں بھی حیران رہ گئی۔ یہ سب باتیں کب ہو تیں۔ سے مامین ہو میں۔ یا یوں نے کہ یہ ابھی۔ التمي عازج نے سوچا ؟

مجھ خرائيس تھي۔ گردوسرے تي ليح بيل برسكون ى ہوگئى تقى-يىلى بار مجھے عطبيہ كامستقبل محفوظ نظر آرہا تھا۔ وہ فیصلہ جو ہم دونوں بھائی بس کو بہت بہلے کرلینا چاہیے تھادیر سے ہی سبی اب کر چکے تھے۔ عارج نے میری طرف نظر کی اور میری اجازت

نظرون بي نظرون من أكروه كفرامو كبيا-"چلیں بڑے آبا امیں آپ کو آپ کی گاڑی تک چھوڑ آؤں۔"عارج نے برے اوب سے برے اہاسے

برے ایا جیران رہ گئے۔ان کے وہم دیگمان میں بھی بات کے اس طرح حتم ہوجانے کی امرید نہیں تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اور ۔ پچھ مدو طلب نظروں ہے ميري طرف ديکھا۔

میں نے عطیہ کو ایک ہار پھرخود سے لیٹاتے ہوئے سكون سے جواب ريا۔

''بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے برے ابا۔ بری ای کومیراسلام کمیسر گا۔خدا حافظ۔"

وحواتين الجشط 113 فروري 2016



' الوجی فلائٹ تو پھرچھ گھٹے لیٹ ہو گئے ہے۔'' فیروزہ بائی نے ڈرائنگ روم میں آگر ہم پھوڑا 'جو اپنے آپ ہی پھٹ کر پھس ہو گیا۔ ڈرائنگ روم میں کوئی نہیں تھااور خالی ڈرائنگ روم میں ان کی اپنی آواز ہی گونج کر رہ گئی تھی۔ مایوس ہو کر پیچھے پلیٹیں تو خوش فسمتی سے وہاں حفصہ خاجی کھڑی تھیں ہے۔ دیمیا ہوا؟'' جانجھانی کے چرے پر ہوائیاں اڑتے

''کیا ہوا؟'' جیٹھالی کے چرے پر ہوائیاں اڑتے 'دیکھ کرانہوں نے یوچھا۔

''نظائٹ چھ گھنٹے لیٹ ہے۔'' اب کے لیجے میں کوسٹش کے باد جود بھی بم والی تاخیر نہ پیدا ہو سکی۔

"ہائے اللہ پھرلیٹ "حفصہ جاجی جے ہارنے والے انداز میں بولیں وہ تنار شیار ہوئی امریکہ بلٹ بھتھی کا استقال کے ذکہ لکا میں کئیں

بھتیجیوں کا استقبال کرنے کو ہالکل تیار کھڑی تھیں۔ ہیہ چنج دوبارہ میک آپ کرنے کی کوفٹ کے زیر اثر نکلی کھر

" الماسة كيا بهوا ميرى بكي!" بردى المال بهى اپنا دُولٽا وجود كيے درواز ہے بيش تمودار ہو ئيس-"دکيوں النا چلار ہي ہے بهو!لاؤدا سينيكر نگل ليا كيا-"

''کیوں اتناچلار ہی ہے ہمو!لاؤڈاسپیلرنظی لیا کیا۔'' بردی اماں صرف کہنے کو پرانے زمائے کی تھیں ورنہ نئے دور کی ہرچیز (موہا کل سمیت) کو انہوں نے ایسا اپنایا تھا کہ خود نوجوان نسل ان کے آگے شرمندہ ہو معھاتی تھی

"المال! مارىية فارىيدكى فلائث كارليث بيراي

چھ گھنٹے... ابھی ابھی عثمان کافون آیا ہے۔۔ کمہ رہائے کہ دوبسرکے کھانے کے بجائے اب رات کے کھانے کی تیاری کرمیں اور دعا کرمیں کہ بیہ جماز انر جائے یا فضا میں ہی کمیں غرق ہوجائے میں تو کل رات سے ایٹر پورٹ پر جیٹھا سوکھ گیا ہوں۔" فیروزہ مائی نے بڑی روانی سے تفصیل سائی۔ دوانی سے تفصیل سائی۔

بواے ۔ لو۔ پھر لیٹ۔ وہ بھی پورے چھ منٹے۔"

"ای بات پر تو میں چلا رہی تھی امی۔" حفصہ چاچی نے اپنی خفلی مٹانے کی کوشش کی۔ چاچی نے اپنی خفلی مٹانے کی کوشش کی۔ "وفیر سٹیری تو کچھ عادت بھی ہے بہو... لیکن بیہ

فِلْاَتُ كِول باربارليث موراى ہے۔ويسے جمازارت پھرتے مروفت ہى آسان پہ نظر آتے رہتے ہى اور آج مارى بچوں نے آتا ہے تو... ہائے میرا بیما کل رابت سے بیھا ہے امر پورٹ ... اور اس كا دوست بھى تو ساتھ ہے جس كى كارہے۔" دكيا تميا جاسكيا ہے اہل!"

'' بہلے ضبح کا تاشتا تیار کرنے کا سوجا تھا۔ بھردد پسر کا لیج بنانے کا فیصلہ گیا۔۔ اب رات کے ڈنر کی تیاری کرد۔'' بوی امان آزام کرسی رہیٹھ کر جھولنے لکیں۔۔ تب ہی ڈرائنگ روم میں ریجانہ داخل ہوئی۔ ''اور ریجانہ میری کی تو شام کو پھر نمائی۔۔ تجھے ایک موقع اور ل گیا۔

یست میں آریں گئے۔ ''کیوں قیدیوں کی طرح پوچھ پڑتال شروع کردی تم نے بے چاری بکی ہے۔'' حفصہ چاجی ہمیشہ اس کی حمایت لیتی تھیں۔

''ریخانہ! تو جا میرے کمرے میں… جاکر بال اسٹریٹ کرلے… اور فلائٹ لاہور اتر جائے۔ (اللہ کرے اتر جائے) تو پیاراسامیک آپ بھی کر…!مریکہ سے آرہی ہیں' وہ امریکہ سے… بہت پیاری لگے تو بھی ان کے سامنے ہماری بچی کوئی کم تھوڑی نہ ہے کسی سے''

Section Section

حفصہ چاتی کی طرف ہے ہوں کھلی چھٹی ملی تو وہ نظر بچاکر اپنی مال کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے نکل اس کی مرزی ہول۔"

دیکوئی میرابناری دویا بھی اس کی کردے کمب سے دی ہول۔"

دیمال امال! اپھایا دکروایا تم نے میں ابھی اس کی کرے لائی۔" حفصہ چاچی بھی کمرے سے جلی اس کی کرے لائی۔" حفصہ چاچی بھی کمرے سے جلی اس کی سے بولا عیں ادھر بیٹھے بیٹھے بی کاث دول۔"

ہولا عیں ادھر بیٹھے بیٹھے بیٹھے بی کاث دول۔"

دیمال میں ادھر بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے کو ان کی سے ساتھ جان بھی نکل جاتی ہے وہنی میں سے سیس میں کاٹ دول گائے ہوئی ہے دھوئی ہے دی ہے دول کی ہے دول کی ہے دھوئی ہے دھوئی ہے دھوئی ہے دول کی ہوئی ہے دھوئی ہے دھوئی ہے دھوئی ہے دھوئی ہے دول کی ہوئی ہے دی ہے دی ہے دول کی ہے دول کی ہوئی ہے دول کی ہوئی ہے دول کی ہ

تافليك



اعتراض نه تھا۔ کہاں سالم امریکن نیشنلٹی کی لڑکیاں۔

۔ توکوں عثمان مرصان ہے ہوچھا گیا۔وہ بھی گریبانوں میں منہ ڈال کراڑ کیوں کی طرح شرمانے لگے۔ منیر چیا کوہاں کردی گئی۔

اس کیے اب دونوں لڑکیاں اپنے ہونے والے "مہیاوی" کی جانچ پڑتال کرنے گوجرانوالہ آرہی مضی ۔ منیر چھائے بڑتال کرنے گوجرانوالہ آرہی مخصی۔ منیر چھائے بڑتال کو بھی کمہ رکھاتھا کہ دہ گوجرانوالہ کی ہی سمی اسلیم میں کوئی اچھی ہی مخصی اسلیم میں کوئی اچھی ہی مخصی سے اور گھیں۔ شادی کے وقت وہ ابنی دونوں بچیوں کو وہ ہی تحفہ دیں گے۔ (اگر ان کو ہونے والے میاں پہند آگئے تو۔) اور دونوں بچیاں والمادوں سمیت اسی گھر میں رہیں گی۔ (خام خیالی) الگ گھری بات پر آئی فیروزہ کو ہوئے میاں جانوں ہوئے کے بعد دہ کئی میروزہ کو ہوئے کے بعد دہ کئی میروزہ کو ہوئے کے بعد دہ کئی میران کے کئی فردسے بھی دور نہ جانا ہو ہوئے ایسے واسطے دیے کہ ڈالڈا والوں نے ماں کو ممتاکے جانوں ہوئی الیا اوالوں نے اپنے کئی ایس بات پر بھی کیا دیے ہوئے۔ آخر کار فیروزہ آئی اس بات پر بھی کیا دیے مارے زنگ آلود ہتھیار بھینک کرراضی ہو ہی گئیں۔ اس بات پر بھی اپنے مارے زنگ آلود ہتھیار بھینک کرراضی ہو ہی گئیں۔

اب برط بیٹا عمان کل رات ہے گار یہ کار یہ کوریسیو
کرنے کی غرض ہے لاہور گیا ہوا تھا اور چھوٹا فرحان
مہینے بھرے گوجرانوالہ کی مختلف سوسا نٹیوں کی خاک
چھانیا بھررہا تھا۔ لیکن تقریبا "تقریبا "ہر سوسا نٹی ہی گھر
ہے کانی زیادہ فاصلے پر تھی۔ جیسے آیک شہر ہے
دو سرے شہر کا فاصلہ ہو آور جو قریب تھیں وہاں فرحان
کو پچھ بسند نہیں آرہا تھا۔ (ہاحول امریکن نہیں تھا نا
کو پچھ بسند نہیں آرہا تھا۔ (ہاحول امریکن نہیں تھا نا
کو پھو بسند نہیں آرہا تھا۔ (ہاحول امریکن نہیں تھا نا
کو پھو بسند نہیں آرہا تھا۔ (ہاحول امریکن نہیں تھا نا
کو پھو این نہیں آرہا تھا۔ (ہاحول امریکن نہیں تھا نا
کو پھو ایس نہیں آرہا تھا۔ (ہاحول امریکن نہیں تھا نا
کو پھو ایس نہیں آرہا تھا۔ دیا تھا کہ ایسا کون سابنگلہ (گھرکا
کو پھو ایس نہیں جاتھا) بیند کرے کہ ہونے والے
سسرکے زیادہ سے زیادہ پیسے خرج ہوں اور زندگی بھر
سسرکے زیادہ سے زیادہ پیسے خرج ہوں اور زندگی بھر

سینوں پر کون بہرہ بٹھا سکتا ہے بھلا ... اور کم بخت

کی طرح کمااور ثابت کردیا کہ وہ کوکنگ شوز کی کوئی قسط مس نہیں کرتی ہیں۔ بلکہ نشر مکرر بھی دیکھتی ہیں۔ ''اے کیا ساری غذائیت آج ہی کھلائے گی... مت دیکھا کر اتنے کوکنگ شوز... جالہ من ادرک لا وے بھر... اور ٹی وی لگا جا۔۔ ہیں دیکھوں آج کیا تاج گانا چل رہا ہے مار ننگ شوز ہیں۔'' منستے ہوئے فیروزہ آیائی نے ٹی وی آن کردیا اور

ریمو شامال کو پکڑا کرخود کجن میں جلی کئیں۔

آری تھیں۔ امریکہ ہے۔ جن کے رشتہ مائی فیروزہ

آری تھیں۔ امریکہ ہے۔ جن کے رشتہ مائی فیروزہ

امید تھی۔ میدامید دوماہ پہلے منبر بچائے نہی اس خاندان

کووی تھی۔ منبر بچاخود تو بچیس سال پہلے اس گھرے

رات کے اند بھرے میں غائب ہو کے تو واپس آنا بھول

رات کے اند بھرے میں غائب ہو کے تو واپس آنا بھول

رات کے اند بھول ان کے امریکہ میں تو ایک ہے

ایک اچھا اور پڑھا کبھا لڑکا ہے۔ (اگرچہ بچھ کچے اور

ایک اچھا اور پڑھا کبھا لڑکا ہے۔ (اگرچہ بچھ کچے اور

کی بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں ان کے خاندان میں بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بٹیاں اور کیسے انہیں اپنا خون اور اپنا خاندان ایک بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بیابی جا کہ کا کریہ کی بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بیابی جا کی بیابی جا کی بیابی جا میں۔ ان کے

ایک بیابی جا کی بیابی کی بیابی جا کی بیابی بیابی کی بیابی کی بیابی بیابی کی بیابی کی بیابی کی بیابی کی بیاب

ویسے تواتی ہی بات ہی ہر کسی کوخوشی سے دیواند بنا دینے کے لیے کافی تھی۔ کیکن بردی اماں زندگی ہیں بس ایک ہی بار ویوائی ہوئی تھیں۔ جب انہوں نے ... قبول ہے ۔. قبول ہے ۔.. کہا تھا۔ اس دن کے بعد وہ فرض تو کیا نفلی عبادتوں ہیں بھی اپنی ویسی ذہنی دیوا تگی سے بحاؤ کے لیے اللہ سے دل وجان سے دعااور بناد مانگا کرتی تھیں۔ بردی امال نے منبر چچاہے ماریہ اور فاریہ کی تصوریں منگوائی تھیں اور تاکید کی تھی کہ

تصورین مرے لے کر پیر تک کی ہوں۔(اولی کنگڑی کا شبہ جو دور کرنا تھائن کو) تصویریں آئیں تو تائی فیروزہ کو کھنائی گئیں۔ تائی فیروزہ کو تو لوگی کنگڑی ہونے پر بھی

ه - ش کا مخت 116 فر رئي 016

Seeffoo

سینے دن کے ہوں یا رات کے ان کاکون سابل آتا ہے۔ سوعتمان بھی آج کل ان ہی مفت کے خوابوں میں گھراہواتھااور مزے میں تھا۔

چھوئی موئی ریحانہ ان دونوں بھائیوں کی اکلوتی
بہن تھی۔ کھائی توبہت تھی ٹرانٹہ جانے اس کی صحت
کیوں نہیں بن رہی تھی۔ اس نے اپنی اٹھارہ سالہ
دندگی کی صرف اس واحد خوش خبری کو پچول سے
قبول کیا تھا کہ اس کی ہونے والی بھابھہوں کا تعلق
امریکہ ہے ہے۔ آج کل دہ انگریزی گانے یاد کرنے کی
کوشش کررہی تھی اور میہ کوشش دہ اپنی تن دبی سے
ہوگی۔ اس نے تواپ کالج کی ہرلاکی سے کہ دیا تھا کہ
ہوگی۔ اس نے تواپ کالج کی ہرلاکی سے کہ دیا تھا کہ
اکندہ گرمیوں کی چھٹیاں بھشددہ بھی اپنے بھائیوں کے
ماتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکرے گی۔ میاست خوکیدار اور
ساتھ امریکہ جاکر گزار اکر میون میں ان کا گھر تو بند رہا
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں اے سی نہیں لگوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں کی میں گوا رہے تواس کی بھی ہے، کی وجہ ہے
میں کی جائے کی بھی تو تواپ ہی میں کی بھی ہے کی کی ہی ہی وجہ ہے۔
میں کی جائے کی میں کی بھی ہی کی کی کر کر کی کی کے کہ کی کے کہ کی کو کر کی کی کر کی کے کر کر کر کے گو

رشک حسد علن ریحانہ کے باربار تسلیم کروائے یا جان چھڑانے کی غرض سے سب سیملیوں اور سیملیوں کی عرب و غریب میملیوں کے اس کی عجیب و غریب پہلیوں کابالا خریقین کرایا تھا۔

# # #

''ہائے گریڈہا۔'' کمرے میں ملی جلی دد مخصوص آوازیں ابھریں تو لسن چھیلتی بڑی امال نے چونک کر سراٹھایا۔ سامنے جٹ اور بٹ کھڑے ہے حفصہ چاچی کے دوسپوت (سپوت جگت باز) ویسے تو بھشہ السلام علیم دادی ای ' کماکرتے تھے۔ لیکن آج کل ان پر بھی پردیسی رنگ چڑھنے لگے تھے۔

"بیٹا! امریکہ سے تووہ آرہی ہیں۔ پھر تمہاری

ا المالية الم

Regiton

''اٹ از فیشن گرینڈ ما۔'' دونوں انزائے تبہی دو مرے دروازے سے حفصہ جاچی بھی بر آمد ۔ نیو

ہو تیں۔

''دفیشن کے علم بردارو۔۔ کم بخت مارد! بدلو جاکر

گیڑئے۔۔ ابھی کے ابھی۔۔ بردے آئے فیشن کرنے

دالے۔۔ کیا سوچیں گی وہ لڑکیاں۔۔ بیہ تربیتیں ہیں

ہماری۔'' حفصہ چاچی نے دونوں کے لباسوں کی
طرف اشارہ کیا۔ ورنہ ابنی تربیت کووہ خود ہی برا کیسے

گرمرسکتی تھیں۔

د جمیں کوئی پروا نہیں مام آن کی ... اور نہ ان کی سوچ کی ... ہائے وا وے 'آپ کو بھی نہیں ہوئی چاہیے ... کیونکہ بہو کمیں تووہ فیرونہ تائی کی بینے جارہی ہیں ہا۔''

ناوان بچوں نے نادانی میں مال کی د تھتی رگ پر ہاتھ ر کھ دیا تھا۔ بید دیمک تواشیں اندر ہی اندر ای دن ہے جات رہی تھی جس ون منبرنے ماریہ 'فارنیہ کا رشتہ جنیکھانی فیروزہ کے گھر کرنے کی بات کی تھی۔ کاش جو ان کے دونوں بیٹے ذراہی بڑے ہوتے تووہ دیکھتیں کہ نس مائی کے لال میں اتنی ہمبت ہے کہ جو مار یہ 'فار بیہ نام کی لاٹری این نام کرواسکتا ہے۔ لیکن ہائے ری قست .... آیک توشادی کے پانچ سال تک دہ ہے اولاد ہی رہیں اور جومال بنیں تواسمنی اور صرف دو بچوں کی۔ حی ہاں۔۔ ان جروال بحول پر دو میجے خوش حال گھراند۔ " کے تحت بس نہ کی گئی تھی۔ بلکہ اس کے بیچھے کچھ قدرت کی پیش بندیوں کا ہاتھ تھا۔ ورنہ صوبه بندي كأكزر دور دورنه تفا-ودومنٹ کے اندراندر کیڑے بدل آؤ۔ورنہ جان ے مار دول کی میں تم دو نول کو۔" ''ہائے بہو کس بات کا غصہ ہے تھے۔ (ایک توبیہ سیدھی سادی امال اندر خانے سب جانتی تھیں) ایسے چلار ہی ہے جیسے..." ''ال أب شهير دي بين انهين-''

وتوبيالي كرجا ليجن من مد مكيم فيروزه كوسى كام كي

حُولِين دُالْجَبَتْ 117 فروري 2016

ضرورت نہ ہو۔" چھلے ہوئے کہن ادرک کی پلیٹ المال نے حقصد کو پھڑا دی اور حفصہ ول کڑا کرکے منہ بسور کر 'اندرہ ی اندرہائم کرے کچن میں جلی گئیں۔ ''کیوں تنگ کرتے ہوائی ماں کوانیا سیتا ہے جنت ماں کے بیروں تلے ہی ہوتی ہے۔" بیارے معجمایا

وربیہ جنت پیردہانے سے نہیں ملتی گرینڈہا۔''

''ماؤل کو کام وام کہتے رہو... ٹک کر بیٹھنے نہ دو... پیرگرم رکھوان سے ۔ پھر ملے گی بیرجنت ۔ المایا۔" " بهث مردود... " بردی آمال نے پیشکار دی۔ محمی کھی رہے وونوں کھل کر میشنے لگے۔ بروی آمال اتبی پھٹکاریس توون میں ان گنیت دے ڈالتی تھیں۔جن کا الرّ سوائے ریحانہ کے اور کسی نے نہ لیا تھا۔ یکھ ویسے تھی جٹ لور بٹ کا مزاج برا شاہانہ ' امیرانہ' بلکہ بادشاہانہ تھا۔

جث المحتاره سال كالقلااور بث أيك منيف كم المحاره سال کا...مطلب...دونوں جڑواں تھے... کپڑے بھی ایک جیسے بہنتے ہے اکٹھااور روتے ۔۔ روتے تو نمیں تھے۔ اگرچہ بڑے بروں کورلا ضرور دیتے تھے۔ چھوٹے نے بڑے کا تام جنٹ رکھ دیا تھا اور بڑے نے چھوٹے کا بٹ ... دونول کے اصل نام تو اشتہاری مجرمول کی طرح نجانے کمال رو پوش ہو چکے تھے۔اس کیے خاندان کا ہر چھوٹا براان کوجٹ بٹ ہی کہ کرملا یا تھااوران کی چرب زبانی ہے ڈر یا تھا۔ جھوٹی موٹی ہے باکی تو نظرانداز موتی ہی تھی۔ بری گستاخی کو بھی اہمیت نہ دی جاتی۔الٹا دونوں کی جھوٹی تعریفوں کے بل باندھ دیے جاتے... کہ بس بہ شانت رہیں۔ گھر'خاندان میں خوشی' عمی'سوگ جو مرضی موقع

ہو تاان پر سدا بہار کاموسم چھایا رہتا۔ دونوں میں اختلاف رائے عموماسکم کم ہی ہو تاتھا۔ بس جث كوبث كے گانا گانے ہے بہت پر اتھى اور بث کی بھی سے عادت تھی کہ ہر گانا یا کم از عم گانے کے اختیامی بول وہ جٹ کے کان کے قریب منہ لا کرا دا کر یا

PAKSOCIETY1 | PAKSO

تھا۔ جٹ بے چارہ ایک منٹ چھوٹے بھائی کے منہ پر طمانچه نولگانهیں سکتا تھا۔ اس لیے بس دونوں ہاتھ ا تھا کرالٹرے ایے بسرہ موجانے کی دعا کرلیا کر ماتھا۔ جٹ کی بیردعائنیں ہے کومزید شہویتی تھیں۔ ''السلام عليكم بري ال-'' فرحان نے كرے ميں واخل ہو کربڑے اوب ہے سلام کیا۔ آج کل اس کے لب ولہجے بلکہ انگ انگ سے الیے ظاہر ہو یا تھا جیے اس کی تربیت میں ایک نہیں ستراستانیوں کاہاتھ ہے۔ و وعليكم السلام-" فرحانٍ بر فخريه تظرو ال كربري مال نے جث اور بٹ کو طنزیر گھورا۔ جو آج ان کوہائے

رگ کمہ رہے تھے۔ ''آگئے آپ فرحان بھائی۔''

"جی…" دوسسر کولوٹنے کا… میرامطلب عل گیا کوئی گھر۔" دوسسر کولوٹنے کا… میرامطلب عل گیا کوئی گھر۔" وونول بھائیول نے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کورد کات کوئی اور موقع ہو تاتو فرحان بھی بدلے یورے کرتا' کیکن آج بس و مکھے کر رہ گیا۔ ستر استانیوں کی لاج آڑے آئی بس یہ کھ ذہن میں ایک خیال بجل کے کوندے کی طرح لیکا کہ تھوڑے دنوں میں دیسے جھی ہیہ رشتے دار تو لیں دورسد دور اور دور کے ہونے والے بین - پھر مند لکنے کافائدہ؟ اور مند لکے بھی کس بات يساس كي نخوت سو و كيم كر سر جھنگ ويا۔ "تم دونول دفعان بوجاو كيمال سے "مرج كامنى" بدی الل نے ہاتھ میں پکڑی چھری کا کرت دکھایا۔ ورنه تمهاري مال بمت نه كرسكي تو آج ميں ضرور بچھ كر گزروں گی-" بڑی امال نے للکار کر کما تو دونوں نے

تھسکنے میں ہی عافیت جانی۔ ''ملاکوئی۔۔گھر بیٹا۔''کو تھی کہتے کہتے وہ اٹکیس ''ملاکوئی۔۔گھر بیٹا۔''کو تھی کہتے کہتے وہ اٹکیس و كهال .... امال .... بروى دور تصى ده سوسائن بهى .... تھك گياميں تو..." فرحان دافقي تھكا ہوا تھا۔ ''ہیں... بیٹا۔ کیبل پر تواشتہار آرہا ہے کہ صلع کچری سے صرف دس منٹ کی مسافت رہے<u>۔</u> "بادام زنده باد... بادداشت الحصى جازى مفى بردى الما<u>ن کی۔</u>''

وخولين دانجين 118 فروري 2016



مزيد يراكف

'''کینے گئی… ناظرین جاولوں کو لگا دیا ہے دم… ملتے ہیں ایک جھوٹی می بریک کے بعد… دیکھتے رہیے کھانائیکاناودریجانہ۔''

''الله بھائی۔۔''اتنا بڑاراز فاش ہونے پر ریحانہ نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چرہ جھیالیا' رو کر مزید اپنی کمزوری ظاہر نہ کرنا جاہتی تھی۔

' میں ۔۔ ریحانہ آلیا کمہ رہاہے بھائی۔' فیروزہ کالو اس نفسیاتی لڑکی نے سالوں سے جین قرار چھین رکھا تھا۔اب اس بات سے تو کویا سائیان بھی ٹوٹ گیا۔ ' لو جی ۔۔۔ خیر سے بورے آوے کا آوا ہی سائیکاٹرسٹ کے یاس حانے کے لا کئی ہوگیا ہے۔ بلکہ مائیکاٹرسٹ کے یاس حانے کے لا کئی ہوگیا ہے۔ بلکہ میں تو کہتی ہوں اسے ہی گھر بربلالو۔' حفصہ چھی گون سا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتی تھیں۔ جے فیروزہ بیشہ نظرانداز کرتی تھیں۔ حفصہ بھی گون سا فیروزہ بیشہ نظرانداز کرتی تھیں۔ حفصہ بھی گون سا اور یہ بلکی پھلکی نوک جھوک تو زندگیوں بیس ہوتی ہی رہتی ہے۔ کوئی تھوس وجہ تھوڑی ہوتی ہے کہ انسان منہ پھلا کردنوں میں سے فوک جھوک کرنے والی حفصہ ہی جانتی تھیں بڑی اچھی طرح کہ وقت ہے وقت یا کسی مشکل گھڑی بیش ہوتی ہیں۔

پیش پیش ہوتی ہیں۔ ''اور ریحانہ 'نجھے یہ ہی نام ملا تھا۔ کھانا رکانا ور ریحانہ۔۔۔۔ارے کوئی نیا سانام رکھتی۔۔۔ چائینز کو کیزود ریحانہ۔۔۔ریحانہ ڈسکور تھائی لینڈوغیرہ۔

"ابر کھ لے گی حفصہ جاچی ۔۔۔ وہ کون سار جسڑڈ نام تھا۔"

" "تم سب مل کراور پریشان نه کرو مجھے۔ "فیروزہ سر پکڑ کربیٹھ گئیں۔

"اے ... بہو کیوں پریشان ہوتی ہے ... اینے ایئے بچین میں تو ہر کوئی کھ نہ کھ بنا ہی رہتا ہے ... کوئی پائلٹ ... کوئی استانی کوئی مکینک اور کوئی ۔ "ہنتے ہوئے بڑی لماں نے ریجانہ کی طرف اشارہ کیا۔ "کوکنگ ایکپرٹ "ریجانہ بھاگ کر سیڑھیاں بڑھ ''بورا یوناگھنٹہ لگ گیاضلع کچری سے آگ۔'' ''تو پھران سے بوچھناتھا کہ میہ دس منٹ کی مسافت میلی کاپٹرکی لکھی ہے یا جیٹ طیارے کی۔'' بڑی اماں کمال کی ممادہ تھیں۔

فرحان نے کوئی جواب نہ دیا۔ تھکن کے مارے اس کا بات کرنے کا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ فیروزہ نے پانی کا گلاس تھایا تو اس کی جان میں جان آئی۔۔

''نہی!کھانالادیں بہت بھوک گئی ہے۔'' ''ہاں... ٹھہری۔۔ ریحانہ۔'' فیروزہ نے آدازلگائی اور ست ست ریحانہ جراغ کے جن کی طرح حاضر ہوگئ۔ غور سے دیکھا تو ایک رولز گند بھے پر سائیڈ کی لٹ میں اٹ کاہوا تھا۔ ''جی ای ۔۔''

''کھانالادو بھائی کو۔۔ تھک گئی ہوں میں او آج۔۔'' ''نہ ای اللہ کے واسطے اسے مت کمیے گا۔'' فرحان نے ہاتھ جوڑے۔''پورا کو کنگ شو کرنے بعیرہ جاتی ہے کچن میں۔''

'میں۔۔ ریجانہ؟''فیروزہنے بیٹی کو گھورا۔ ''لو۔۔۔ اس چیزگی کی رہ گئی تھی بس۔'' دادی مرچ کاٹنا بھول گئیں۔'

''کہاں۔ ای ... بھائی توبس ایسے ہی ... ''ریجانہ بے جاری نظروں ہی نظروں میں چھنے کے لیے کوئی کونا تلاش کرنے لگی۔

دو میمل جزئیات کے ساتھ کرتی ہے امی ہے شو۔ اپنی بیٹی کو کم مت. بسیھے ۔'' فرحان کچھ زیادہ ہی تازہ دم ہو گیاتھایانی لی کر۔ ''نا ظرین ۔۔۔ تھوڑے سے کو کنگ آگل میں بیاز فرائی بیچھے۔ پھرادرک کسن ڈالیے۔'' دہ نقل آبار نے لگا تو ریحانہ کی آنکھوں میں بے تحاشانمی عود آئی۔ یہ د کھے کر فرحان کا پھردل چٹان ہو گیا۔

''لو۔۔۔ آپادرگ کسن پر حیران ہورہی ہیں۔ یہ توبا قاعدہ بریک جمی کنتی ہے۔ کل میں کیاتو بتا ہے کیا کمہ رہی تھی۔'' فرحان نے ایک نظرر بحانہ کو دیکھا اور

و خواتن دا بخت 119 فروري 2016



لیکن کیابیادہ ہسئتیال دسترخوان پرسب سے پہلے کھیر پر ہی ٹوٹ پڑیں۔'' ''کیلا سالا سے بگالیہ سے لادر کی اور بھی

''کہال آمال ہوگان ہے ان کی ماں بھی۔۔۔ کھائیں گی مرچ۔''

''بنگالن ہے تئے ہی تو کمہ رہی ہول ... نجانے کون کون سے اسلے 'کیچے بھات کھلا کر جوان کیا ہو بچیوں کو۔''

"اچھالار، اڑال دیتی ہوں جاول۔" برای اماں سے جیت سکا تھا کوئی جو فیروزہ مائی جیتیں ۔۔۔ حفصہ اس لیے نمبر لے جاتی تھیں کہ ان کے ساتھ ان کے دونوں مخرے بھی شریک ہوجاتے تھے۔ ویسے جانے تھے۔ کسی مخرے بہت سیانے تھے۔ کسی اور طرف سے کنگر آجا ماتو سب جٹمان کی طرح مضبوط ہوجاتے۔

"حقصبي"

''جی ای ہے۔''ہاتھوں پر گلی مہندی کارنگ د کھانے وہ فیروزہ کے پیچھے کی میں جارہی تھیں۔

''میرا بنارسی دو پٹا استری کرکے لادے بھھے۔۔۔۔ جو نہیں ہمت ہو ڑھی ساس کی خدمت کرنے کی تو رات ہی بتا دی ۔۔ اینے گڈے کے نیچے رکھ کر سو جاتی تھی۔۔۔ تھوڑے کس بل تو نکل ہی جانے تھے اس کر ''

'''نیں امان آگردیتی ہوں میں انھی۔۔ اچھا یاد کروادیا تمنے۔''

''سیاوتو میں شیج سے پانچویں بار کروارہی ہوں۔''
حفصہ چاچی نے ہا نہیں ساکہ نہیں ہے ہیں ریموٹ
پین میں عائب ہو گئیں۔ تو بردی امال نے بھی ریموٹ
پیکڑ کر آواز قدر ہے تیز کرلی۔ آج ان کا جھومنے کاول
چاہ رہا تھا۔ منیر نہ سی ان کی بیٹیوں میں ہی وہ اس کی
شکل کھوج لیس گ ۔ لیکن ٹی وی کی آواز قدر ہے او پی مونے کے باوجود آیک اور آواز کے مقابلے میں بردی
شکل کھوج لیس گ ۔ بٹ کی آواز کے مقابلے میں بردی
شکست خوروہ سی گئی۔ بٹ کی آواز کے آگے ... جو
شکست خوروہ سی گئی۔ بٹ کی آواز کے آگے ... جو
سیڑھیاں او خیر سے جٹ بھی اثر رہا تھا کیکن وہ اس ی۔
''توکیا آپ بھی کھے تی رہتی تھیں امال؟''
''سلے اور نہیں تو کیا۔۔ میں نے تواپنا سارا بچین
گزارا ہی بیو ٹیشن بن کرہے۔''
''بیو ٹیشن ۔۔۔''سب چلائے۔ ''انے میک آپ کیے۔۔۔اتنے میک آپ کے کہ اگر
وہ کڑکیال حقیقت میں موجود ہو تیں تو آج میں کسی بردی
جاگیر کی ملکہ ہوتی۔'' امال نے اپنے ماضی کے بخیے
ادھیڑے تو کمرہ سب کے قہقہول سے بھرگیا۔۔
ادھیڑے تو کمرہ سب کے قہقہول سے بھرگیا۔

# # ##

''اچھا... شکرہے خدا کا ... کہ یہ فلائٹ آگئ .... دو' شن گھنے لگ جائیں گے تم لوگوں کو گوجرانوالہ آتے آتے ... چلوٹھیک ہے ... خیال رکھناا پنا .... اور سنو .... اپنے آپ میں رہنا ... زیادہ صدقے واری نہ جانا ان بر ... ابھی میں زندہ ہوں ان رسموں کے لیے ... سمجھ تھے ... اچھا خدا جافظ۔''

فیروزہ تاکی فون بند کرکے بردی اماں کے پاس چلی م

ين آئيس امال! ماريه 'فاريد لامور .... اب دو' تين گھنٹے ميں چہنے جائيں گي سمال بھی۔''

''چلوالله خیر کرے ... ''اور ذرابیہ چینل توبدل ... کوئی اور ڈرامہ لگا۔''نیا نہیں کیساڈر امہ ہے یہ کالا گال سا۔ نیہ کامیڈی نہ سیرلیں۔

دهتم دیکھولهال به مین پین میں جاکر تیاری کردن بس اب "

" دودھ کو ابال آجائے توجاول ڈال دیتا۔" " نہیں امال۔۔۔ ابھی تو دودھ کڑھے گا۔" " اے کیا دودھ کا کھویا بنا کرکے چھوڑے گی آج۔۔ آگے ہی دو سرے کھانوں میں کھیر کو دیر ہو گئے۔ اب کیا گرم گرم رکھے گی ان کے آگے۔۔۔ ایک تو دیسے ہی یہ امریکہ کے لوگ مرچ درچ کم کھاتے ہیں۔۔۔ دو سرے کھانے بتا نہیں پہند آئیں کہ نہ آئیں۔۔۔ خیرضائع نہیں ہول گے۔اللہ سلامت رکھے اسے لونڈول کو۔۔۔

وخواین دانج ش 120 فروري 1006



''مان کواپنے نیج ہی بیارے نہ لگیں تو دنیا کاسارا نظام اگلے دن ہی درہم ہرہم ہوجائے۔ بچوں کے کرتو توں پر تو ما میں ہی بردہ ڈالے رکھتی ہیں۔'' بردی امال کی پیشری آج فل تھی۔ ''مید لوامال! بادام کاٹ دو۔'' فیرو زو آئی نے بادام کی بلیٹ بردی امال کے آگر کھی۔ ''سارا کھانا تیارے ؟'' بلیٹ بری مال سے تقریبا''۔ کوفے'' بالک گوشت' قورمہ تیارے 'شای کباب ان کے آنے پر تل لوں گی اور تیارے 'شای کباب ان کے آنے پر تل لوں گی اور جاول بھی تب ہی مسالے میں ڈال دول گی ماقی ٹرا کفل عیں نے فریخ میں رکھ دیا ہے اور پہ کھیرین جائے تو وہ میں نے فریخ میں رکھ دیا ہے اور پہ کھیرین جائے تو وہ میں نے فریخ میں رکھ دیا ہے اور پہ کھیرین جائے تو وہ میں اس میں بانی اور برف ڈال کر جائے ہی مسئڈی

ئیروزہ تائی نے ساری تفصیل بتائی جے بردی اماں کے بجائے حفصہ جاچی زیادہ غور سے س رہی مقطر ہے۔

''الله کرے ماریہ' فاریہ کو عثمان ' فرحان پیند آجا ئیں۔ ورنہ سب سے زیادہ محنتیں تمہاری ضائع جا ئیں گی فیروزہ بھا بھی۔''

حفصہ جاجی نے حسب عادت لقمہ دیا اور میک اب کوفائنل فیچ دینے کمڑے میں جلی گئیں۔

## ## ##

گیٹ کے پارگاڑی کاہاران سنائی دیا اور اگلے ہی کیے

سے گیٹ کھول دیا۔ یہ پھرتی ریجانہ نے دکھائی

سے جس کے ہر کام میں سستی اور کام چوری کوٹ

انگھیں کھلی رکھنے تک کی ہی تھی۔ پیا نہیں وہ اپنے

آنگھیں کھلی رکھنے تک کی ہی تھی۔ پیا نہیں وہ اپنے

کالج کی کمامیں کیے اٹھالیتی تھی۔ فیروزہ تائی کھانے

کے دوران تواسے آکٹر ہی کہا کرتی تھیں۔

میرے حلق کی موری ڈنڈے سے برای کرنی

بڑے گی کسی دن جھے۔ "

عالا نکہ قصور حلق کی موری کا نہیں علکہ اس ست

ووالمريز الين كان من إيك أده برهك ضرور اليي مارت بين جے ہم كالي شيس كريكتے۔ يه بردهك دراصل ایک للکار ہوتی ہے کہ ہم جیسا گاکر تو دکھاؤ۔ دادی کی اس تجزیه نگاری پر جث کاول تو جایا دادی کا وماغ ہی چوم کے جمال سے نیریر فیکٹ سوچ نکل تھی۔ ''دادی اس کا کوئی کام ڈھنگ کا ہے ہی شیں۔ جٹ کے کانوں میں ابھی تک شائمیں شائمیں ہورہی تھیں۔ دل کی بوری جھڑا س نکالی گئے۔ "میں تو کہتی ہوں پورا گھرانہ ہی اٹھ کراجو کا تھیٹر میں جِلا جائے' خوب جیلِ نکلے گا۔ تھیٹر بھی اور ہم سب بھی۔"حفصہ جاجی بھی نمودار ہو کس ۔ آ نکھیں مسلیں <sup>ا</sup>غور سے اپنے بچوں کو دیکھااور ایک نور ساان کے چرے یہ آگر تھر گیا۔ ''ہائے'کتنے پیارے لگ رہے ہواب۔ دیکھانا یہ ہوتے ہیں اچھے گیڑے جو ردپ بدل دیں۔یہ کیا کہ الیک طرف سے بینٹ پھٹی ہے ' دوسری طرف سے ادهرای ہے الیے جیسے انڈے کے ہوں۔"

المخولين دُانجست 121 فروري 2016

Section Section

چھوری کا تھا۔ لیکن امریکہ والی متوقع بھابھیوں کا تو من کر ہی جیسے کسی نے اس کے اندر سپرمین کے ریڈ سیل لگادیے ہے۔

گاڑی بھی بردی تیزی ہے اندر داخل ہو گی۔عثان کا دوست بھی بڑی جلدی میں تھاشا یہ۔۔ کل رات ہے عثان کے ساتھ ساتھ خود بھی جتنا کھپ چکا تھا۔ پتا نہیں آج کے بعد دونوں کی دوستی قائم رہنی بھی تھی کہ نہیں۔۔۔

آگلی سیٹ سے تو یکھ جانا بھانا اڑے بالوں والا بھائی نکلا اور کچھلی سیٹ سے دو نفیس اور باو قار مور نیاں۔۔ ابھی نکلی ہی تھیس کہ دوست نے گاڑی رپورس کی اور مہ حادہ حا۔

ریحانہ کو دیکھ کرمایوسی سی ہوئی۔ بنامیک اپ کے چرے 'وہ تو چرے 'بنا سلمی ستارے 'کیس' نگوں کے کپڑے 'وہ تو خود آج تیاری میں مس برائیڈل پاکستان کو بھی پیچھے چھوڈ گئی تھی۔ گہرے رنگ کاسوٹ' بالوں میں کرل' کمنیوں تک مہندی 'باؤں کی چھوٹی انگلی پر بھی نیل پاکش کے دو دو کوٹ چہرے اور آ تھوں پر اتناہیوی میک اپ کہ لگاتھا ہے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے میک اپ کہ لگاتھا ہے چاری جب سے پیدا ہوئی ہے میاس ال

بر الگناہے 'رمضے لکھنے ہیں ہی رہیں بس میک اپ کرنے کا سابقہ آیا ہی نہیں۔ ''ریجانہ نے دل میں سوچ کرخود کو تسلی دی۔ اور تیمی پنے پیارے سے جٹ اندر سے سفید شلوار قیمی پنے پیارے سے جٹ

اندر سے سفید شلوار قیمی پنے پیار نے سے جٹ
اور بٹ بھی نکلے اور ان کے پیچھے گھر میں ہوا کا ایک
جھکڑ سا آگیا۔ جایا کسی نے کسی کو پچھ نہیں تھا۔ لیکن
گھر کی تینوں خوا تین کی چھٹی حس بہت کمال کی تھی۔
کمان گاڑی کا ہارن تک سنائی نہ دیا اور کماں ماریہ '
فاریہ کے منیقی آواز کا السلام علیم تاڑ گئیں کہ گھر کی
ہونے والی بہوویں آگئی ہیں۔

"حفصد... میرا بنارسی دوپٹا لے آ اب" بردی امال چلا کیں۔ "السام سات الک است

"بال ای ... اچھایا د کروایا۔"

''دور فشمے منسہ صبح سے تو کمہ رہی ہوں ہیں کہ میرا بنارسی دوپٹا استری کرکے لا دے۔اب لے آکہ بنارس سے جاکر ہی لائے گی۔''

دگزارہ کروبس بھرچادر ہے ہی اسب سے ماضی کی تصویریں ان کو بعد میں دکھا دیجئے گا۔۔۔ آگئی ہیں وہ باہر۔"حفصہ کمہ کریا ہرنگل گئیں۔

ُ 'د' آر ہی ہوں میں بھی کھر۔۔ ''بردی اُماں جادر لے کر اِسٹھنے لگیں۔

''اس عمر میں کیا خود کو بلکان کررہی ہیں .... باہرے ہی نہیں بیاہ دول کی میں اٹر کیوں کو... اندر آرہی ہیں وہ بھی ... حفصہ لینے گئی ہے ان کو باہر ....

کم کروہ باہر کو لیکیں ... جمال جا جی دہلیزنہ بھلانگنے
کی مکمل ڈھال بن ہوئی تھیں۔ دل میں ایک آرزو تو
صی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دونوں افرایاں ہی گھڑے
گھڑے کوئی تقص نکال کر دہلیز بھلانگے بغیر ہی واپس
چلی جا تیں ... ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ... لیکن ... چلو۔
جلی جا تھی ۔ کی سائیڈوں پر خالی کوریان رکھ کرتیل
میلیا گیا۔ گویا غیر شرعی رسم کو شرعی کرلیا گیا۔ پھرخوب
میلیا گیا۔ گویا غیر شرعی رسم باری باری ان کے مگلے لگیں۔
جسامت کو بھی اسی طرح تول لیا گیا۔

وصفراحچما گزر گیا بوت میزامطلب بینی-"خیالوں میں رہنے کا نتیجہ۔

روی آئی۔ "بری والی اور برے عثمان والی اربیہ نے جواب دیا۔ جس پر جینز اور کوٹ بہت ہی بھلا لگ رہا تھا۔ فیروزہ مائی کو ایک ہی نظر میں اپنیٹی ریحانہ تو صفر نظر آنے لگی۔ جو سب کو باری باری جوس وی بالکل نوکرانی۔ نوکرانی۔ معتمان نے بالکس بور شیس ہونے دیا۔ راوی بھی و کھایا اور راوی کی برانجیس بھی۔"

و کھایا اور راوی کی برانچیں بھی۔ "برانچیں۔۔۔راوی کی؟"

'' کھ کھ۔۔''عثمان نے جلدی سے گلاصاف کیا۔ '' ریجانہ اِسادہ پانی لاؤ ذرا۔'' موضوع کو بدلنے کی یوری پوری کوسٹش کی گئی۔ ریجانہ نے بھائی کوسادہ پاتی کا گلاس لاکر دیا۔ بھر۔۔۔ سب تو بھول گئے' کیکن

حونين والخشة 122 أزرري 2016

فرحان بھائی کے قریب ہو گیا۔ «كماقصه بوا؟»

'مہونا کیا ہے۔ برے مزے سے عیں انہیں دریائے راوی دکھا رہا تھا اور یہ بھی دمکھ و مکھ کرخوش ہورہی تھیں۔ تھوڑا آگے گئے تو گندے مانیوں کے دریا ہے بھی بڑے جوہڑ آنے لگے۔ پوچھنے لگیس کہ بیہ کیا ہے۔ مجھے اور کچھ جواب سمجھ میں نہ آیا تو کمہ دیا رادی کی برانحیں ہیں اور بہہ کر ان سب کایانی ہی رادی میں جا تاہے۔"

"يار أبهت برا..." فرحان كجه كمت كمت ركا\_ '' کمینہ ہے تو۔'' فرحان نے عثان کی کمریر دھپ

لیہ بی بات ہم کمہ دیں تو برے۔" دونوں چو کئے ۔ جث بٹ بھی کمر کے پیچھے کان لگائے بیٹھے تصعبان نے دانت میں تو فرحان نے پیار ہے اس کا ہاتھ دہایا آور کان میں بتایا کہ بیر رشیقے تو آب ویسے ہی دور سے دور کے ہونے والے ہیں 'پھر لڑنے کا فا سکر میں عثان بھائی کی بات پر قدرے مظمینکن ہوگیا۔

ادھر مار بیہ ہے جاری باتوں کے جواب دیتے دیتے یورے امریکہ والوں کاحال بیان کر چکی تھی۔ ومقصورین تؤبهت الجھی تھیں تمہاری۔ میرا

مطلب بهت پیاری لگ رہی ہوتم دونوں۔ "حقصہ <u>عاجی پر اینے دونوں بیٹوں کا اثر ہو گیا تھا۔ ویسے تو بیٹے</u> ماؤن كانژكيتے ہیں لئين پهان معاملہ الٹ جارہاتھا۔ ماربيه بنے تو آس نداق کو زيادہ محسوس نبه کيااور فاربيہ نے اسیے ناگواری کے بازات چھیانے کی کوئی کو مشش ند ک- ویسے بھی وہ ذرا کم کو تھی یا اس نے خود کو بنالیا تھا۔ اپنے ہی طور ہروہ تاثرات کی زبان بھی سکھے چکی تھی اور بہت ی باتوں کے جواب وہ زیادہ تر ای زبان

ہے وی کھی۔ زِم نرم صوفے پر بھی اس وقت ایسے بیٹھی تھی جیے گردن سمیت بازو مناتکون اور کمرمیں بھی سرپیے کھے ہوں۔ حقصہ جاتی بغور دونوں کا پورا پورامشابرہ ريجى تھيں ادراس نتيج پر نبيجي تھيں كہ عثمان تونكل

جائے گا۔اس امتحان میں بغیر محنت کیے۔لیکن فرحان کے یاس ہونے کے چانسز برے مشکل ہیں۔یاس ہو بھی ٹیاتو طلاق کی یاموت۔

''اے بہو! کھانا لگاؤ بھئی جلدی ہے۔" بزی امال نے کمار

''جَي امان!ابهمي نگاتي مون .... اَوَ ريحانه! تم يجن میں میرے ساتھ۔

وتم بیٹھو ریحانہ ایمن جاتی ہوں۔'' ریحانہ کے المض بيليين حفصه جاجي الموكني -''میر بی باتیں تو تمهاری آخچی جی حف**صد۔**'' کین عن جاتے اپنے بیچھے حفصہ کو آتے و کھ کرفیروزہ تائی نے سوچا تھا۔ (لیکن افسوس کہ صرف ہیہ ہی باتقی

اچھی ہیں۔)

کھاٹا توسب تیار تھا' اس لیے تھوڑی در بعد ہی وسترخوان سج گيا-جث بث ني حسب عادت مهمانون ك والنف سے بھی پہلے این ای پلیٹوں میں جاول اور سالیوں کے قراقرم بنا لیے۔ جنب کہ عثان ورجان اور ریحانہ نے اپنی صاف شفان پلیٹوں کے کوٹول میں نقطول کی صورت میں کھاناڈالا۔ بھئی رعب جو جماناتھا

ماریه گفاریه پرب دونم متنول کیاوانشنگ پر بهوجه ساو حلے گا

تتيول بو كھلا گئے۔ دو ماہ چلے گاریہ ڈھؤنگ اب كيا۔ عثان کوتوکل رات سے بھوک نے دیسے ہی باؤلا کیا ہوا

''اے بیٹی نہیں ... بس تمہارے سامنے شرمارے ہیں۔ورنہ بیرانی ریحانہ توہڈیاں تک نہیں چھوڑتی 🛴 اوربه عثمان ... "حفصه جاجي شروع موسيس- تينول براہ راست بھی انہیں گھور نہ کیتے تھے۔ ریحانہ کھانا چھوڑ کراٹھ کرجانے کا دادہ کرنے لگی۔

"برايول كى منخ تو مجھے خود بهت اچھى لگتى ميں آنی-"(واهرے نہلے پر دہلا)ریجانہ کو ذرا آسرا ہوا۔ 'کیاتے ہو وہاں'؟'' حفصہ عاجی نے اتنی معمومیت سے بوجھا۔ جیسے ماریہ کاربیہ تمنیر جیاسمیت وہاں فٹ پاتھ کی زندگی ہی تو گزار رہی تھیں۔

06691123





کردہ نئے کمروں میں جھیج دیا گیا۔ان کمروں پر ہی تو دو لا كه رويبيه خاص طور برلكايا كيا تعا-منير چيا بهي تولا كھوِل کی کو تھی لے کر عثان ورحان پر انویسٹ کرنے لئے تھے۔ انویٹ کیا بلکہ رسک ہی لینے لگے تھے۔ اب ظاہری بات ہے ماریہ 'فاریہ کویہ قیام مطمئن کرے گا۔ تبہی تومنیر چیاای محنت ہے کمایالا کھوں روپید داؤیر لگائیں گے۔اس لیے اس سارے خرچ کواور آنے واتے تمام اخراجات کے خیال کو فیروزہ تائی تھوڑی خوشی اور زیادہ عم سے برداشت کررہی تھیں۔ "بردی اچھی تربیت کی ہے منیر کی بیوی نے اپنی بیٹیوں کی۔" بڑی امال کی آنگھوں سے تو آج نیند کوسول دور تھی۔ ''ہاں ...و مجھے تو خور یقین نہیں آرہا امال .... بس كيڑے بير لوگ لڑكوں والے پہنتى ہيں۔ درنہ بات كرنے كا طريقه اور انصفے بیضنے كاسلیقہ توہو بہویاکتانی لوكيول جيسائي وں میں ہے۔ ''حالا نکہ فون پر جب مجھے منیرنے بتایا تھا کہ دہوہاں سی بنگالن سے شادی کررہا ہے تو میں نے تو صاف صانبِ انِكار كرويا تَها كه روز و روز كھائے گا مچھلى ا جھنگے... منیر کے بارے میں بھی ساری زندگی ہے ہی فكرراي كه بے جارہ روز دہاں ابلا بھات كھا يا ہو گا... اب بچیوں کے بارے میں بھی ہے، ی فیدشہ تھا کہ یہاں آگر''آمارہ تمارہ ہے''بولے کی 'لیکن بری صاف اردو ہے بھی ہے جسے کسی نوالی قالین کی بنت ... جیسے دھڑا وحرم پھول کھل رہے ہوں... یا جیسے... ''<sup>9ما</sup>ل۔۔ امال۔۔ بس امال۔۔۔ بیہ شاعری پڑھنی كب سے شروع كردي آب نے؟" ورشاعری را مصنے اور کرنے کا شوق تو بچھے بجین سے ہی تھا۔ لیکن اُنٹد جنت نصیب کرنے تمہارے مسر کو....ان کو د مکیمه کرتو دل ہی مردہ ہو جا تا تھا۔ شاعری کی بات تونو جھوہی مت ۔'' ''لانے اماں کتنے ایجھے تو تھے وہ۔'' فیروزه بانی نے کہا۔ نیکن بردی امال اپنی ہی سوجوں کا مُكِثِ كُوْا جِكِي تَحْيِنِ -

''میرا مطلب وہاں ملتے ہیں 'یہ بونگ پائے ''جی آنی ... بهت زیاده... هر چیز ملتی ہیں وہاں... بھات ہنانے کابھی پوراسمامان۔'' ''النَّد خير...'' بَرْسِي إِمال برابروا نيس- ' دختهيس تو ابن کھے انوں کی ہی عادت ہو گی تا۔ '' ول میں بے قراری سی بھرگٹیان کے۔ "جی .... دونوں کی ... ابویہ سب پیند کرتے ہیں اور ای پیوریزگال.... ہم ددنوں میں خوش۔" ''ٹھیکے ۔ ٹھیک ہے۔ (تدرے اطمینان ہوا) آرام ہے کھانا کھاؤ بٹی بے لکلف ہو کر۔'' ''کیوں....کل نہیں ملے گا۔"فاربیہ منہ <u>نیمے</u> کرکے منے گی۔ماریے نے اے ایک دھمو کاریا۔ ور تأیی افارید کی باتول پر مت جائے گائید آیے ہی ہذاق کرتی ہے۔" ''چرتو خوب گزرے گ۔"جٹ بٹ نے ایک دِوجِ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا... عثمان' فرحان تیورا کررہ کے اور سوچ کر۔ دورسه دورنسه رشتے دارسه بس تھوڑی دی<sub>ر</sub> اور "جی آئی۔۔ سالا کانی کم ہے۔۔ لگتا ہے آپ لوگ بہت کم نمک مرچ کھاتے ہیں۔ ورنہ سنا ہے یاکستان کے لوگ توبہت اسیائسی کھانا کھاتے ہیں۔" '' نہیں بٹی ... یعیکا کھانا تو ہم نے تم دونوں کی وجہ ہے بنایا ہے۔ورنہ ہم تو۔۔" بین ہے۔ رسم ''یہ زحمت دوبارہ مت جیجے گا آنٹ۔'' آئزن لیڈی منہ شیجے کر کے بیشنے لگی۔ '''بیٹا فرحانِ تو' تو گیا کام سے'' اور **حفصہ ج**اجی ول میں سوینے لکیں۔

کھانے اور بات چیت ہے فارغ ہونے کے بعد ماریہ ' فاربیہ کو ان کے تصوراتی مزاج کے مطابق تیار

وخواتين دانجنت 124 فروري 2016ء



دردازے پر حفصہ جاجی کھڑی تھیں۔ " حیلواللہ خیر خیریت ہے شادی کا وفت لائے۔" ارشدنے دعادی

دم ہے ہی۔ ابھی تو وہ صرف دیکھنے آئی ہیں۔ یتا نہیں پیند کرتی ہیں کہ نہیں۔'

حفصہ چاچی کو اپنا خدشہ بورا ہوجائے کی بوری پوری امید تھی۔ کم از کم فاربہ کی طرف ہے... اور حفصه چاچی ابنی مردلی آر زوای طرح خد شول ٔ باتول کی صورت میں خلاہر کردیا کرتی تھیں۔

''اچھا' اچھا بولا کرومنہ ہے۔۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ کیا کی ہے امارے بحول میں۔"ارشدنے لفظ ہارہے بچوں پر زدر دے کر کما۔

''کچھ اینے ذاتی بچون کے بارے میں بھی سوچ

دوا بھی ہے ... ابھی تو وہ صرف اٹھارہ کے ہی ہیں،

د شیادی کی بات نسی*س گرر*ہی **ہیں۔** " آنکھیوں ہیں آنسو آگئے۔(احساس محروی۔)

''پھڑنیہ کہ کیا کریں گے بوے ہو کمید تھیشرہی چلانے کے قابل ہن بس کے برجہ لکھ جائیں ... باہر کے ملک جائیں تو ہم بھی رشتے داروں کے سیوں پر مونک دلیس پھر ... "

مہادیں ہیں۔ ''ایک اعزا تک تو تم ہے صحیح بنتا نہیں۔'' ''اور آپ مجھی میری کسی بات کو سیریس لیتے ئىيى-"حفصەچاچى كى آدازرندھ گئے۔ "اے ہے ہی امیں نے پہلے ہی کہا ہے... انی انی زندگیوں کا روتا دھونا اینے اینے کمردل میں لرو... میرے مرے میں یہ نحوست ندیمٹاکاراکرد-" "میں تو آپ کو بہلے دن سے ہی اچھی سیں لگتی

''ادھر آمیری جان۔'' بڑی اماں نے پیار سے یکارا۔"میرے سینے کے ساتھ سرلگا اور بتا 'میرک اول کے حال جانناتونے کس سے سیھائے۔ "حفصہ الما*ل کے* 

''ایک بات بتاوَل فیروزه!عورت کو بھی بمیشه ارتقا ے ہی محبت رہی ہے۔ وہ ہمیشہ اسنے بچوں میں جیتی ہے۔اتا رکھ مجھے اپنے بیوہ ہونے کانسیں ہوا تھا' جتنا صدمه تیرے بیوہ ہونے کالیامیں نے۔"

''چھوڑیں اما<u>ں۔ کیا پرانے قصے ل</u>ے بیٹھی ہیں آب " فیروزه بائی کی آنگھیں مرحوم شوہر کی بات پر فوراً"تم ہوجایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی انہوں نے آنکھوں سے آنسوصاف کرتے ہوئے کماتو بردی اماں نے مزید کوئی بات نہ کی۔ورنہ میرحوم بیٹے کاذکر جبوہ چھیٹرتی تھیں تو خود تو روتی ہی تھیں 'سننے والوں کو جھی

رلاڈاکتی تھیں۔ ''السلام علیکم امال جان۔'' کمرے میں ارشد داخل

حفصه جاجی کے شوہر جٹ اور بٹ کے

یاپ بلکہ مماہاپ سلام کرنے کے بعد انہوں نے کمرے کے ماحول پر نظریں دو ڈا کر تھوڑتے بہت سے سب چھے کی

الرے بھی یمال پر تو انہم تھے جن کے سارے "کاڑیلر چل رہا ہے۔"

''کہاتھا آج جلدی گھ<sup>ڑ</sup> آنے کی کوشش کریں۔۔ چھوٹے بھوائی کی بیٹیوں نے آتا ہے... وہ خور تو آیا میں ۔۔۔ بیکتیں سال ہوگئے۔" بڑی اماں نے بات ميكن ماحول نهيس<u>.</u> سي

''جنتنی محبت میں آپ سے کرتا ہول… پنج پنج بتِائیں... کہ باتی وہ یماں ہوتے بھی تو کیا کریاتے... سکن آپ ہمیشہ غیرحاضروں کو ہی یا د کرتی رہتی ہیں۔" ارشد في شكايت آميز لهج مي كها-

''میرا بیرمطلب <sup>ته</sup>یں…خبرچھوڑی… ماریہ' فاربیہ

' دنهیں حفصہ نیتا رہی تھی کہ دونوں سورہی ہیں۔ صبح مل لوں گا۔ویسے کیسی ہیں۔"

''تصویریں زیادہ اچھی ... میرا مطلب ہے بڑی خوب صورت بچیاں ہیں منیر کی۔" تمرے کے

ولين دانخ ١ ع ع 125 فروري ١١٥٥





بلانے پر کائی جھک گئی تھیں۔ بات ختم ہونے تک دوبارہ تن گئیں اور ارشد کی ہنسی نکل گئی۔ '' آج تو آپ کو کچھ نہیں کموں گی اماں ابیں۔۔۔ لیکن یہ لویہ دوئے پر گرہ باندھتی ہوں۔۔ بعد میں

کین ہے لو۔ دوپٹے پر گرہ باندھتی ہوں۔ بعد میں چکاؤں کی سارا حساب کماب۔"حفصہ نے دوپٹے پر گرہ باندھ کی۔

''ال امیں سوچ رہی تھی کہ ابھی تو وہ امریکہ ہے آئی ہیں۔ لیکن ایک ڈیڑھ ہفتہ گزر جائے تو بچوں کو مری نہ بھیج دول۔ نے احول میں ۔۔ نئی جگہ پر کھل کر ایک دوجے کو جان لیں گے۔ گھر میں تو بڑوں کی شرم و حیائی آڑے رہتی ہے ہروفت۔'' مائی فیروزہ نے کہا۔ دیا ہے جود فر بی۔ شرم و حیا۔۔۔ وہ بھی عثمان' فرحان۔۔۔ واہ رے جود فر بی۔'' حفقہ کو کون جیپ کردا سکتا تھا

''خیال آواچھاہے آپ کابھابھی۔''ارشد نے مائید سے

ی ۔

در کیکن بچول کو اکیلا کیسے بھیجا جا سکتا ہے۔ کوئی برطا

بھی تو ساتھ ہمونا چاہیے تا ۔۔۔ کہیں ہید من چاہی شادی

بچوری میں ہی نہ کرئی پڑ جائے۔ '' بروی ایاں کی عادت

مھی۔ اپنی ہی لے بیس بولے چلے جاتی تھیں۔ سب
سے پہلے بات ارشد کی سمجھ میں آئی۔ وہ منہ موڑ کر

ہننے لگا۔ پھردونوں خواتین کو۔۔ فیروزہ توبل کی طرح پنجے
جھاڑنے گئیں ایے۔

''ہاے اماں اُنے کیابات کردی آنیہ نے ۔۔۔ میرے بچوں پر اس طرح کاشک کینے کرلیا آپ نے ۔۔۔ میرے نیک' شریف اور پاک دامن نیچے ہیں میرے ۔۔۔ ہاں جداور بٹ کی دامن نیچے ہیں میرے ۔۔۔ ہاں جداور بٹ کی بات کروتو ہیں مانول تیمی ہے

''کیول میرے بچوں کے گون سے روز' روز برجے آرہے ہیں آپ کو قیروزہ بھابھی۔'' فیروزہ ٹائی بلی بنی تھیں تو حفصہ شیرنی بن گئیں۔ لیکن پھراس تجویز پر کہ بچوں کے ساتھ وہ بھی مری جائیں گی' وہ شانت ہو گئیں۔

وَ مِنْتَ كُرُرِ هِكُ مِنْهِ اللهِ الله المناسلة اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

**Neatton** 

وخولين دانجنت 126 فروري 2016 ع

ماریہ فاریہ کے دل میں بے شک ابھی محبت کی گفیشاں بجنی شروع نہیں ہوئی تھیں۔ لیکن جلترنگ صرور گوینے گئی تھی۔ امریکہ میں دونوں کی پرورش الیسے ہوئی تھی بھیں کی مقدس کتاب کو موثے کی خوات میں لیسٹ کررکھا جاتا ہے۔ آزاو معاشرے میں رہنے کے باوجودوہ اپنی حدون کو بہت معاشرے میں رہنے کے باوجودوہ اپنی حدون کو بہت المجھی طرح جانتی تھیں۔ یہ بی وجہ تھی کہ ماریہ نے تو مال کوئی تھی۔ وہال امریکہ میں بی سے بغیر بی ہاں کردی تھی۔ وہال امریکہ میں بی سے بنی فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ لیکن فاریہ ہر معاملے میں اپنی ذاتی معلوم کی تھی۔ اسکی تھی۔ کی تھی۔ اسکی تھی۔ کافیصلہ کیا تھا۔

ریات تودونوں ہی بہت اقتی طرح جانتی تھیں کہ کسی کر مدجن کفینے کہ میں داریا اوٹ بٹانگ فیش کرنے والے کوتوان کے دالدین کسی صورت قبول نہ کریں گے اور پھر پچھ مال کی تربیت کا اثر تھا۔ یچھ اسلامی تغلیم کا کرم۔ ان کے اپنے زہنی۔ خوالی آئیڈیل بھی پچھ عثان 'فرحان جیسے دہنی۔ یوٹ کھے شخیدہ 'بارعب 'بینڈ سم۔

اور عنان مرجان میں آج کل بیہ خوبیاں بررجہ اتم موجود نظر آرہی تھیں۔ کیکن فاریہ کو فیصلہ کرنے کے کے ساتھ جیب جی تو اس کے پیچھے بھی اس کی تجزیہ نگاری اور جھان بین کے گھوڑے خراماں خراماں دوڑ رہے تھے۔ ابھی وہ کسی بھی طرح کی ہے تکلفی کی متحمل نہ تھی۔ اسی باعث ماریہ کی طرف سے توعنان کو بردے واضح اور مثبت اشارے مل چکے تھے۔ نیکن فرحان کامعاملہ نی الحال بڑا پیچیدہ جارہاتھا۔

عنان اور فرحان نے تو پہلے ہی اپنی محبت اور اہمیت کے تیر چلانے کے لیے کمان سمیت ہر ہتھیار تیز کرر کھا تھا۔ لیکن عنان کو اپنا کام قدرے بنرا نظر آیا تھا تواس نے باقی کے ہتھیار بھی فرحان کوسونٹ دیے۔

جارہے ہیں ۔۔وہ بھی ہیشہ کے لیے۔'' ''ہمارے لیے تو وہ سائبیریا ہی ہے۔ گجرانوالہ میں مہمی برف باری نہیں ہوئی نہ اور نہ ہی ہم اتن سخت سردی کے عادی ہیں۔''

# # #

''عثمان۔'' ''بیائی۔'' ''بات سنوذرامیری۔'' فیروزہ نے عثمان کواپنے بیچھے کجن میں آنے کااشارہ کیاتوامی کے بیچھے کجن میں جلاگیا۔ ''بولیں۔ای۔''

''ایک بات و هیان میں رکھنا تم۔ اور چھوٹے کو بھی ا تمجھالیتا۔ مری میں تم سب کوسیر کرنے یا گل چھڑے ا ژانے کے لیے نہیں جھیج رہی۔ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو قید کرتاہے ہر صورت ورنہ قسم ہے جانا روسیراب تک خرچ ہوا ہے میراسارا زبور ہے کر بھی پورا نہیں ہو گا۔ دیسے تو تم دونوں کسی امتحان میں <sub>ک</sub>ی وی گریڈے اور نہیں گئے لیکن اس باراے پس کے کیے بوری بوری جدوجہ کرنا ورنہ مجھ پر سالوں بعد دوباره چو ژبال تو ژنے کی نوبت آجائے گی۔ سمجھے۔" د اوه گاؤ ممی-این بیول پر اعتماد کرناسکوییــاننا کم د اوه گاؤ ممی-این بیول پر اعتماد کرناسکوییــاننا کم كيسے سمجھ ليا آب نے ہم دونوں كو- بھول مسكي جب آپ کی مای سے الزائی ہوئی تھی تو کیے سفید سفید جھوٹ بول کر میں نے آپ کی سائیڈ کی تھی۔ اور پورے خاندان میں آپ کاشملہ او نیجا کیا تھا۔'' ''واہ رہے واہ۔ کیاوا قعہ یاد کیا ہے میرے مکار بیٹے نے۔ اور شملہ مردول کاہو تاہے بحور توں کا نہیں۔" چلیں آپ کا دویشہ ہی سہی۔ شال کلب بن جو را ہی سہی۔ "عِمَّان چکن نگشس کھاتے ہوئے بولا۔ جو سفرمیں جانے کی غرض سے بی بنائے جارہے تھے۔ ''یہ لو پکڑو میں۔ کھی میں نے حفصہ کو بھی

توبری امال نے نجانے کیوں تصویر میں منگوالی تھیں۔
ورنہ یہ دونوں تو تصویر میں دیکھے بغیری شادی کرنے کے
لیے تیار تھے۔ بعد میں خدا نخواستہ کوئی آدھاادھورایا
کی بیشی کاشکار نکل بھی آ باتو دونوں ساری زندگی گلہ
نہ کرتے۔ اور یمال تو قسمت نے ایسا ساتھ دیا تھا کہ
بوری کی بوری سالم ثابت بریاں ، دودھ میں نمائی
ہوئیں۔ انتہاکی سلقہ مند۔ کئے رعب اور اوب سے
ہوئیں۔ انتہاکی سلقہ مند۔ کئے رعب اور اوب سے
کائی زیادہ تھا)۔ عثمان خان شادی کی بات پر ہی نمال
طور پر فیصلہ بلکہ تمیہ کرلیا تھا کہ اگر جو مال کی دعا میں اور
افور پر فیصلہ بلکہ تمیہ کرلیا تھا کہ اگر جو مال کی دعا میں اور
افور سند نے لیے انکار کردیا تو وہ ان کے پاؤل تک پر عرکے۔
ان کو منالیاں گے۔ اور ان کی ہر شرط بلا چوں و چرا مان
جائیں گے۔

دوہ نے سے بیہ سارا خاندان گرانوالہ کے ہربارک کے دد دوبار چکر لگا چکا تھا۔ خوشی تھی کہ کم ہی تہیں ہوں ہی تھی اور تھان کالفظ تو سب بھول چکے تھے ایکے میں مزید جوش ایکے میں مزید جوش ایکے میں مزید جوش بھردیا۔ اور تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بیہ تیاریاں ایسی ہی دوبا۔ اور تیاریاں ایسی کی داری کا جیز تیار کیا جارہا ہو صرف مضائیاں تہیں بیک کی جارہ کی تھیں ورنہ کھر کی کوئی ایس چیزنہ کی تھی جس میں روئی اور پولیٹر ہواؤروہ بیک ہونے دوبائے ہواؤروہ بیک ہونے دوبائے ہواؤروہ بیک ہونے دوبائے ہونے دوبائے

کیسی جگہہ مری؟" ماریہ نے پوچھا۔ "مبت انجھی۔ مبت زیادہ خوب صورت۔ جیسا اندن ہے تا۔" فرحان نے ابھی اتناہی کماتھا کہ فاریہ کی دونوں آنگھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ "میرامطلب۔ بس اندن کی فرنچائز سمجھ لو۔" "تمہارے ملک میں مرچیز کی فرنچائز اور برانج ہے کیا؟"

"آبادی جو بہت زیادہ ہے۔ چھوٹے شہروں کے لوگ برانچوں پر ہی گزارہ کر لیتے ہیں بس۔"
"سامان تو ایسے بیک ہورہا ہے جیسے ہم سائبریا

وخولين دانجت 127 فروري 2016



چوٹ کی اور اس چوٹ کے باعث آج فیروزہ تائی کے ول میں بھی بدلہ لینے کی ایک اٹھان سی اٹھی.. ''فخیر سے کل تمہارے کمرے میں بھی بہت تو مزاخ ہور ہاتھا کیاڈر اماتھا؟''

دونول میال بیوی کے در میان تو خیرے بھی اڑائی نہیں دونول میال بیوی کے در میان تو خیرے بھی اڑائی نہیں ہوئی۔ وہ توجہ دواب محق تو ان کے بایا بولنے گئے کہ پڑھائی پر توجہ دواب کافی دنول سے سیرسیا تاہی کررہے ہوئی عمراتی کمی سیر کافی دنول سے سیرسیا تاہی کررہے ہوئی یا تھان بغیر جوار کرنے کی نہیں ہے۔ "غیروزہ آئی کی اٹھان بغیر جوار کھائے کے قابت ہوئی 'حقصہ نے کوئی جھوٹ نہیں گھڑا تھا۔ بات حقیقت میں بھی ہے ہی تھی۔ مری نہ جانے کے آئی فیصلے دو ونول جانے کے آئی فیصلے دو ونول جانے کے آئی فیصلے پر جٹ اور برٹ کا چھلے دو ونول جانے کے آئی فیصلے کی تھی۔ ما کو بردی اور برٹ کا چھلے دو ونول میں جانے کے آئی فیصلے کوئی گانا گایا اور برٹ کی جھی ۔ ما کو بردی مشکل سے راضی کیاتو بایا اڑ گئے۔

'''نہیں جاتا۔ کمہ ریا ہیں نے بس۔ پڑھائی کردگھر میں بیٹھ کر۔''انہول نے دو ٹوک فیصلہ سناریا۔ بھولے ہوئے منہ بھی کوئی مات نہ بنا سکے اور وقتی

پھولے ہوئے منہ بھی کوئی بات نہ بناسکے اور وقتی بھوک ہڑ بال کابھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکاتوجٹ نے ہزار بار کا چلایا ہوا آزمودہ نسخہ دوبارہ آزمایا۔ یہ تیر ہردفعہ کی طرح اس بار بھی عین نشائے پریڑا۔

''تھیک ہے بھی 'ٹھیک ہے۔ نہیں جاتے۔ پڑھائی کرتے ہیں گھر میں بیٹھ کر۔ مزے توعثان بھائی اور فرحان بھائی کے ہیں ان کے ابوجو نہیں ان کے سر پر۔''ایک ،ی فقرے میں باپ کا حکم نہ مان کر مری جانے سے انکار کرویا گیااور ساتھ ہی۔

یہ فقرہ ایساتھا کہ ارشد کو بھی پنجین کی مڑھی ہوئی ''موت کامنظر''یاد آجاتی تھی۔جس کو پڑھ کروہ دنوں بخار میں تڑپتے رہے تھے۔ یا نمیں ان کی اس کمزوری کاان کے بیٹوں کو کیسے تیا چل گیاتھا۔

''جاؤجاؤ مردود۔ چلے جاؤتم تم بھی۔ مگریہ نہ سمجھنا کہ ان جملول کی وجہ سے جانے کی اجازت دے رہاہوں۔ دہ تورات کو سوچنے لگا کہ حفصہ جار ہی ہے تو بچے ایسے

' معینیں ہزار۔'' '' پیکیں ہزار۔ صرف چیس ہزار۔اتنے کم پیسوں ل کیا ہو گابھلا۔''

"یہ زمبابوے کا پیکیس ہزار نہیں ہے۔جس میں صرف انڈے ہی آئیں گے۔ پاکستان کا ہے بمبت کچھ آجائے گا۔"

''ای! آپ کی نظر میں پینے کی اتن اہمیت ہے کہ گورنر آف اسٹیٹ بینک کی نظر میں بھی کیا ہوگی۔ لیکن باہر نکل کردیکھیے۔ کس قدر منگائی ہو چکی ہے۔ وہ جب آپ ٹرا نقل بنا رہی تھیں اور جھے سوروپے دیے تھے کہ بازار سے دو کلوائگور لے آؤ۔ میری بھی مت ماری گئی تھی۔ ریڑھی والے سے دو کلوائگور لے گرسوروپیے دیا تو وہ اردگر دکے لوگ متوجہ کر کے پتا ہے آگے سے کیا گئے نگا۔''

کی بات سن ہے میں نے '' ''ارہے نہیں نہیں۔ ''فیردزہ تائی گھبرا گئیں۔ ''وہ
تو میں کمہ رہی تھی کہ چکن بروسٹ گولڈن گولڈن فرائی کروں گی اور عمان کو سمجھارہی تھی کہ وہاں جاکر حفصہ چاچی کا ہر حکم ماننا۔ کسی شکایت کا موقع نہ ملے مجھے۔ ''فیروزہ تائی نے خوشامد کی۔ اس سفیر بلکہ آف واکٹ جھوٹ پر عثمان کی آ تکھیں تو کھلی ہی تھیں۔ حفصہ چاچی بھی جران رہ گئیں۔

''آپ کے بیجے تو آپ کی بات برے جتنوں سے مانتے ہیں فیرو زہ بھابھی۔ ماسوائے اس شادی والی بات ﷺ میری بات کمال مانیں گے بھلا۔" حفصہ نے

وخولين الجناف 126 فروري 2016



ہی گھرمیں بورہول گے۔" جٹ اور بٹ نے معنی خیز نظروں سے ایک دو ہے

جٹ اور بٹ کے مسی خیز تھروں سے آیک دوجے کوریکھا۔ اور بیگ تیار کرنے کے لیے اپنے کمرے کو بھاگ۔

اور یوں شام کو بیہ آٹھ جانوں پر مشمل قافلہ ٹرک جتنا سامان لے کر مری کے لیے روانہ ہوا۔

# # #

بہاڑوں کاسفرجو کمحوں سے ہے گانہ کردیتا ہے اور وہاں کا قیام جو وہت گررنے کا پتا نہیں دیتا۔ اس باعث سے سفر بھی طول پکڑ گیا تھا۔ او نچے او نچے قد آدم در ختوں کا سخرجو اپنے اندر قید کرلینے کا ہنرجانے ہیں۔ ہاں۔ استادول کے استاد۔ پھریل کھاتی سڑ کیس۔ جیسے ساری سٹرکول کے استاد۔ پھریل کھاتی سڑ کیس۔ جیسے ساری کرارے سٹرکول کے بھرے گول ہی تو ہیں۔ اور ان کے کنارے کا ارب ہے برف کے چھوٹے بردے بہاڑ۔ شھنڈی کی است بڑیول ہیں گھس جانے والی ہوا ہیں۔ کمرون کا فرار میں گھرول ہے گئری سے نظر آتی فرم اور کیا وہلوانول برب کھول کے قافلول نے بھی دہیں تھراؤ کیا وہلوانول برب گھرول ہے قافلول نے بھی دہیں تھراؤ کیا دول کو کرمانہ رہی تھی۔

ریحانہ نے اس مسئلے کا ایک حل نکال لیا تھا۔ تصویریں- مری منی لندن جو ہے۔ وہ تو دیسے ہی ہواؤں میں تھی۔

''آیک تقبوریهان بھی آثار وجٹ بھائی۔''وہ بھر ایک ٹیلے پر چڑھی ہوئی تھی۔ جٹ نے کیمرہ اس کی طرف کرنے ایک تقبور آثار دی۔

دربس کردے ریحانہ بیٹی۔ بس کردے۔ تونے تو ایک ایک ایک ایک ایک ایک پھر رچڑھ کر تصویر اتروائی ہے۔ ان برف کے گاول کو تو بخش دے۔ کل کلااُں کو مری خدا نخواستہ زلزلے یا کسی اور وجہ سے تباہ ہو گیا تو تیری تصویروں کی بدولت ہی سارا نششہ جوں کا توں دوبارہ بن جائے گامری کا۔ ایک ایج بھی ادھرے ادھر نہیں ہوگا۔"

حفصہ چاجی جب ہے یہاں آئی تھیں اکلوتی بردی ہونے کے تاتے واقعی خود کو بردی بی بنا چکی تھیں۔ بیچ جزیر ہورہے تھے۔ لیکن وقتی طور پر ہی سہی سب ان کو اپناکیٹین مانے ہوئے تھے۔

'' ''کیآ ہے چاچی۔ کوئی پیسے تھوڑی نہ لگتے ہیں'اپنا ہی تو کیمراہے۔''ریحانہ ہردفعہ کے ٹو کئے پرعاجز آجکی تھی۔۔

''بی بھی توہماری اپنے ہے پر اتنی شوخیاں نہ مار کہ دو سرول کوہنسی کے پھندے لگ جائیں۔'' ''اور جٹ 'بٹ جو مسخرے ہے گھوم رہے ہیں ''

''ہم دونوں کو پچھ نہ کمنا۔ ورنہ ساری بقبوریں ڈیلیٹ کرنے میں ایک سیکنڈی گئے گا۔'' ہٹ نے دھمنی دی۔ دھمنی دی۔ ''نہیں۔ نہیں پیارے بھائی امیں تو کہہ رہی تھی

''رہے دو مکارن۔ آگے ہے خیال رکھنا۔'' ''فیطو بھٹی ہو مل چلواب۔ کمرے میں جاگر کمر سیدھی کروں ہیہ ۔ اونجی سراکیس توبردی جلدی تھکا

سید کی خراف سید – او یی سر میں تو بردی جلدی تھا وی ہیں۔ورنہ ابھی عمری کیاہے میری۔" "آسیالوگ جا میں بھر کمروں میں۔ہم ذرا آؤٹنگ کریں گے۔"عثمان نے چاچی سے کما۔ فرحان نے

ترین کے معمان نے چاہی سے کہا۔ فرحان نے بھی ایسے دیکھا جیسے وہ بھی یہ ہی کہناچاہ رہاتھا۔ اور ماریہ فارید تو تھیں ہی آزاد بیجھی۔ حفصہ نے لاکھ کوششیں کرلی تھیں لیکن ان دونوں پر اپنار عب اور

برطان جمانے میں ناکام رہی تھیں۔ ''دوال گلی نہیں ابھی۔ میرا مطلب دل نہیں بھرا تہمارا ابھی۔ کل بھر سیر کرلیتا۔ '' بات کو عثمان اور فرحان دونوں سمجھ گئے تھے نیکن اس پہ جو امریکنوں کے آگے اینے با ادب ہونے کی دھاک بٹھانی تھی تو بس ای باعث نظرانداز کرگئے۔

''د'آپ جا کس جاجی۔''دانت بھرپور بیسے گئے۔ ''جی آئی! آپ تھک گئی ہوں گی۔ ہم تھوڑی دریہ اور گھویس کے ابھی۔'' ماریہ نے کہا۔ وہ اب اکیلے

وخواتين ڈانجسٹ 129 فروري 2016

reading

Regilon

گھومناچاہ رہی تھی۔ میہ شودا ساعثان مری آکرا<u>ے برا</u> يارا لكنے لگاتھا۔

' مچلو بھئ بٹ' جٹ اور ریجانہ۔ چلو میرے

''نہ میں کیوں' میں اینے بھا ئیوں کے ساتھ جاؤں گی" ریحانه مینکی (جان آئی تھی بری اس میں بھی آج

ووق ہم کیوں۔ ہم اپنے کزنز کے ساتھ گھومیں مر "جٹ بٹ بھی ہوئے۔

''برهووُ!"حفصه چاچی نے اینا سریبیٹ لیا۔" پچھ بجھتے نہیں۔ موقع تحل خمیں دیکھتے۔ ابھی تمہارے بھائی مطمئن۔ میرامطلب سیر کرنے دو ان کو اکیلے میں۔ چلوبس میرے ساتھ۔"

جٹ کاتو جاجی نے گریبان پکڑلیا اور سٹ ریحانہ۔ مار میہ فار میائے سامنے جاتی کی اس حرکت پر ہی ایسے شرمندہ ہوئے کہ مزید کھی ہوجائے کے خوف سے حِفصد کے ساتھ ہولے۔ باقی جاروں آگے بردھنے ملك توحفصدني آوازدي

روجی جاجی۔"عثمان قریب آیا۔

''جلدی آجانا واپس۔ اور۔'' منہ کان کے قریب لے جایا گیا۔"حد میں رہنا۔ایٹھ بچوں کی طرح۔" حالا نک دلی آرزو تو تھی کہر میر حد ٹوئے اور وہ پھر پیٹد کا تماشاد یکھیں ۔

''ہمیں اپنی صدیں بتا ہیں جاچی۔''لفظ جاتی جیسے چبانے کے انداز سے ادا ہوا۔

''وہ تو دیکھر ہی رہی ہوں میں <u>ہفتے</u> بھر سے'' منہ بناکر بردبرا تاہوا عثان آگے برمھ گیا۔

وكيا كبررى تفيس جاجي-"فرحان\_نے پوچھا-و کی کھو نمیں ۔ برے دنوں سے ان میں مرحوم داداابو کی روح آگئے ہے بس-جن کے ساتھ بردی امال نے مجمی بروی مشکل نے نباہ کیا تھا۔"

<sup>ورع</sup>قان آدہ دیکھو۔ کتنا اچھا اونٹ بنا ہے بر**ف** کا۔ أؤنااس كياس چل كرتصورين بناتے ہيں۔"

\_''یالہاں۔ چلو۔''

''نیویارک میں توسناہے کہ ہرسال برف باری ہوتی - تم كوئى اونى شەرئاسكىس دېال بر-سناسى دېال ك لوگ محنتی بھی کافی ہوتے ہیں۔" فرحان جلا بھٹا بیٹا تھاجب سے مری آئے تھے ماریہ ہی ہس بول رہی تھی۔ ہرنی ایکٹوی میں برمہ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔اس کا''بت'' تو آنگھوں میں انگارے اور منہ میں بم لیے بیٹھا تھا۔

وہوتی ہے وہاں پر ہرسال برف باری۔ پر وہاں عثمان تو نہیں نا ہوتے۔" مار ہینے نظریں نیچی کر کے کما۔اور اس وقت ویہ۔ ناریل کے جھنڈ۔ میں پیدا مونے والی دیسی لڑکی گئی۔عثمان کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ تمن طرح صرف اس بات ير فدا هو موجايئ

ا یک مکابھائی کی کمربر رسید کیا۔ فرحان کے چونک كرديكها توعثان نے بند تمثی میں جگمگا آیا تگوٹھا دکھایا۔ مطلب "ميرا كام توبن گيا-اور- تواين فكر كر\_" فرحان کو فکرس ہی تو کھائے جارہی تھیں۔ مری کی آب وہوا اسے راس ہی نہ آئی۔ پہلے دن کا ہوا نزلہ ابھی تک جان سے جمٹا ہوا تھا۔ اور اس خزابے میں آنے والے بھیانک وقت کے آنسو بھی جھی جاتے تنصب مہینے بھریئے درجنوں مختلف اسکیموں سے چکر لگاتے فرعان کودیکھے گئے 'ہرینگلے کو تھی میں صرف اور صرف عثمان بستاموا نظر آربا تقاادروه خود-؟؟

اس وسوے پر برط سار اسوالیہ نشان اس کی ہوکھوں کے آگے بریک ڈائس کرنے لگتا۔ دوس کون ناعثمان\_"

''بال-چلو-تصور کیا'تم کهوگی تومین تنهیں ادنٹ ير بنها بهي دول گا-"

''ہاے اللہ۔اس برف۔کے اونٹ بر۔'' ''اور نهیں توکیا۔''عثمان تخی بناہوا نقا۔ "وه توگر حائے گا۔؟"

دوگر جائے گا تو ہم انہیں دوبارہ بنا کر دے دیں

''ساری رات لگ جائے گی بنانے میں۔'' ماریہ نے اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ الگ بات کہ یہ اندیشہ ظاہر

کرتے دہ بیشہ کی طرح بہت بیاری گئی۔ ''سماری رات کیا۔ میں توساری زندگی بھی بیٹھ سکتا ''ہوں یماں۔ تمہارے ساتھ۔'' بینگ کو کیمیکل ڈور لگ چکی تھی۔اب کٹنے کا اندیشہ صفرتھا۔اب کے ایک مکافرحان نے عثمان کوبارا۔ وی ایسے منظر میں کہا۔ انسار آئیس منظر میں کھ

" دکھیا ہے؟''عثمان اچھلا۔ نجانے کس منظر میں کھو گیاتھادہ تو۔

" " " الشّرم كر شرم - جھوٹے بھائى كے آگے كيا مثال قائم كررہا ہے اين - "

ور میں تونی گیا ہوں شرم کو گھول کر۔ یا یوں سمجھ نے کہ برف کی طرح میری شرم بھی جم گئی ہے یہاں آکر۔ ''عثمان نے ہلکی آوازے کما تھا۔ لیکن فاریہ نے اس لیا تو گردن کو جھٹلے دے دے کر بننے لگی۔ فرحان حیرت سے فاریہ کو دیکھنے لگا۔

'''''نے ہنتی بھی ہے۔؟''اس نے ماریہ سے بوجیعا یا نیانہیں ہنایا۔

"کی نے گئی بار ابوے کہا کہ چلیں سارا کاروبار شہیٹ کرنگلہ دیش چلتے ہیں لیکن ابو نہیں انے اور جب ابو نہیں انے اور جب ابونے ہیں کی کہ چلوپاکستان جاکر ذندگی شروع کرتے ہیں تو ای ذاخی سز ہو گئیں۔ (دونوں ہی ہٹ دھرم تھے) ای ضد ہیں دونول جیلیں سال امریکا میں ہی گزار ویے اور اب کہیں بھی نئے سرے سے میں گزار ویے اور اب کہیں بھی نئے سرے سے میں لیاں ہونے کی انومی ہمت نہیں رہی۔ "ماریہ بولتے میں اور لئے تھک گئی تھی جیسے سالوں کا سفر جو باتوں میں بولتے تھک گئی تھی جیسے سالوں کا سفر جو باتوں میں آگیاتھا۔

"دہمارے والدین نے ہمیں کتی محنت سے مردھایا ' کھایا اور اس متام تک پہنچایا ہے ۔ بیہ بات ہمارے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ بغض چیزیں دور سے بردی رفید کھٹے نظر آتی ہیں۔ لیکن حقیقت میں ولیمی ہوتی شمیں۔ ابو نے جیسے اپنی زندگی کو کامیاب بنایا ہے 'وہ کمالی ہم اپنی ای سے بارہا سن چکی ہیں۔ صفر سے ہندسوں تک کا سفر بہت جدوجہد بھرا تھا ان کا۔"ماریہ

پھرری۔اور بھرے ہوئے خیالات کا آنابانا بنے گئی۔
''ماریہ !کیوں اتنا مسسمنس کری ایث کررہی ہو
یار۔ گھوم پھرکر ایک ہی بات باربار کررہی ہؤجو کمناہے'
گھل کر کمہ لو۔''عثمان عاجز تھا اور فرحان کاول مٹھی
ہیں آیا ہوا تھا۔وونوں کی یہ حالت کل رات سے تھی۔
جب ماریہ نے واپسی کے سفر پر دونوں سے کما تھا کہ دہ
کل ان دونوں سے کوئی ضروری بلت کرناچا ہتی ہیں۔
کمان دونوں سے کوئی ضروری بلت کرناچا ہتی ہیں۔
اٹھ کراور فرحان کو بھی نعید سے جھا کرعثمان نے پوچھا
اٹھ کراور فرحان کو بھی نعید سے جھا کرعثمان نے پوچھا

''مجھے کیا پتایا را کل پتا چل جائے گا۔'' فرحان تو آگے ہی روگ لیے بیٹھاتھا۔اب کوئی الی دلی بات نکل بھی آتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوجاتا تھا۔ اس نے جوگ لے لیٹاتھا۔

اس کیے آج بچرپارٹی کو بمعہ مرحوم داداابو کی روح سمیت کھانے کے بعد کمرے میں بھیج دیا گیا تھا۔ اور خود میہ جاروں رئیسٹورنٹ میں خفیہ میٹنگ کرنے کے کے استھے ہوگئے تھے۔

آیک توپزاایساتھا جو نگلانہیں جارہاتھا اور دو سراہاریہ کی ضرور کی بات کا لیکچر تھا جو اٹھے بادل کی طرح تھمنے میں نہیں آرہاتھا۔

'' بہتنے تو ہم نے صاف صاف انکار کردیا کہ ہم وونوں پاکستان میں شادی ہر گزشیں کریں گے۔ لیکن پھرای نہیں کریں گے۔ لیکن پھرای نے مشورے پر ابوئے ہم دونوں کو پاکستان ہیجنے کا فیصلہ کیا۔ اور یسال آگر ہمیں اندازہ ہوا کہ۔"ماریہ رکی اور عثمان کادل چاہاسا منے پڑا ہوا یائی کا گلاس اس کے منہ پر پھینک کر ایسے ہوش ہوا یائی کا گلاس اس کے منہ پر پھینک کر ایسے ہوش میں لائے۔

بں۔۔۔ ''بیہ بی کہ ہم دونوں کتنے بیارے ہیں۔'' فرحان کی نوش قئمی۔

''مید که ای ابو کامیاب اسٹور چلانے کے باد جود بھی اب کیوں افسردہ افسردہ رہتے ہیں۔'' ''کیوں۔'''

''کیونکہ وہ دونوں ہی اپنوں کو مس کرتے ہیں۔اپنی

خولين دانخت 131 فروري 1000



جوسوچناہے وہ سوچ لو۔ ورنہ ہم وفت آنے پر واپس گھر چلے جا تیں گے۔'' ''دکیکن ایسے کیسے۔؟۔ میرا مطلب۔'' بیکی گلے میں ہی اٹک گئی۔

ودبس عثمان آبیہ ی بات تھی۔ابو کاکوئی بیٹا نہیں اوپر اوپر سے تووہ کتے رہتے ہیں کہ تم دونوں پاکستان شفٹ ہوجاؤگی تو اسٹور کرائے پر دے دوں گا۔ مزے سے کٹے گی۔ لیکن ہمیں بتا ہے کہ اندر سے وہ دونوں کس قدر فکست خوردہ ہوچکے ہیں۔ ہم انہیں کی صورت تنانہیں کرسکتیں۔"

"اوراگر ہم بھی ساتھ چلیں تو۔؟"
"ابونے فیروزہ آئی ہے اس موضوع پر بھی بات
کرلی ہے۔ وہ کسی صورت اس گھر ٹرٹری امال حفصہ
چاجی "اس شہر کو جھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں
ہیں۔ فیروزہ آئی نے تو بیمال تک کمہ دیا تھا کہ اگر وہ
میرے بینوں کو گھروا مادینا نے کی سوچ رہے ہیں توابی
میرے بینوں کو گھروا مادینا نے کی سوچ رہے ہیں توابی
میرے بینوں کو واپس بلالیں۔ ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔
اپنی بھی نہیں مانیں گا۔"

عنمان 'فرحان دونوں ایک دوسرے کو و مکھ کرمنہ لاکا کربیٹھ گئے۔ ماریہ نے سوالیہ نگاہوں سے دونوں کوشولا تھا۔

''ای تو اقعی تھی نہیں مانیں گی۔ مگر پھر بھی ایک طریقتہ ہے میرے پاس۔'' بڑی در بعد فرصان نے کما نتہ

' دکھیا۔؟''تینول نے حیرت سے فرحان کو دیکھا تھا۔ نگا ہے کہ انگا

''لبس بھی۔ اب واپس چلو۔''اگلے ون ٹاشتے پر حفصہ چاجی نے اعلان کر دیا۔ ''کیوں عمی اتنی جلدی۔''جٹ اور بٹ ایک مہاتھ د ل

' جلدی کے بیچ "آج وسوال دن ہوگیا ہے۔ اور ویسے بھی جو کام کرنے آئے تھے وہ تو ہوگیا۔ میرا مطلب سیرور ہوگئ۔ ''سمالول سے سے ان کی عادت بن

ایی جگه بر- اور اب ده این جڑیں اس نئی زمین پر بھی پھیلا چکے ہیں۔'' پھیلا چکے ہیں۔''

'' سیر شجر کاری بھی آج ہی ضروری تھی۔''عثمان نے دل میں سوچااور پانی کا گلاس غثاغث لی گیا۔ مبادا۔ ''ابو صرف جاہتے نہیں بلکہ ان کی خواہش ہے کہ ان کے داماد ان کے رشتے داروں میں سے ہوں نمان کے بھائیوں کے بیٹے ان کے اینے خون۔''

سے بھوڑا ہوجھ سرکتا محسوس کیا۔ ''ہاں تو اس میں کون سی برائی ہے بیار۔''(صد شکر کہ جٹ اور بٹ ابھی چھوٹے تھے) فرحان نے سر سے تھوڑا ہوچھ سرکتا محسوس کیا۔

''برائی تو کوئی نئیں۔ پر آیک مشکل ہے فرحان۔'' فاربیہنے کماتھا۔

'' ''کیا۔؟۔ بولو۔ میرا بھائی بڑا ماہر ہے۔ اس کے ہاں ہر مشکل کا حل ہے۔ ورنہ ایک آدھ مہنگے برگر کے بدلے جٹ اور بٹ کی خدمات بھی حاصل کی جاسکتی وہ ۔۔"

و و مشکل میرے کہ ہم کسی صورت پاکستان میں رہنا نہیں جاہتے ہیں۔"فاریہ نے جیسے ان دونوں کے سربر اورا ہو مل سامان سمینت گرادیا۔

فرونگیا-؟" دونوں ایک ساتھ جلاسے ساری تفریح آؤ بھکت۔ سیر سیائے 'اوائمیں مخوشاریں دھری کی دھری رہ گئیں۔ وحری ان کیاتم دونوں کویاکتان پہند نہیں آیا؟"

''کیانم دونوں کوپاکستان پیند نہیں آیا؟'' ''باستہ پر نہیں ہے فرحان۔'' ''ا

''باپ کی خواہش بال کاسمجھاتا۔ تم دونوں کے دل کواکیک بھی بات نہ گئی۔'' ''نہیں فرجان۔دراصل۔''

'جہارے گھر والوں کا پیار۔ کھانے تفریح۔ تہیں چھ بھی اچھانہ لگا۔''

''ادہ گاڈ! فرحان-جیپ ہوجاؤ۔'' مار یہ چلائی۔ ''بات سے خمیں ہے۔ تم دونوں بہت اچھے ہو۔ فیروزہ آنٹی بھی۔ بڑی امال سب گھروالے بھی لیکن۔ دراصل ہم اپنے والدین کو اکیلا خمیں چھوڑ سکتیں۔ اوروہ کسی صورت بہال آئیں گے خمیں۔اب تم نے

خواتين والجيث 132 فروري 2016



سنجرانوالہ میں بردی اں اور فیروزہ نائی بیٹھی چائے بی رہی تھیں۔ فیروزہ نائی بردی امال سے اسپین خد شوں کا اظهمار کررہ می تھیں۔

''لمال!اریہ کی طرف سے توجھے کی امید ہے کہ اسے عثان پیند آگیا ہوگا۔ لیکن فاریہ کود کھے کرایے لگتا ہے جیسے اس کے آنگ انگ میں الکار نکھا ہو۔'' ''ایسے ہی فکریں نہ کیا کر۔ توجانتی نہیں فرحان کو بھی۔ انتہا کاڈھیٹ ہے۔ چیونگم کی طرح کمی شے سے چیک جائے تو ایارتا مشکل ہوجا تا ہے۔ اب تو پھراس کی زندگی کاسوال ہے۔''

د پھر بھی۔ بات نہ بنی تو۔' فیروزہ تائی کی کسی طور تسلی نہیں ہورمار ہی تھی۔

''تو کھیر کھار کر زہردی روک کیں گے۔'' ''زبردی جی''نیروزہ مائی نے چیخ اری۔ ''ائے ہے'۔۔۔ زبروسی مطلب پیار ہے۔۔ مناکر راضی کرلیں گے۔۔او پیچ چی محصاکر۔''

را بی رین کے ۔۔'اوچ کی جماعر۔ ''امریکن اڑی کہال سمجھے گی امال اونچ پنے۔'' ''تو گھرا مت… تیرا پیسہ ضائع نہیں ہو گا… منیر کو فون کروں گی میں۔'''

تب ہی فون کی بیل کی۔ فیروزہ آئی فون سننے چلی گئیں اور امال' فیزستان کی می خاموشی''کا ایک نیا ڈرامہ دیکھنے لگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد فیروزہ آئی ''ئیں توروئی کی طرح چھولی ہوئی تھیں۔ ''نمال !رات کو وہ لوگ آرہے ہیں دایس… اور

''کامال ارات کووہ لوگ آرہے ہیں واپس... اور عثمان مبارک باد دے رہائے۔... کمہ رہا تھا کہ امال دونوں کے ٹائے فٹ ہوگئے۔''

دونوں ہے ہے دی ہو ہے۔

'دنچلو خیر مبارک ۔ پریہ عثمان نے اتنی گندی زبان
سے کما تبچھ سے ۔ یا تو خود بھی کسی سے کم نہیں؟'

''سارا دن تو انڈین ' پنجابی فلمیں دیکھتے رہتے
ہیں۔ اوپر سے رہی سمی کسرجث اور بث نے نکال
دی ہے۔ تھیٹرد کھے دیکھ کراور گھر میں لگالگاکہ۔ سب
کی ہی زبانیں آری کی طرح تیز اور سپرنگ کی طرح

گئی تھی یا کمزوری کہ روانی میں بات کرتے کرتے ان کے اپنے ہی خیالات اور قیاس ان کی زبان پر آجاتے تھے۔ ان کی نظریں تو دیسے ہی اسنے وان سے جاروں پر گڑی ہوئی تھیں اور کل شام کو توشک کی گنجائش ہی نہ باتی مزمدی تھی۔

من کی سرک پر سیسلتی مارید کوہاتھ بردھاکر جوعثمان نے سنبھالا تو پھرہاتھ چھڑاتا ہی بھول گیا۔ زات گئے تک دونوں کے ہاتھ حفصہ چاچی کی کڑی نظروں کی آنچ سلے بھی جدانہ ہوئے۔

ادھر فاریہ کے بھی گرم کانی ختم کرنے کے بعد فرمان کے کندھے پر جو سرر کھاتو پھر جیسے وہاں ہی چیک کررہ گئی۔

اور آب ناشتے کی ٹیبل پر بھی حفصہ چاہی کن اکھیوں سے عثمان فرحان کو دیکھ رہی تھیں۔ جن کے چربے برقی عجیب روشنیوں سے دمک رہے تھے۔ محبت کی روشنیوں سے۔ آیک خخرسا حفصہ چاہی کے سینے میں اثر کیا۔ کاش جو جٹ اور بٹ ذرا برے ہوتے تو آج آن کے ساتھ ساتھ وہ بھی ای طرح چہک

"فیرونده تو بے وقوف ہے۔"انہوں نے دل میں سوچا۔ "منیر نے امریکا میں سوچا۔ "منیر نے امریکا میں سیٹل ہونے کی آفر مجھے کردی ہوتی تو آئی۔ جث اور بٹ کردی ہوتی تو آئی۔ جث اور بٹ سے بھی پہلے وہاں پہنچ جاتی۔

''کیوں ماریہ اِنجمہارا کیا ارادہ ہے۔'' عثمان نے ''کیوں ماریہ اِنجمہارا کیا ارادہ ہے۔'' عثمان نے

\* 'درجیسے آنی کہیں۔" "اور بیہ آئرن لیڈی۔ میرا مطلب فاریہ تم۔" فرحان نے چاچی کو گھورا۔ "جیسے ماریہ کیے۔"

''توبس پھر ٹھیک ہے۔ خریداری دغیرہ توکرہی لی ہے۔ دوببر کو پنڈی کے لیے نگلتے ہیں اور شام ساڑھے چھودالی ٹرین سے گھر جلتے ہیں۔''

پ دو محمیک ہے جاتی۔ میں ای کو فون کردیتا ہوں پھر۔ "سب خاموثی ہے ہیوی ناشتہ کرنے لگے۔

وخولتين دانجنت **133 فروري 201**0 @

Section



منیر کے بھی فون پر فون آنے لگے۔ ماں بھائی' بھابھی' سمر تھی سے تو وہ بس حال احوال ہی وریاونت کر تا۔ لمبی لمبی باتیں تو عثمان 'فرحان سے ہی ہوتی تھیں۔

بورے گھر میں صرف حفصہ کو کچھ کچھ اندازہ ہوگیا تھا کہ کوئی کھچڑی ضرور کینے گئی ہے اندر خانے... لیکن میہ کھچڑی کس وال کی ہے اس بات کا انہیں گمان تک نہ تھا۔

امراکات کھے پارسل دغیرہ بھی آئے۔جن کے اندر سے بھی نجانے کیا کیا ہم نکلے گھروالوں کو توعثان ک فرحان گولیاں ٹافیال ہی نکال نکال کر دکھاتے رہے بس ۔۔ پھراکی دن یہ سلسلہ جیسے شروع ہوا تھا ویسے ہی اچانک اپنے آپ ختم بھی ہوگیا اور بڑی امال سمیت کسی کو خبرنہ ہوسکی کہ کھیڑی کی کہ دال ۔۔ ؟

> خط کامتن کھی اول تھا۔ دوای سے!؟

آپ کے دونوں نیک سیرت اور فرماں بردار ہے ایک نافرمانی کرنے جارہے ہیں۔ اس نافرمانی کو پہلی غلطی سمجھ کرمعاف کرو پہنے گا۔ ماریہ فاریہ دونوں نے شادی کی آبک ہی شرط رکھی تھی کہ دہ شادی کے بعد پاکستان می مرکز نہیں رہیں گی۔ مشیر چھانے اور ہم دونوں نے بھی اس بات پر آپ کو منانے کی کو شش کی 'لیکن آپ نہیں مانیں۔

ہم دونوں نے بہت سوچا اور پھر آیک دن آیے
یاسپورٹ بنوالیے۔ منیر پچا سے ماری بات ہو پکل
ہے۔ وہ کمہ رہے ہیں کہ امریکا میں تم دونوں کی شادی
کی سادہ سی تقریب کروا دوں گا۔ آپ فکر مت پیچے
گا۔ ہم دونوں آپ کوایک ایک منٹ کی تصویر ارسال
کریں گے۔ فظاہری بات ہے بدول کی شادیوں کابرطان
ہو آسے ماؤں کو (تکاح بھی تو پوری شادی ہی تھا)۔
دندگی میں ملے ایسے سنہری موقع کو ہم کسی صورت
کھونا نہیں چاہتے تھے لیکن وعدہ کرتے ہیں کہ منیر پچا

لیک دار ہوگئی ہیں۔"

ہوائی اور حفصہ نے تو قتم کھار کھی ہے کہ مر جا کیں آنے دیں آنے ہیں آنے دیں گئیں گئیں آنے دیں گئیں گئیں گئیں سب سفر کے تھے ہوں گے۔ آتے ہی کھانا مائلیں گئے۔ ہمارے تو لیٹے لیٹے ہی چرتے رہتے ہیں۔ اب تو کیسے ایک ان کر آرہے ہیں۔" اماں نے حسب معمول حقیقت بیندی سے کام لیا۔

معمول حقیقت بیندی سے کام لیا۔

''امال آپ بھی نہ۔ عینک کے پیچھے سے ہی سب معمول حقیقت بیندی سے کام لیا۔

''امال آپ بھی نہ۔ عینک کے پیچھے سے ہی سب کی خبرر کھی ہیں۔ "فیروزہ مائی ہنتی ہوئی کی میں جی

# # #

دونوں کا نکاح بہت دھوم دھام سے کیا گیا تھا۔ ایک طرح کی بنایہ حصتی والی شادی ہی تھی ہیں۔ منیر چیانے کانی خطیرر فم جیجی تھی۔جس سے فیروزہ تائی نے اسپنے دل کے بھی اسکلے بچھلے سارے ارمان نکال کیے تھے۔ ہر ہریل کی تصویر ا تارینے کا کام ریجانہ کے سرو تھا۔ جو خیرے اس نے بری ایمان داری سے مجھایا بھی۔ منبر چیا کو دہ ہی تصوریں قیس بک پر فورا"اپ لوڈ کی تکئیں۔ اسکائی کے ذریعے وہ اور ان کی بنگالی بيوى مواصلاتي طور برتوويسے ہی محفل میں موجود تھے فنكشِن كے دو مفتے كے بعد مارىيہ اور فارىيہ واليس امريكا حلى تُنتين- رخصتي جهد ماه بعد طے ہونا يائي تھي۔ ماریہ تفاریہ کے جانے کے بعد یا تو عمان 'فرجان نے ان کاغم لے لیا تھایا پھر کوئی اور بات تھی۔ دونوں کی سر گرمیاں کافی مشکوک ہوتی جارہی تھیں۔ کانا پھوسی تو خیرے ہروفت ہی کرتے رہتے تھے اب اشاروں میں بھی بوری بوری گفتگو کرنے لگے۔ سارا سارا دن باہر رہ کر نمجانے کہاں کہاں کی خاک چھانے پھرتے۔ گھر واپس آتے توبال تک مٹی ہے اٹے ہوتے۔ فیروزہ آئی نے جب بھی پوچھا' آگے ہے ایک ہی جواب ملا کہ 'قسمبر چیانے جلد سے جلد کو تھی خریدنے کا کہا ہے' بس دہ بی دیکھنے جاتے ہیں۔"

المخولين والجنت 134 فروري 2016



ان کابھی بنمآ ہے نہ۔ اور امی کو کون سِما ہم پر الیں کے بہے جھوڑ کر جارہے ہیں.... بڑی امال سکی مال ہے بھی برمھ کر ہیں امی کی۔۔ اور حفصہ چاجی جیسی نیک سیرت 'نیک طبیعت عورت تومیں نے اپنی یوری زندگی میں کوئی نہیں دیکھی۔"

وقسم سے بہت برط کمینہ ہے تو۔۔ " ''ادر لکھ تو دیا ہے کہ جب امی مان کئیں تو ان کو اینےاں بلالیں گے۔''

" نچل اس خط کو رکھ وے یہاں فوم کے

ینچ۔" "دواہ رے موٹی عقل ۔۔۔ جاتے جاتے بھی ماں کو سے لیہ تھے خط ملے ان تھ کا کرجائے گا۔۔ بورا کمرہ چھان لیں پھریہ خط ملے ان كوفوم كے يتيج سے مرانے كے يتي ركھ ديتا ہوں .."

''ہاں ہاں وہیں رکھ دو۔۔۔ اور چلو اب نکلو۔۔ بردی فاموش سے نکلناہے گھرے۔"عثمان باہر جاکر گھر کا بنے لگا کہ کوئی جاگ تو نہیں رہا اور فرحان خط رکھنے کے بعد بیڈ کے نیچے سے تیار شدہ بیک نکالنے

لینے کے چرہے پر افسردگی نام کونہیں جھلک رہی

رات بارہ بے کے قریب دونوں بھائی بلیوں کی طرح وب قدمول اس تھرے نظے ۔ تین بے لاہور ایمرپورٹ پہنچے اور پانچ بجے امریکا کے لیے ٹیک آف صبح سات بیج کے قریب اس کھر میں ایک

كوكى أتش فشال ممار جب سى كبتى كے عين ورميان سے بھوٹ يراے تو آپ سوچ سکتے ہیں كہ وہال کیسی ہاہا کارے مجتی ہوگی۔بس ویسی ہی ہاہا کار آج صرف اس آیک اکیلے گھرے اٹھ رہی تھی۔ "بھاگ گئے ہماگ گئے۔"

تہیں بنیں گی۔ ملکہ سال کے سال یا کتان آتے ر ہیں گے۔ اور اگر آپ مان کئیں تو آپ کو بھی امریکا بِلاَلِينَ كُ بِيرِسِ لِجُهُ اتنائ أسان بِ جَتنابِهِ خط لکھنا۔ منیر جیائے اسٹور ہمارے نام لکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ آپ سوچ سکتی ہیں کہ جاتے سایھ ہی ہارے قدم دہاں کس قدر مضبوط ہوجائیں گے۔ ہوسکے نو معاف کردیجیے گااور دعاؤں میں یاور کھیے گا۔ آپ کے دونوں نالا نق بیلیے

عثمان مفرحان خط لکھنے کے بعد فرحان نے اسے ددبارہ پڑھا تھا۔ اور پھر عثان کو پڑھنے کے لیے دیا تھا۔

''یار آکہیں ای زیادہ ناراض ہی نہ ہوجائیں۔'' عَمَّانِ کُوبِہِ ہی فکر کھائے جارہی تھی۔ ''اوہ یار۔۔۔ کتنی دفعہ تو ہو چکی ہے اس موضوع

بات \_ نہیں ناراض ہوں گی امی ۔ ماؤں کی خوشی تو اس میں ہوتی ہے کہ ان کی اولاد خوش رہے بس اور وہ خواتین کے ناولوں میں آکٹر بڑھا نہیں کہ ما تیں کب بيۇل سىمدىكن بوتى بىن دغيرودغيرو"

''اوئے۔۔''عثمان کچھ کہتے کہتے رکا ''ٹوک سے یر<u>ا صف</u>لگاخوا تین کے ناول ہے."

''وههه دهبه ''فرحان کئی کنواری دوشیزه کی طرح

دوتهیں وہ رہنجانہ بڑھتی ہے تابید تودوا یک دفعہ میں نے بھی رہ ھے تو مجھے بڑے اچھے لگے بس ت ہی۔ <sup>و م</sup>تناؤل ریحانہ کو کہ وہ کو کنگ شو کر آئی ہے تواس گا بھائی کیا کیا کر تاہے؟"

''چھوڑیا رابیہ دفت ان ہاتوں کانسیں۔''

''ال ... ہم ای کی بات کررے تھے۔''عثمان کی سنجید کی کی انتثار تھی آج....جس چیز کاپلان وہ میپیوں ہے بتارہے تھے اب وہ دن آگیا تھا تو دل حلق میں آنے لگا تقااور بوراد جود دهر کن بن گیاتھا۔

'' پچھ تہیں ہو گایا ر۔۔۔اور ہم کون سا کہیں بھاگ کر جارہے ہیں... منیر چیا ہمارے آینے ہی تو ہیں... اتنا عرصیہ وہ اس خاندان سے دور رہے ہیں اب کھ حق تو

وخواتن والجنث 136 فروري 2016

reading Realton





" إن الله بروى إماك كئية ... " حالا نكه بروى إمال كي چھٹی حسنے پہلے ہی کچھانہونی ہونے کی گواہی دے ورہم سب کے منہ پر کالک مل کرسداس گھر میں نقب لگا کر... ہارے سروں میں خاک ڈال کر... ودنوں بھاگ گئے امال۔ گھرے سارے شیشے توڑ كسدجندر عكول كسد" "بند كريه كتاب لهر ... پيلے بتا 'كون بھاگ گئے۔" و معتمان اور فرحان امال....! " بروی امال بیث *ـــی* آرام کری پر بیٹھیں۔ جلدی جلدی تھوڑے جھولے ''راتوں رات نکل لیے دبے قدموں بائے رہا ... بوڑھی ماں کا بھی خیال نہ کیا۔ '' فیروزہ تائی بے ہوش ہوجانے کے قریب تھیں۔ کیکن نجانے کیوں ہو آہے۔ آہے۔ آہے۔ گھرے سارے افراد لاؤنے میں جمع ہونے لگے حفصہ جاجی توجاگ ہی رہی تھیں۔شور ین کرارشد بھی نیچے اترالور ریجانہ توویے ہی کالج جانے ہے میلے چرتے مرماسک نگانے کی عادی تھی۔ "لاؤ وكھاؤ مجھے بير خط ...." ارشد نے خط بكرا۔ يزهائيزه كرسنايا أور توزمرو زكر فرش يربيهينك ديا-''ہائے۔۔منیر کو نون کریں ارشد بھائی۔'' "ناِل نمیں کررہا ہوں۔" " اے اب میں اوگوں کی باتوں کا سامنا کینے کروں گ-"فیروزه تائی کامند حفصه کی طرف تھاجنہوں نے انہیں برہ کر گلے ہے لگالیا۔ ''صبر کریں فیروزہ بھابھی\_جانے والوں کے ساتھ جایا تھوڑی نہ جاسکتا ہے<u>۔</u> میرامطلب فلائٹ *ہے* جانے والوں کے ساتھ منير كالمبرتوبند تھا۔ گھر كالمبرتھى بند ملا۔ مارىيە فارىيە کے نمبروں پر بھی میں جھوڑنے کی ریکارڈنگ لگی ہوئی تھی اور عثان مفرحان تو گئے ہی منصوبہ بندی

حفولين والجيث 137 فروري 2016



''جي دادي-"وه چونک کر بھي جيران نه هوئي۔ ''یانی کے آمال کے کیے۔ دیکھے شیں رہی کتنا' ہلکان ہورای ہے میری بجی۔" ' <sup>دشکل</sup> ہے کہیں شریف 'سادہ اور نیک سیرت لگتی تھیں اور دیکھو لے اڑیں ہارے بیوں کو بدی مکارن نکلیں۔" "بنگالن نے تربیت ہی الیمی کی ہوگی بھابھی کہ ماؤں کال گیر گھار کر چھینو ان ہے"
" 'خود بنگاکن نے بھی تو یہ ہی کیا ہے۔ منیر کو پاکستان

کریاد آرہاتھا۔ ''قصوروں میں بھی کم چالاک نہ لگتی تھیں۔ آپ ہی نہ سمجھ سکیں بھا بھی!''

آئے چیس سال ہو گئے۔" بروی اماں کو آج ماضی رہ رہ

بی ہے جھ سی بھائی۔ ''میں توسدائی ہی معصوم رہی ۔ تم ہی کچھ نظر رکھتیں تا بچوں ہے۔'' '''ربیحانہ لے آپانی ۔ بیٹی اجھوڑ دے آج کو کنگ شو کی سروس... مال آربار ہوجائے توجاہے رپیٹ بروگرام بھی براہ راست کرلیا کرنا۔" بردی اماں

"الماع مير بودنول جيت جا كت سيوت" " بھابھی! اتناعم نہ کرد ... دونوں نے آپ کو منانے کی کوئشش کی تو بھی۔منیرنے الگ جان ماری ... لیکن آپ نس ہے میں نہ ہو میں۔ بعض او قایت ہم اپنی انا اور ضد کے باعث بچوں کی خوشیوں کا مل کردیتے ہیں۔ اور واقعی کیسے رہتیں ماریہ فار بیریمال پریہ کس قدر تو لا قانونیت ہے یہاں... اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہےایمانی دو تمبری ..."

"باے ۔ ہم سیں رہ رہے یہاں حفصد۔ فیروزه تانی نے او کمی آواز میں جواز بیش کیا۔ بردی اماں کو

یور بیا۔ "ریجانہ پانی لینے گئی ہے یا سندھ طاس کا معاہدہ "بیری

"میہ لیں اُمی بانی۔۔" ریجانہ نے ماں کوبانی پکڑایا۔ بڑی امال نے جادر کے بلو ہر گرہ باندھی۔ "قبعد میں

سب شریک بیچے اس گھناؤنی سازش میں۔" ارشد

چلایا۔ ''ہائے برا گھٹا نکلا منیر بھی۔۔ کیسے بھابھی جی۔۔ بھابھی جی کمہ کربات کیا کر ماتھا۔''فیروزہ مائی نے دہائی

ی-دمنیرتوشروع ہے،ی ایسا دغاباز رہا ہے۔" بردی اماں برائے قصے کے بعیصیں۔ ''نیہ امریکا بھی تو میری لاکھ کی سمیعی جرا کر ہی گیا تھا۔''

''امال!تم نے بحیین سے ہی آستین کے سانپ پال ر کھے ہیں۔'' ''سانپ کہاں اینا کوانڈ اکسیں بھابھی۔''

'' ایسے میرے دونوں بچے ہے جھے تو اسی دن ہی شک ہو گیا تھا جب دونوں چیکے چیکے نجانے کون کون ے فارم بھرنے لگے تھے اور میرے شناختی کارڈ کی کابیان مانگنے لگے تھے۔"

''آب نے اس وقت کیوں نہ اطلاع وی ہمیں بهابھی!"أریشدنے پوچھا۔

وقیں مسجھی تکوئی کار دِغیرہ خرید رہے ہیں اور مال کے تام نگاکر سربر انزویں کے مال کو۔"

"سربرائز ہی تورینا تھا۔"حفصہ چاچی نے بمشکل

مسکراہٹ دیائی۔ ''ہائے جھے سنبھالوں میں کمیں ہے ہوش ہی نہ

"ربيحانه إجاجا كرياني لا...."

سم صم كھڑى ريخانه كي تو حالت البي كه كالوتوبدن میں لہو نمیں سیداسے بھائیوں کے اس طرح سرویں پید خاک ڈال کر بھاگ جانے کا بالکل دکھ نہیں تھا۔۔ لیکن یہ عم ضرور کھائے جارہا تھا کہ اب وہ کمال کرمیوں کی بَقْيْدُون مِينِ المريكا جائے كي-الثابھائي اور بھابھياں،ي کرمی مردی کی چھٹیاں کزارنے یہاں آجایا کریں

"بریحانسد" بری المال نے گھوراس حقصہ نے

خوان دا کے شاہد کے اور کی 2016



ریحانہ نے بھی شرکت کی... جی ہاں... خواتین کے ناولوں کا انٹرییہ

کرے میں شکا ارشد بھی دھپ سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ مختلف نمبر ملانے اس نے کب سے بند کردیے تھے۔اب کوئی نمبر مل بھی جا آتووہ آگے سے پچھ نہ کمہ سکتا تھا۔ حفصہ چاچی کی باتوں کے سب ہی قائل ہوگئے تھے۔ کمرے میں خاموشی سی چھا گئی بیسے بیٹھے بیٹھے ہی سب نے عثمان فرحان کو معاف کردیا ہو۔

''جاوُناشتے کا نظام کرو۔ بھیوک گلی ہے بھئ۔'' حفصہ نے دو تین کشن فیروزہ بائی کے اطراف رکھ دیے۔مبادا کہیں لڑھک ہی نہ جائیں۔ یجے فرش پر بھی ۔۔

مردی امال نے بھی اپنامونگ بھلیوں کاشائر زکال لیا اور ریجانہ چرہے کے کنازون پر لگاماسک آٹارنے کے لیے عسل خانے میں چلی گئی۔

سے خاموشی کے سحر کوجٹ بہٹ کے گائے کی آواز نے توڑا تھا۔ دونوں سیڑھیاں اتر رہے تھے۔اس گھر میں آگئے مبیح کے بھونچال سے بے خبر ... بہٹ حسب عادت بڑی اور تجی آواز میٹ گانا گارہا تھا۔ کسی نے ان کو ٹوکنے کی ضرورت جمسوس نہ کی۔

''اننابتادول جھ کو 'جاہت میں اپنی جھ کو…'' 'ہونے لگا عتمان

دونوں صوفے میں و تھنس گئے تو بٹ نے آخری فقرہ جنٹ کے کان کے قریب پردے بھاڑ دینے والی آواز میں اداکیا۔

"انتاتو مجھ کوہتادے" جٹ نے بھی دونوں ہاتھ دعائے لیے اٹھالیے۔ "اللہ تواس کوہلالے"

دعا! تنی معصومیت سے مانگی جارہی تھی کہ بٹ کا تو مند بن گیااور بڑی امال نیروزہ آئی اور ارشد سب بے اختیار ہو کر ہنس پڑے۔ بوجهول كي تحقي نفساتي مريضه"

بیب رس است کی اور دو نول نے لکھا تو ہے کہ جیسے ہی آپ مان گئیں دہ آپ دو نول کو بھی بلالیں گے۔ کسی غیر کے پاس تھوڑی نہ گئے ہیں۔ منبر چیا بھی ہے ان کا ... اور اس نے اسٹور بھی تو اپنے دامادوں کے نام کرنے کا وعدہ... '' آخری بات کرتے کرتے حفصہ چاچی نجانے کس دلیس کے خیالوں میں کھو گئیں۔۔ امریکا۔۔۔ اسٹور۔۔۔ اچھا لا گف اسٹاکل۔۔۔ گرم کھی میں گڑکڑاتے ذریے کی طرح دہ بھی فورا ''جل بھن گئیں۔۔

فیروزه بائی نے پانی یا توخود کو کچھ نارمل محسوس کیا... کچھ حفصہ کی ہاتیں اور کچھ حقیقت پسندی کی ان کی انی نظر یہ غبارے میں سے جیسے ساری کیس نکل کئی تھی اور اب دہ پھس بھی گیند کی طرح صوفے پر بیٹھی تھیں۔

' 'نرِحفصد!اس طرح جائے کا کیامطلب بیجھے جایا تو ہو با۔ ''فیزوزہ مالی جاہتی تھیں کہ ابھی ان کو مزید سمجھایا جائے اور مزید شانت کیا جائے۔

"الگ گھر لینے پر تو آپ نے کتی مشکل سے اجازت دی تھی عثمان فرجان کو...اب امریکاجانے کی بات پر تو آپ نے دونوں کو گھرسے ہی باہر نکال دینا تھا۔"

''اوروہ دولوں خودہی باہر نکل گئے۔''بروی امال نے دے والی والے لہج میں کما۔

''لیکن بھابھی آاتنا برا قدم ... بال کوخاطر میں ہی نہ لائے...'' تسلی نہیں ہور ہی تھی بھی ... دراصل اینے ذہن کو دہ حفصہ کی باتوں کے ذریعے سمجھا رہی تھیں۔

"ال - به ان کی غلطی ہے ... آئیں تو سوجوتے نگانا ... بر خداکے لیے اپنے دل میں میل مت رکھنا ... نادانی کی ہے بچوں نے کوئی گناہ نہیں ... اپنی اپنی زندگی جینے کا ان کو پورانہ سمی تھوڑا ساتو حق ہے۔ "حفصہ چاچی آئی اچھی بتا نہیں کب سے ہوگئی تھیں۔ چاچی آئی میں بیڑل سے کب بد ظن ہوتی ہیں چاچی۔"



خ خواين دا کي او 139 فرور ا 2016 ک





دو بہری وهوپ بر آرے تک آرہی تھی ملازمہ نے اس سے کہنے پر وہیں کھانالگا دیا تھا وسیع و عریض سے اس سے کشنے پر وہیں کھانالگا دیا تھا وسیع و عریض صحن کے کشادہ لان میں آ کے دوسرے کے بیخھے بھا گئے ہوئے بچوں کو دیکھ کر اس نے سستی ہے انگزائی کیتے ہوئے دونوں بچوں کو آدازدی۔

ورحمزہ حدمنی آجاؤ۔" بچوں کے آنے ہے قبل تین چار کوے اردگرد اڑنے لگے۔ ملازمہ نے تبلی سی چھڑی جاریائی کے ساتھ ٹکادی۔

ور الله بردے ڈھیٹ ہیں آوازدیتے سے نہیں اڑنے والے بیش ہش کانے کو ہے۔"ملازمنہ نے توجیمٹری لہرا کرائیک مرتبہ انہیں آڑا ویا تھا نگراب یہ دلچیپ مشغلہ وقاسو قاس بچے انجام دے دہے تھے۔

م و ما می ایک آوارہ ساکٹا زبان لٹکائے کچھ فاصلے معنگ ا

ربین کیا۔ ''اس ہے تواجیعاتھا کھانا اندرہی کھا لیتے۔''اس کی ساس نے باہر آگر بچوں کی بھا کم دوڑ کو تاکوار نظروں سے دیکھا۔

د بس دهوب میں بیٹھنااحچھالگ رہاتھا۔"وہ کھسیانی سی ہو کر بولی۔

ں، روں۔ اس کے لیے یہ سب نیانہیں تھا مگر سیجے جب جب گاؤں آتے توان سب کوانجوائے کرتے تھے۔ '' آپ لوگ کھانا ٹھیک طرح سے نہیں کھا

رہے۔"اس نے حدمنی کوٹو کا۔ رہے۔"اس نے حدمنی کوٹو کا۔ درم الہ سے سوری تھیں۔ تہ ہم قریبی اماغ

رومما! جب آپ سورہی تھیں۔ توہم قریم باغ ہے امرود کھاکر آئے تھے۔"

ہے، سرودھا تر اے ہے۔ تعبیم نے باقی کھانا اور برتن ملازمہ سے کمہ کر

اٹھوالیے تھے مگرایک ڈیڑھ روٹی ہاتھ میں پکڑلی۔ اب
رہ ان کے چھوٹے 'چھوٹے گلڑے کر کے کوؤل کو
ڈالتی جارہی تھی 'جیسے ہی نکڑا ہوا میں اچھاتا تو وہ اس
سے کرنے ہے فیل اچک لیتے ڈونوں بچے جیرت سے
منظرہ کھورہے تھے۔ اور کوؤل کے اچھے تیج یہ الیال
بجانے لگتے آخر میں اس نے آوھی رہوٹی کیے کے
بیجانے لگتے آخر میں اس نے آوھی رہوٹی کیے کے
سیمانے لگتے آخر میں اس نے آوھی رہوٹی کے

"مما! آپ نے ان کو کھاٹا کیوں گھلایا ہے۔" چھ سالہ حمزہ نے اس کے رخسار پدہاتھ رکھ کراس کا چرہ این طرف موڑا" تعبیم نے جھٹ اسے اپنی کو دمیں بٹھا لیا اور نرمی ہے اسے بتانے گئی۔

"وواس ليے كه الله پاك نے ان كا كھاتا ہمارے رزق میں ركھا ہو ما ہے ئيہ خود كما سكتے ہیں نہ ليكا سكتے

ہیں۔ ''تو مما اپر ندول کو کون کھانا دیتا ہے۔ '' حسنی بھی اس کے دو سری جانب آئیٹھی بھی۔ ''اوں ۔'' وہ سوچ کر کچھ دیر یعد پولی۔ '''در آپ نے شہروں میں بھی پر ندے دیکھے ہیں۔''

''نواس کی وجہ بیہ کہ وہاں ان کودانہ دنکا نہیں ملتا ''نواس کی وجہ بیہ ہے کہ وہاں ان کودانہ دنکا نہیں ملتا اس لیے بیہ دیمانوں میں رہنا پسند کرتے ہیں یمال کچی کی فصلیں ان کی خوراک ہوتی ہے اور باغوں کے کچل بکٹرت کھاتے ہیں۔''کتا بھرے پیٹ کے ساتھ دم ہلا تا جا رہا تھا۔''یمال گاؤں میں گھروں کے کھلے دروازوں ہے کتے اور بلیاں تقربیا" ہرگھرہے اپنے حصے کا کھاناوصول کرتے ہیں۔'' ''نوکیاسب انہیں کھانادہتے ہیں۔''بچوں کے لہجے

وخولين والجنب 140 فروري 2016

Section



وہ لوگ ایک مفتے کے لیے سردیوں کی چھٹیاں گزارنے گاؤں آئے ہوئے تھے عفان جاپ کر آتھا اس ليے وہ ان كو چھو ژ كرواپس شهر چلا گيا۔ تنبسم يهان آگردھوں میں سونے کے خوب مزے لے رہی تھی۔ بزار سکون ماحول تھائنہ ٹریفک کاشور نہ آس پڑوس میں چلنے والے جنر میٹروں کی آوازیں ' دو بسرکے کھانے کے بغد اس نے اینے لیے جائے بنائی اور لان میں رکھی كرسيون برسے أيك اپنے لئے اٹھا كر دبوار كے ساتھ

ذراساا تر<u>ئے</u> سائے میں بیٹھ کریننے گئی۔ "دوسرا تيسرادن - بس بابر كام والول ك لي روٹیاں بکوا کرر کھتی ہوں جب نکالنے آؤں توغائب .. ارے شنوا تھے اللہ یو جھے پیپ کے انڈر کوئی کواں تو نہیں کھودلیا۔"ساس کی شنو سے تفتیش پروہ چو تکی۔ ابھی کھ دریملے اندر سے ہاتھ میں روٹی کے حصلی کو عامر كى جانب بھائتے ويكھا تقا۔ وہ بہت كھ سمجھ كئى -عائے ختم کر کے وہ خالی کے رکھنے اندر کئی تو شنواین مفائيال دي منه لفكائے كفرى سى-''اَس بیجاری کومت ڈا نیٹے۔ یہ آپ کے بوتا ہوتی

كاكار تامد ب-لائي من روايال يكاديني بول-" عبهم

نے کہنے کی شرمندگی یہ قابویاتے ہوئے آئے کا تسلما

ان کے ماتھ سے کے کیا۔

میں حیرانی کے ساتھ دلچیسی کاعضر نمایاں تھا۔ '' ہاں میری جان؟'' کیونکہ جانوروں کااور پر ندوں کا کھانا 'ہمارے کیے صدقہ خیرات کاموجب بنتا ہے۔'' ابھی جملہ بورابھی نہیں ہواتھاکہ حمزہ بھاگتا ہوا کچن میں گیا اور ایک منٹ بعد ہڑیوں والی پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھی۔ اُنار کے بُودے کے بنیج ملی منہ بسور تی پچھ دىر بعد ميادَل ميادَڭ كاراگِالاينى تھىاب دە حمزه كى جانب تشکرانہ نظروں ہے دیکھتی پڑیوں کامزہ اڑا رہی

''الله کومیرا کام بیند آیا ہو گا۔''رخ پھیر کرما<u>ں ہے</u>

تائیدجای-مسکراسرہلایا۔'دکیوں نہیں اللہ حمہیں سیمبیم نے مسکراسرہلایا۔'دکیوں نہیں اللہ حمہیں این کام کا دھیروں تواب دے گا۔" وہ اٹھتے ہوئے اس کامنہ چوم کرپولی۔

"اب میں کچھ در کے لیے تمہارے چھاکے گھرجا رہی ہوں 'تم دونوں نے نہ کیے اٹار تو ڑنے ہیں نہ دادی كىلان بين تكى سريان خراب كرني بن..." "جی مماً-"دونول بچول نے مابعد اری سے جواب دیا تووہ مطمئن ی ارد گرد کے لوگوں سے ملنے کے لیے



پھرردزانہ اے ابنی ساسے اس قتم کی شکایتیں سننے کو ملتیں ۔ فرزیج سے سارے سیب غائب تو بھی مکھن کا خالی برتن پڑا منہ چڑا رہا ہو یا ... سالن سے بوٹیاں غائب 'تو بھی دورھ سے ملائی' بھی سرے سے دودھ ہی غائب ہو یا 'سو کھی روٹیوں کا ڈھیر جو بھینسوں

کے لیے بھگو کر بطور چارہ کام آٹانھااس ڈھیرمیں اچھی خاصی کمی آچکی تھی'ناشتے کے بعد دہ تسخن کے پچھلے جھے میں بچوں کو ڈھونڈھتی آئی تواسے آٹکھیں مل کر منظرد یکھنا پڑا۔ پاپوں پہ مکھن لگا کر ملی کو ناشتہ کروایا جا رہاتھا۔

'' وزیر کیا ہو رہاہے؟"اس نے سخت کیجے میں انہیں بٹا۔

و کچھ نہیں مما ابلی بیچاری کے بھی ناشتے کا ٹائم اے۔ "حمزہ بر جوش ہو کر بولا جبکہ دس سالہ حمنی مال کود مکھ کر بھاگ نی ۔۔ وہ سرتھام کر رہ گئی۔

\* \* \*

رات کواس کی ساس باتوں 'باتوں میں اسے جماگئی۔
'' تبہیم ہم نے بچوں کی تربیت اس طرح کیوں کی ہے؟
ان کا اپنا گھرہے مجھ سے ہانگیں یا تم سے کہیں ہجس
وقت دیکھو حدمنی بغنل میں پچھ نہ چھ چھیائے بھاگ
رہی ہوتی ہے ۔ حمزہ کو بھی غلط کت لگ گئی تو سوچو' بردے ہو کریہ عاد تیں پختہ ہول گئی کہ نہیں۔''وہ اپنی
طرف سے پچے کمہ رہی تھیں۔

اس بہ گھروں پانی پڑگیا'یات اس کی تربیت بہ آگئی تو اسے پیج بتا تا پڑا ۔۔۔ بیہ پیج سننے کے بعد اس کی ساس کا چرہ ہلدی کی طرح زر درپڑ چکا تھا۔

ہدی سرے ررد پرچہ ھا۔
''تو کیا ہفتے بھرے ان منحوس پرندوں اور کتوں'
بلیوں کے لیے قریج کا اور کجن کا صفایا ہو رہاتھا ہائے'
ہائے' خود کھاتے کچھ گراتے کچھ بیجاتے گر میرا اتنا
دودھ' ڈھیروں ملائی' دہی' انڈے 'ٹیچل بوٹیاں' ان
آوارہ جانوروں کا چارہ بنتی رہیں۔''اب دو سرے دکھ
میں گھری وہ ہاتھ مل رہی تھیں اور ان کی حالت دیکھ کر

تبہم مجرموں کی طرح سر جھکائے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گن رہی تھی 'اس کے بچوں نے کافی تواب کمالیا تھا کل ہفتہ تھا اب واپسی کے بارے میں سوچنا ہی مناسب حل تھا۔

### # # #

یملے ہے موجود پا کرخوش ہو گیا مکر کانوں میں سبھم کا کہا '' خری جملہ پڑاتوسناان سنا کر دیا۔ '' آپ سب ہفتہ کو ہی واپس آگئے۔ میرا خیال تھا

'' آپ سب ہفتہ کو بی واپس آگئے۔ میرا خیال تھا واپسی اتوار کو ہوگی۔''اس نے بیصے سے ادھر ادھر شکلتی بیوی سے پوچھا۔

یمن ایس آیک جار رضائیاں 'تین جار ٹاول اور کوئی میں آئیس پلیٹوں کا استعمال کے کوئی بات ؟'' وہ حقیقتاً ''کھول رہی تھی۔

المنظم المن المن المن المنظم المنظم

142 expens



اس کے کہنچ میں چھپی شرارت سمجھ کروہ مزید کے گئی۔

''ایک تو قسمت کی خرابی اکلوتی بیوی وہ بھی ہاتھ نہیں آئی۔۔۔''وہ بھی اس کے ساتھ چزیں سمینے لگا۔ ''ایک دواور لے آئیں شوق سے پچھ تو آپ کابھی کہاڑا ہو گا۔''وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کرزور سے بنس دیا تھا۔۔

ہنں رہاتھا۔ ''اگر کل اس وقت آتیں تو دیکھتیں گھر کیے چیک رہا ہو تامیں کھانا باہر سے لئے آتا ہوں۔''اتنا کہ کروہ رکا نہیں تھا۔

عفان اور بچوں نے ہی کھانا کھایا وہ بچوں کے اور
اپنے کپڑے الماری میں سیٹ کر کے رکھنے گئی گھر کا
تمام بھیلاوا سمیٹ کروہ بیڈروم کے سائیڈ ٹیبل سے
بالی کا خال جگ اٹھانے آئی تو مسرت بھری نظراپنے
رسالوں نے ڈالی کیاسوچ کر خرید سے تھے کہ کل اتوار ہے
سکون سے رات کو لحاف میں لیٹ کردونوں ختم کرلوں
گی ون تو گھن چکر ہے گزر جا تا ہے ... مگر گھر کی بے
تر بیمی نے سارے آئیڈیا ز کا بیرا غرق کردیا تھا۔
تر بیمی نے سارے آئیڈیا ز کا بیرا غرق کردیا تھا۔
تو بیمی نے سارے آئیڈیا و کا بیرا غرق کردیا تھا۔

آہ...ہاہم سے اچھاتو پیرڈ انجسٹ ہے جن کی طرف دیکھاتو جارہا ہے بھلے حسرت سے ہی سہی۔ عفان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ''ایک ہم ہیں ایک ہفتے بعد آئی ہوئی بیاری سی بیوی نے اک ٹھاہ غلط بھی ڈالنا پند نہیں کی ''اس کی سرد آہوں سے دسمبر بھی شروارہاتھا۔

گروہ اس وقت کسی روانس کے موڈیس شیں تھی۔
ابھی کئی کا بھیلاوا یو نئی پڑا تھا۔ '' اف ! آیک تو یہ
چیو نٹیال۔ ''اس نے روٹیال لیٹنے والے روال کو چئل
سے پکڑ کرسیدھا کیا چیو نٹیال موتیوں کی طرح جھڑ' جھڑ
نیچے کرنے لگیں۔ تمام کجن صاف 'ستھرا کرنے کے
بعد اسے زمیدہ آپا کا ٹوٹھا یاد آیا ۔۔۔ اس نے ہلدی میں
ممک ملا کر چیونٹیوں کے بلوں کے آگے بھرا اور اس
ممک ملا کر چیونٹیول کے بلوں کے آگے بھرا اور اس
میٹ پہ ڈھے کی گئی ۔۔۔ وہ لوگ پانچ بجے گھر آھے تھے
میات گھنٹے لگے تھے اسے گھر سنوار نے اور صاف
میات گھنٹے لگے تھے اسے گھر سنوار نے اور صاف

میحودا تھی تو گیارہ نجرہ ہے تھے 'بچاور عفان حلوہ

پوری کا ناشتہ کر چکے تھے 'منہ ہاتھ دھونے کے بعد

اسے جائے کی طلب کچن میں لے آئی 'رات کو بھی
غصے میں پچھ نہیں کھایا تھا 'کچن میں آتے ہی وہ
خصتہ ر رہ گئی کالی بدلیوں کی صورت چیونڈوں کا
جمہ چھٹا دیواروں اور کاؤنٹر پہ گامزن تھاجیے قطار ور
قطار فوجوں کی ٹولیاں اپنے محاذوں پر ڈٹی ہوں اسے
قطار فوجوں کی ٹولیاں اپنے محاذوں پر ڈٹی ہوں اسے
اپنے ٹو کئے کے ضائع ہونے کا حد درجہ افسوس ہوا۔
بحب قریب جاکر دیکھاتواس کا دیاغ بھک سے اڑا۔۔۔
اور بسکوں کا چورا جا بجا تھا ابھی پیٹ کروہ غصے سے
اور بسکوں کا چورا جا بجا تھا ابھی پیٹ کروہ غصے سے
دھاڑنے وائی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے وائی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے وائی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے وائی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔
دھاڑنے وائی تھی کہ حمزہ اس کی طرف بھاگا۔

وہ منہ بگاڑکر خفگی ہے بات کر رہاتھا۔
'' آپ نے چیونٹیوں کو کھانے کے لیے نمک دیا ہمیں تو کہتی ہیں نمک کھانے ہے گلا خراب ہو جا باتو ۔۔ اتنی اگر ان کے جھوٹے بچوں کو گلا خراب ہو جا باتو ۔۔ اتنی مرزی میں وہ کہاں ہے کھانالا تیں ۔۔ ان کے تو ہاتھ ہمی نمیں ہیں نہ وہ کمانکتی ہیں نہ پکاسکتی ہیں۔ اس لیے ہمین نہیں گھا رہی ہے۔ '' چیونٹیوں کی جھت تک ساری فیملی گھا رہی ہے۔ '' چیونٹیوں کی جھت تک ساری فیملی گھا رہی ہے۔ '' چیونٹیوں کی جھت تک ساری فیملی گھا رہی ہے۔ '' چیونٹیوں کی جھت تک ساری فیملی گھا رہی ہے۔ '' چیونٹیوں کی جھت تک ساری فیملی گھا رہی ہے۔ '' چیونٹیوں کی جھت تک ساری فیملی گھا رہی ہے۔ ان خیملی کا ظہا ہے ان کی تھیں جمک رہی تھیں مگرماں کو دیکھتے ہی وہ منہ بچھلا کر صوبے یہ بیڑھ گیا اس کی ان تا آئی بی دائی تھیں۔

یہ اس کی انتہائی تار اخسکی کا اظهار ہوا کر ہاتھا۔ ''نمک کی شیشی میرے ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔'' وہا ٹک اٹک کر ہولی۔

" بے مما!" وہ اٹھ کراس کی ٹانگوں سے لیٹ گیا۔ مگر مصنی کی شیطانی شولتی نظریں کچھ اور کمانی سنا رہی تھیں بہتم کی نظریں جھک کئیں آکٹر ہمارے قول و تعل کا تصاد بچوں کی نظرمیں ہمیں ہلکا کر دیتا ہے کاش ہماس کا دھیان رکھ سکیں کہ کل کو نہی بچے بڑے ہو کر ہمارے نقش قدم پر چلیں گے۔

ζ,

المخطين المخت 143 أررى 2016 الم

## امتلء تريشراد



ایک ڈھلتی عمر کی عورت سرکے یار کرتے ہوئے اُیک لڑکی کودیکھتی ہے۔اس کے ساتھ ایک ماڈرن عورت ہے۔وہ ا ہے چلا کرر کنے کے لیے کہتی ہے لیکن وہ دونوں سڑک بیار کرکے گاڑی میں بیٹھ کرچکی جاتی ہیں۔ و قارصاحب کے دویجے ہیں۔ اجبہ اور سائر ... وہ سائر کی شادی کی تیاریاں کررہے ہیں ۔ ان کی بیوی اس دنیا میں نہیں ہے۔ان کی سائی مدیارہ خاص طور پر لندن ہے اس شادی میں شرکت کرنے آئی ہیں 'اجیدو قار صاحب کو بتاتی ہے کہ سائر اس شادی ہے ناخوش نظر آیا ہے۔ و قارصاحیب یہ سن کرپریشان ہوجاتے ہیں۔ ا جیہ بہت خوب صورت ہے۔ دہ دو ماہ کی تھی جب آس کی ماں چکی گئی۔ وہ اپنی خالہ مہ مارہ سے بو چھتی ہے گاس کی ماں

کیسی تھیں۔ مدیارہ بتاتی ہیں کہ اس کی ماں بہت خوب صورت تھی بالکل کانچ کے بنی مورت ۔ واتا رصاحب کی بہنیس بھی التهیں احساس دلاتی ہیں کہ سائزاس شادی ہے خوش نہیں ہے۔ تب و قارصاحب سائز سے براہ راست بات کرتے ہیں کہ سائر کہیں اور انٹرسٹڈ تو نہیں ہے۔ تب سائر کہتا ہے کہ ایسا ہر گر نہیں ہے اور وہ اپنے باپ کی کوئی بھی خواہش رد تہیں

سائر کی شادی میرب سے ہورہی ہے۔میرب دوسال کی تھی جبان کی ماں بھی دنیا سے جلی گئی تھیں۔ا براہیم صاحب نے اس کے بعد شادی نئیں کی۔ان ٹے پڑوی اور دوست احد سعید اور ان کی بیگم نے میرب کاخیال اسے بچوں کی طرح رکھا سعید صاحب کی بٹی مارہہ کی میرب سے گھری دوستی ہے ان کا ایک بیٹا عاشر ہے جو اجیہ کو ببند کرتا ہے شادی کی

# Downloaded From Paksociety.com



تقریبات میں سائر کا رویہ بہت اکھڑا ہوا رہتا ہے۔ شاوی کی رات بھی وہ میرب سے بہت رکھائی ہے بیش آیا ہے وہ میرب سے کہتاہے کہ وہ اس سے صرف وفاواری کی ہوقع رکھتا ہے اور اسے اپنی بہن اور دالد کا خیال رکھنے کو کہتا ہے۔ اجیہ کی دوست شیسنا بہت آزاِ وخیال لڑکی ہے۔ اِس کا بھائی آغا تھایان آجیہ میں دلچیسی کینے لگتا ہے۔ اُجیہ بھی اس کی طرف آئل ہے۔ جبکہ میرب کابھائی سعد 'اجیہ کوبسند کرتا ہے۔ سائر کا روبیہ میرب کے ساتھ بہت مجیب ہے۔ وہ معمولی باتوں پر شدید روعمل ظاہر کرتا ہے۔ 'وہ کہتا ہے کہ وہ کسی بھی

وہ عورت جس نے سڑک پر مدیارہ کو دیکھا تھا۔ ایک ختیہ فلیٹ میں رہتی ہے۔وہاں سے کوئی پرایا بیا نکال کرمہ پارہ کے گھرجاتی ہے تو پیا چلنا ہے کہ مدیارہ وہ گھرچھوڑ بھی ہے۔ لیکن وہاں کے مکین اسے و قارصاحب کے گھر کا بتا وے دیتے

تب دہ کہتی ہے و قار آج سے سالوں پہلے تم نے جواذبت مجھے پہنچائی تھی 'اس کے بدلے کاوفت آپنچاہے۔" سنخ عبدالحميد كريانه فروش ہيں-دِد بنتے اور تين بيٹيال ہيں 'نا زو 'چندِ ااور مانو... چندا كامزاج اور صورت سب ہے الگ ہے۔ وہ بے حد حسین ہے اور پرمھائی کے بجائے دوسری رنگا رنگ سرگرمیوں میں دلچیپی رکھتی ہے۔ پینخ صاحب کی لاڈلی ے۔ کالج نیں ایک ڈراے میں قلوبطرہ کا کردار کرتی ہے تو آصف شیرازی اسے ٹی دی پر اداکاری کی آفر کرتا ہے۔ وہ ایک ڈاٹریکٹر شکیل ملک کا ملازم ہے۔اس آفر پر چندا بہت خوش ہوتی ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ ایس کے کھروا لے بھی اسے نی وی پر کائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے آور شاوی کرکے رخصت کردیں گے۔وہ آصف شیرآزی ہے کہتی ہے کہ تم مجھ ہے شادی کراویہ اصلی شادی نہیں صرف ایک معاہدہ ہوگا۔ میں گھردالوں کے چنگل سے نکل اوں گے۔ آصف مان جا یا

برب ببائر کے دوسیے سے بہت بریٹان ہے سوہ عاشر سے بات کرنے کو منع کر آ ہے۔ ا جید کا تعلق آغاے بہت بڑھ چکائے۔ ددنوں ملا قاتیں کررئے ہیں۔اڈھیرعمرعورت اجید کوفون کرکے بتاتی ہے کہ اس کی مال زندہ ہے۔وہ کہتی ہے کہ وہ اجیہ کی مال سے ملا قات بھی کراسکتی ہے۔

### حيطى فسلط

این صورت دیکھی ""این جوانی اپناحسن ایس کے قدر دان اور نصيب...اس كي سوچ يهان آكر عفر رقي-''نصیب تو میرا جمکِ دار ہی تھا مگراوروں نے اسے حَيِكَ نه ديا .. "اس كَى آنكھوں مِيں شرارے بَعر كَے " تو کیالقذر بمجھسے میری یہ آخری خوشی بھی چھین لے گی؟اس کے وجود پر سر سراتی رایت نے اپنا بھن اٹھالیا ۔۔۔ اور اس نے اپنے عربم کا اعادہ کرتے ہوئے اینا فون .

" آرہی ہو کلب ؟" آصف نے فون پہ چندا سے لوحيھا۔

رایت زہر کمی تأکن کی طرح اس کے وجود پر سر سرا رہی تھی۔وہ بے قراری سے اپنے مختبر سے فلیٹ میں یوں چکراتی بھررہی تھی گویا پیروں تنلے آنگارے بچیے بول...اورانگارے ہی تو<u>تھ</u>۔ اس کے خواب اس کے ادارے اس کی حکمت عملی سب جل کر راکھ ہوا ہی جائے تھے 'یہ اس کے قدموں تلے اس کی لا حاصل تمنائیں ہی انگاروں کی صورت دمک رہی تھیں ... بجھنے سے پہلے کی دمک۔ « قسمت نے ہمیشہ ہی مجھے عین وقت پر دغا دی ہے۔ تحض ہاتھ بھر کا فاصلہ صدیوں کی مسافنت میں تبديل ہوتے ديکھا ہے۔ ميں سب چھ کھو چکى ہوں -"اس نے رک کرواغ داراور چنخے ہوئے آئینزمیں

خوتن ٹاکنٹ **146 ، ری** 2016 ک



یشت ڈال رکھاہے۔"وہ تیز ہو گربولا۔ "کیوں؟"وہ بگز کربولی۔"کیا تمہارے گھر میں نہیں رہ رہی' تمہاری ضروریات کو پورا نہیں کرتی 'تمہاری اولاد کادھیان نہیں رکھتی بین

اولاد کادھیان نمیں رکھتی ؟'' ''ہاں رہ رہی ہومیرے گھر میں مگراجنیوں کی طرح اور مجھے جسمانی نمیں تمہارا روحانی ساتھ چاہیے۔ رہا سونو کاسوال۔'' وہ ر کااورا کی ملامتی نگاہ اس برڈالی اس کاجتنا تم دھیان رکھ رہی ہو'واقف ہوں اس سے بھی مد

یں۔ ''تو تم کیا جائے ہو؟''اس نے پلیٹ گودسے بنٹی۔ گھرکی ماس بن جاؤں یا تمہاری غلام ہے'' ''میں جب بھی تم سے آرام سے مات کر آا ہوں تو تم لڑنا کیوں شروع کردی ہو؟''

''تم بات بی الیم کرتے ہو۔ ''وہ دوبد و بولی۔ ''میں تمہارے رویہ ہے عاجز 'آ چکا ہوں۔'' دہ بے اختیار چیخا تو وہ قدرے سہم گئی'' ہریات میں لڑائی ہرچیز میں جھگڑا۔ آخر تم جاہتی کیا ہو ہ''

''ہالکل موڈ نہیں ہے میرا۔''اس نے نخوت سے کیا۔ اس روز کے بعد سے وہ کلب نہیں گئی تھی۔ آصف ہے اسے عجیب سی چڑ ہور ہی تھی۔ " مرایک بہت زروست آئیڈیا ہے میرے پاس تهارے کیے۔"اسنے پر جوش ہو کر کما۔ ''بهترے اپنے پاس رکھو ..... تمهمارے کام آئے " تاراض لگ رہی ہو جان-"وہ بولا تو چند ا بھیرہی تو <sup>و</sup> بکواس بند رکھوا بی \_ نهایت \_ بے کاراور فصول انسان ہوتم بس صرف تم شرامیں بی کر کمبی کمبی ہائک ہی "<sup>ی</sup>ار ہیں بھی گروا**ب ...** تمہارے ہی فائدے اور کام کی بات ہے سنی ہے توسنو درنہ کھر بیٹھؤ۔ "اس کے انداز بروہ بھی ت گیا۔ '' ہاں تو سُنادو کسی اور کو 'مجھے کیا بتارہے ہو۔''اس نے کہ کر کھنٹ سے ریسیورر کھ دیا۔ ودكون تفافون يرجي جميل اوپرس آياد كھائي ويا۔ " میری سہلی تھی !" اس نے بے بروائی سے جھوٹ کھڑاادرسیب کی قاشیں اٹھاکر کھانے لگی۔ "ہوں... کیانام ہے "کہاں رہتی ہے۔"اس نے بظا ہر سرسری انداز میں کمہ کرتی وی لگا کر خبرنامہ لگاویا۔ د وه .... <sup>۱۷</sup> یک لخت وه گھبرائی گئی 'اس کی گھبراہٹ جمیل نے بطور خاص نوٹ کی تھی "ستارہ نام ہے ... جهانگیرروڈیررہتی ہے۔'' ''جہمی گھربلاؤ ۔۔ میں بھی تو ملوں اپن بیوی کی اتن اچھی سیلی ہے جس سے ملے بنامیری پیوی کواک بن بھی قرار نہیں آیا۔" بر آپ کو میری سهیلیوں میں نکایک دلچیبی کیسے ىيدا ہوڭئى؟''وە تنك كربولي۔ ''درکچیں لینے پر تم ہی نے مجبور کیا ہے آخر میں بھی تو دیکھول کہ وہ موصوفہ ہیں کیسی کہ جس کے لیے تم

نے اپنا گھریار 'شوہر حتی کہ اپنی انگلوتی اولاد تک کو پس

1 116 cm 147 25 by 2

Section

''حاوَمیں انتظار کر رہا ہوں۔''خوب صورت بیوی کے آنسواک ا<u>جھے بھلے اونچے ک</u>مبے مرد کو یو نہی ڈھیر کرسکتے ہیں۔ یہ چندا نے سناہی نہیں آزمایا بھی کئی بار

سرمئی رنگ کا غبار جہار سو پھیلا تھا۔ کچھ واضح

د کھائی نہیں دیتا تھاوہ بہت سنبھل سنبھل کرقدم آگے برسمار ہاتھا' بیروں میں جبھتے کانٹے اور کنگر بتائے تھے کہ وہ ننگے یاؤں ہے ... پھر بہت دورے جیسے کوئی كريميه آوا زسناني دي-

د کمال ہو پہال آؤ عیں یہال ہوں۔ تم مجھے ڈھونڈ رہے ہوتا ہ"اں مکروہ آواز میں عجیب ساسحرتھاوہ جیسے ناچار اس طرف برمضے لگا۔ گراس نے چند قدم ہی آگے برجائے تھے کہ یک گخت ہی آگے رائے کے بحائے کھائی ملی اور وہ مینہ کے بل اس کی گہرائی میں گر تا

حِلاً گِيا۔ پنچے اور پنچے ۔ "باہا! وہ آواز اب ہزیانی قبقہ دلگار ہی تھی" آؤ۔۔ آذاب آؤيبال\_"

كُوبَى بهت تيز كانول كؤچيردين والاشور مواتھا۔اس کی تأنگھ ہے حد کھبزاہٹ کے عالم بیں کھٹی محسب سابق دہ سر آبالسے میں ہوگا ہوا تھا۔ تگراس کے ہاتھ بیر شل تصادروه نبلنے ہے۔ قاصر تھا۔ مگر کان فعال تھے اور د، شن رہے تھے کہ شاہداس کا فون بجرہا تھا تب ہی اس کے ٹیم غزودہ زبن نے کچھ کام کیااور اس نے ہاتھ برمھا انر فون الصّابا تمسى تامعلوم نمبرے فون آرہا تھا۔ رات کے تنین ساڑھے تین کا عمل تھا۔اے کھی گھبراہٹ بھی ہوئی۔اس نے گردن موڈ کر دیکھا۔ میرب بے سدھ سورہی تھی۔ دوساو کون؟ ۴

''اس قدر ہے خبری کی نیند بسااو قات بہت برے نا قابل تلافی نقصان سے دوجار کردی ہے۔" دو سری طرف کچھ تھٹی تھٹی سی آواز سنائی دی تھی۔

''جو چاہتی تھی وہ تم بھی نہیں دے سکتے۔'' دہ اب بھی دھیمی نہ پڑی تو دہ یکد ہے جو نگا۔ ''کیاچاہتی تھیں؟طلاق؟''اس نے چباچبا کر ہوچھا ''کس کی خاطر؟ کون ہے تمہاری زندگی میں بولو\_ آج

ں دو۔" "طلاق!۔۔" چندا کوافسوس ہونے لگا کیسے دفت پر

اے یاد آیا تھا۔ آ ٹراب طلاق لے کروہ جائے گی بھی كهال 'إِلِي أَكْرِ آصف مضبوط بِوزيش مِين ہو ياتو بات

"ثم بات كوغلط رم يرلے كے جارے ہو جميل \_" اُس نے آواز وہیمی کرتے ہوئے کما" نہ میری زندگی میں کوئی ہے اور ینہ ہی میراایسا کوئی آرادہ ہے۔'' "جَيْهُ عرضه قبل توتھا۔"

'' ہم جھے سے بیچھا چھڑانا جاہتے ہو 'تمہاری زندگی میں کوئی آگئی ہے۔"اس کے الٹاالزام تراثی پروہ ہمکابکا روگیا۔

اس نے زور زورے رونا شروع کر دیا تھا۔ جمیل کو پشمانی ہونے لگی۔

"اچھااب رد وَتومت۔"دہ جھاگ کی طرح بیٹھ <sup>ع</sup>یبا

" رونے دو مجھے عمیرے نفیب میں بینی لکھا ے-"دہ مزید وها ڈیس مارنے گئی۔

''اوفوه به بس كرويار إتم بهي تو برابر جنگزا كرتي ءو -بجھے غصہ نہیں آئے گانواور کیا ہو گا۔'' وہ اس گ قربیب بیٹھ کراس کے کندھوں کے گر دمازو حما کن کر

''دور ہنو ۔۔ ''اس نے اسے پیچھے دھکیلا۔ " بوں نہیں شاباش - پہلے جلدی سے خاموش ہوجاؤ علوبا ہر چلتے ہیں تھوڑی آؤننگ کے لیے۔ "ءِه ات بھيارنے لگا۔ تباس نے اپنے آنسو پو تھے اور

"میں تیار ہو کر آتی ہوں۔"جمیل کھل کرہنس دیا اوريد بساخة اسے چوم كربولا۔

ي دخوين دايخت 148 فروري 2016

READING Rediton



برسمانے میں ایک کمیے کی تاخیرنہ کی۔

'' اجیہ !'' وہ اس کے نزدیک آیا۔ اس کا سائس دھو نکنی کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے گری ہوئی اجیہ کو اپنے مضبوط بازدوں میں اٹھایا اور دالیں گھرلے آیا۔

اینے مضبوط بازدوں میں اٹھایا اور دالیک نفرت اسے اس کے کمرے میں لٹایا ... اور آیک نفرت انگیز نگاہ اس پر ڈالی اور غصہ ضبط کرتا ہوا کمرے سے نکلا اور ایپ کمرے میں آکر میرب کو جگانے کی ہے سود کو مشش کی۔ پھر مر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا بدترین تجربہ تھا۔

جمیل این کام کے سلسلے میں شہرسے باہر گیا ہوا تھا۔ سہ پہر کا وقت تھا 'چندااب آکثر گھر ہی پر رہا کرتی تھی۔ آصف کے فون البتہ تواتر سے آرہے تیجے تب ہی تیزبیل جی اور جبی ہی گئی۔ گھر میں زیبنت کے علاقہ فی الحال کوئی اور جبل وقتی نوکر موجود ٹمیس تھا۔ چوکیدار بھی نہیں تھا۔ وروازے پراسے ہی جانا پڑا۔ وقت خدا کا شکر ہے 'چرو تو نظر آیا۔'' وہ برے جذب

ے بولا۔ " تم ...! یمال کیے؟" چندا آصف کود کھے کر متحیررہ گئی۔

ود آندر آنے کو گھو نیہ کمو ممیں تو آرہا ہوں۔"وہ دروانہ دھکیل کراندر چلا آیا۔ چندا نے دروانہ مقفل ک

" ''آوَ\_اندر چلو۔''وہاس کی معیت میں اندر آیا اور ڈرائنگ روم میں آگر بیٹھ گیا۔

''مجھے یقین ہے ' تہہیں آب تہماری خوابوں کی منزل پانے سے کوئی نہیں روک سکنا۔'' وہ ستائش انداز میں اس کے گھر کاجائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ''کیسے آتا ہوا ؟'' وہ اس کی بات نظرانداز کرتے

سیطے اما ہوا ! وہ اس ق بات سراندار سرت ہوئے بول۔

''تم کے ملنے کودل جاہاتو چلا آیا۔۔ تم نے تواس روز کے بعد سے وہاں آتا ہی جھوڑ دیا۔'' وہ شکایت آمیز لہے میں بولا۔ " موری ... آپ کون اور کیا کمه ربی ہیں۔ میں کچھ سمجھانہیں۔"وہ سیج کمه رباتھا۔ "جھ سمجھانہیں۔"وہ سیج کمہ رباتھا۔ "نتمہارے پاس وقت بہت کم ہے بیچے... تمہاری بمن تمہاری عزت کا جنازہ تیار کر ربی ہے۔ اسے روک لو نہیں تو کچھ نہیں بیچ گا۔"اس نے کمہ کر رابطہ منقطع کرویا۔

"ہیلو۔ ہیلو۔ "وہ دو سری طرف ہوتی ٹول ٹول پر پاگلول کی طرح چیجا۔ "گراس کے پاس دفت نہیں تھا ؟ اس لیے سرعت ہے اٹھاایک لمجے کے لیے اسے زور سے چکر آیا تاہم وہ خود کو سنبھال کر آگے برچھااور اجیہ کے کمرے تک آیا اور دروازے کی تاب پرہاتھ رکھ کر گیک لحظہ خود کو ٹولا۔ اس کے اندر باہر موت کا سناٹا طاری تھا۔

اس نے تاب گھما دی اور ... دروازہ کھولا گراندر کوئی ہمیں تھا۔ وہ تیزی سے اندر آیا۔ واش روم چیک کیا ... خالی تھا۔ تب ہی اس کی نگاہ غیرارادی طور پر لان میں تھلتی کھڑکی پر بڑی اسے کوئی سامیہ ساگیٹ کی طرف بڑھتا و کھائی ویا۔ پھڑگیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ لیٹ کرگیٹ کی طرف دیوانہ وار بھاگا۔ جب تک وہ گیٹ سے باہر آیا۔ اجیہ ملی کے کونے پر جسیخیہ ہی والی

"رکوبہ اجید!" وہ حلق کے بل جیخا۔ آگے بڑھتی اجیہ کاسانس سینے میں اٹک گیااور آش کے برمصتے قدم بھی۔

''اجیه! جلدی آؤ۔مت رکو نهاری فلائٹ کاٹائم ہو رہاہے۔'' آغاتیز آواز میں بولا۔اتنی تیز آواز جو صرف اجیہ ہی س سکتی تھی۔ ''رکواجیہ! آگے مت بڑھنا۔''وہ بھاگ رہاتھا۔

"رکواجیه! آگے مت بردھنا۔"وہ بھاگ رہاتھا۔
"آواجیہ سے جلدی آؤ۔" آغاگاڑی کورلیس درتا ہوا
بولا۔ وہ ہیچیے مزکر دیکھتی تو پھرکی ہو جاتی اور اگر آگے
بردھ جاتی تو سارے رائے آسان تھے۔ مگر نجانے کیا
بات ہوئی کہ اس کے حواس مختل ہو گئے اور وہ نہ آگے
بردھی نہ ہیچے بلکہ وہیں ہے ہوش ہو کر گریزی۔ اسے
بردھی نہ ہیچے بلکہ وہیں ہے ہوش ہو کر گریزی۔ اسے
برا دکھے کر آغانے "وہ ڈیم" کمہ کر گاڑی آگے

مُ دخولين المجنب في 149 فروري 2016

Section

کیوں اے ہوا بنا رہی ہو۔ کرلوگی تم اسے ہینڈل نمیں تہریں جانتا ہوں۔"اس نے اس کا عتراض چٹکی میں اڑا دیا۔ "موں ... مشکل ہے بہت۔"اس نے پرسوچ کہجے میں کہا۔ "مگرنا ممکن تو نہیں۔"وہ اے گھیرر اتھا۔ "ماں 'کہتر نہ تم تھ کھی ، یں ہو۔' مجھے جہا۔ سے

ورگرنامکن تونہیں۔ "وہ اسے گھیر ہاتھا۔
" ہاں "کہتے تو تم تھیک ہی ہو۔ نہ ججھے جمیل سے
و بجبی ہے نہ اس گھرسے "ججھے تو صرف اپنے خوابوں
سے محبت ہے ... جلود یکھتی ہوں۔ کیا ہو سکتا ہے۔"
وہ بوئی تو آصف جی جان سے خوش ہوگیا۔
" مگر تمہیں یوں گھر تک نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ
شکر نہیں ہے۔" وہ مزید ہوئی۔
" میں نہیں ہے۔" وہ مزید ہوئی۔
" میں نہیں آرہی تھیں تو میں ہی آگیا گراب چانا
ہوں۔ کل آجانا" باقی باتیں وہیں فیست کس کریں

کے "وہ کمہ کراٹھا۔ شام کا وقت تھا۔ زینت بی سونو کو شملانے پارک تک کے جارہی تھیں۔ بورچ میں ان کی ٹر بھیٹر آصف سے ہو گئی۔ انہوں نے بردے غورسے آصف کودیکھا۔ وہایک سرسری نگاہ ان برڈال کر باہر ڈکلتا چلا گیا۔ "مماروز ان سے ملتی ہیں ہو مل جاکر۔" سونونے زینت کو راز دارانہ اسرگؤتی میں بتایا۔" اور یہ انکل

زینت کو راز داران اسرگوشی میں بتایا۔ ''اور بید انکل مجھے بالکل انتھے نہیں گئے۔''اس نے ناک چڑھا کر کما۔ دہ نو دار داجھا تو خیر زینت کو بھی نہیں لگا تھا۔ مگر اس کی دیدہ دلیری پروہ خیران ضرور تھیں۔ ''بید چندالی لی۔۔۔ کر کیار ہی ہیں آخر اجان نہوں نے تفکر سے سوما تھا۔۔

# # #

ایک سیاہ ترین رات کا اختیام ہواجا ہتا تھا۔ وہ رات بھر صدیاتی طیش کا شکار رہا۔ دماغ میں الگ جھکڑ سے چل رہے تھے ہاتھ یاؤں شل تھے۔اعصاب کشیدہ۔ یہ یقینیا ''اس دوائی کا اثر تھا۔اسے خود پر جیرت تھی کہ وہ جاگ کیسے گیا ۔۔۔ پورا گھر نوکروں سمیت ناحال ہوش و خرد سے برگانہ تھا۔ یہ اجیہ کیا کرنے چلی " میلے مجھے شک تھا۔" چندابولی 'دمگراب یقین ہو چکاہے کہ تم دیوانے ہو بھے ہو۔" ''دہش میں دیوانگی کی تو کوئی بات نہیں۔"وہ برا مان

کیا۔ ''بات ہے۔"چندا زور دے کربولی۔ میرے ہاں فلم پروڈبوس کرنے کا سرمایہ کمال ہے جو میں قلم

پروڈیوس کروں؟'' ''پہلے میں نے یمی سوجاتھا گرتمہارے پاس نہ سمی تمہارے شوہر کے ہاس توہے۔اس سے نگلواؤ۔'' '' دین روی نے قرکہاں سے اور کسوں وسنز لگاہ

'' اتنی بردی رقم کمال ہے اور کیوں دینے لگا وہ مجھے ؟''وہ چڑگئی۔۔ ''مہ گھر انناہے؟''

"يه کھراپنا ہے؟" "ہال۔"

''اےاپنام کرداؤ۔'' ''میرے ہی تام پر ہے۔اب بولو۔'' وہ غور سے

اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ انجھل بڑا۔ ''بس تو تسمجھو'ہماری نیاپار گئی ہی گئی۔''اس نے سرخوش سے چنگی بجائی''اس کو چھ دو ... سرمایہ آگیا۔ ہمارامسئلہ حل۔''

"بیرسب آنا آسان نہیں ہے آصف!"اس نے نفی میں سربلا کر کہا۔ "جمیل مجھے جان سے مار دے گا۔"

" یار! شہیں کون سانس کے ساتھ رہنا ہو گا پھر

وخولتين وانجست 150 فروري 2016ء

Section Section

" چوکیدار کهال تھا اور لانی "شریفیت" اس نے نو کروں کا نام لیا۔ " ہم سب کواس ہے غیرت نے نیند کی دوائی بلادی تھی...سباس کے زیر اثر سوتے رہ گئے۔" پھرمیرب مزید کچھ اور نہ بولی نہ یو چھا۔ خاموش ہے اپنی کافی حتم کی اور اٹھ کراجیہ کے مرے میں جلی آئی۔ وہ ہاتھ بیرڈانے بردی تھی۔ول کی دھڑ کن بردی مدھم تقى-وەدالىس يلىمى-"وہ تاحال بے ہوش ہے۔ مجھے تواس کی کنڈیش گھیک نہیں لگ رہی-"وہ ازحد تشولیش <u>سے بولی</u>-''اچھاہے' مرجانے دو۔''اس نے تخصوص ذہانیت كامظامره كيا\_ "كيابات كررہے ہيں آپ سائر ... ماتاكداس نے بے حد خطرتاک اور بھیانگ جرم کاار تکاب کیاہے مگر اے یوں نے حال کیتے جھوڑا جا سکتا ہے۔'' ''تو پھر کیا کروں آپ ہ''وہ غصے سے وھاڑا۔ ''زیریشان مت ہوں۔ ''اس نے نرمی سے کہا۔ الألب انصاري انكل (ليملي داكثر) كوفون كروين-وه آ کر اسے دیکھ لین گے یا پھراہے اسپتال لے چلتے ''اگر اسی اثنامیں کوئی جاگ گیانو ۔۔ کسی کواس کی حالت کاکیا جواز دیں گے بخصوصا "اخلاق انگل اور حمزہ کو۔ "بات واقعی پریشانی کی تھی۔ دوکیا کریں سائز!" وہ بھی شفکر ہوگئی دیمگرنی الحال اسے ہوش میں لانا زیادہ ضروری ہے۔" "ایسا کرد عمراہے ہوش میں لانے کی کوشش کرو ۔۔ میں انصیاری انکل کو کال گررہا ہوں۔ تشی کواگر اس کے متعلق کچھ معلوم ہواتو کمہ دیں گے کہ بی بی بہت او ہو گیا تھا۔ ٹھیک؟ وہ سرملا کراجیہ کے تمرے کی جانب عِل دی۔وہ ڈاکٹر کو فون ملائے لگا۔

ن کھر کی مالیت کا اندازہ تم لگوا ہی چکے ہو 'میرے

تھی؟ آج اس کا نکاح تھا اور وہ رات گھرے بھاگ کر ان کے منہ پر کالک ملنا چاہ رہی تھی۔ ''اُف میرے خدا!''اس نے ایک مرتبہ پھراپنا تمر تھام لیا۔ پچھ دیر بعد وہ پچھ سوچ کر اٹھا اور میرب کو جگانے کی سعی کرنے لگا۔ جگانے کی سعی کرنے لگا۔

'' میرب اٹھو۔'' اس نے میرب کو بری طرح بھنچھوڑ دیا۔

''کیا ہوا ...؟" اس نے مندی مندی بوجھل آنکھیں کھول کر بمشکل دیکھا۔

''انھو فورا'' ... اینے منہ پر پانی ڈال کر آؤ ۔ میں انہی آرہا ہوں۔'' وہ کمہ کر کمرے سے باہر نکلا۔ کین میں جا کر اسٹرونگ سی کافی بنا کرلایا۔ میرب بھرسوچکی تھی۔ اس نے دوبارہ اٹھا کر اسے منہ دھونے کا کما۔ اسب کی باردہ بمشکل تمام اٹھ بھی گئی۔ منہ بھی دھولیا۔ ''کہا ہوا سائز! آپ نے اپنی جلدی کیوں جگا دیا'' اس نے گھڑی دیکھی ساڑھے با بی جلدی کیوں جگا دیا'' اس نے گھڑی دیکھی ساڑھے با بی جارہ ہی تھی۔ ''دیو میں گئے۔ جارہا ہوں' غور سے سنو۔''اس نے سنجد گی ہے کہا۔

بیرن سید معمولی ''کہیے ۔ خیریت ہِ''اس کے لہجے کی غیر معمولی نجید گِی پروہ چو تک۔

''دکل رات ''وہ رکا بھر گھاجیے مناسب ترین الفاظ کا چناؤ کر رہا ہو۔'' کل رات اجیداس مردود کے ساتھ گھرسے جارتی تھی 'میں جاگ گیا تھا۔ میں باہر فکا تو وہ ہے ہوش ہوگئ۔ تم اس کے کمرے میں جاکر دیکھو کہ دہ کس حال میں ہے ' زندہ ہے یا مرکل ؟'' میرب اس کی بات من کر ششہ در رہ گئ۔ میرب اس کی بات من کر ششہ در رہ گئ۔ دکیا ؟''انتہائی چیرت کے عالم میں اس کے منہ سے فکاا۔

''نال ... اوراب به کانی پواور جاکرد کھواسے۔'' ''مگروہ اساکیسے کر سکتی ہے۔''وہ یقین نہ کرنے والے انداز میں بولی۔ دن گیا گیاں کی مدر سان سخت

''اگر مگرکے چگر میں مت پڑو میرب!''وہ سختی ہے بولا۔''جاؤ جاکراہے دیکھواور ہاں...گھر میں کسی اور کو اس بات کی کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔''اس

وخولين وانجنت 151 فروري 2016



كرنا تنناوغيروك ليے جل سيے-" مجھے مرتاً ہے 'مجھے زندہ شیں رہنا۔"وہ ان کے جانے کے بعد تکئے پر سریٹخنے گئی۔میرب نے ناگواری ے اے کھور کردیکھا۔

«بهتر ہو گاکہ اب اینے تما<u>شے</u> بند کردو تم ہتمہیں ذرا بھیاحسا*ں ہے' رات تم کیا کرنے چ*لی تھیں۔" "جب حق سيده هي طريقے ہے سيں ملتا تو غلط بریقے ہی اپنانے پڑتے ہیں۔" آواز میں نقامت ضرور تھی مگر طنطنہ وہی تھا۔

"خیر "میں تم ہے بحث نہیں کر رہی۔"وہ بیزاری سے بولی 'عمب جو ہو گیا سوہو گیا۔ تمہمارے لیے ہی اچھاہے کہ تم حیب جاپ اچھی او کیوں کی طرح اپنے بروں کے فیصلے آگے مرکتیکیم فیم کردو۔ اور اٹھو یہ جوس اور قبیلے اواور اس کے بعد آرام کرو۔ اس نے تنیبل پر رکھا جوس کا گلاس اٹھا کراہے تصايا اور ميلسف كحلاكر بابرنكل آئي-اجيه كاوماغات منتشرہ ورہا تھا کہ وہ حیب رہی۔ دو ایک بار اس نے آغا کو کال ملائی مگراس کا تمبروند حیارہا تھا۔ جھلا کراس نے ا پناسیل دیوار بروے مارا۔ وہ ٹوٹ کر چکناچور ہو گیا۔ یالکل اس کے خوابوں کی طرح۔

چندا کی طبیعت کئی روزے گری گری سی تھی۔ اس نے وصیان نہیں دیا۔ گرایک روز اجا تک حکرا کر کر پڑی - زینت کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ جمیل آفس میں تھا۔وہ مختلف مذاہیراختیار کرکے اسے ہوش میں

" میرا خیال ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا جامیے۔"زینت نے کما۔

"كُلَّيامواتها مجھے؟" ف چكراتے سركوتهام كريولي۔ " آب بے ہوش ہو گئی تھیں ... میں رقبق کو گاڑی نكالنے كاكهتى ہوں\_"

پھر پچھ دیر بعد وہ دونوں ڈاکٹر شازیہ کی کلینک میں موجود تھیں۔ ڈاکٹرنے چیک اپ کیا۔ پھرٹیسٹ بھی

زبورات اور ممرکی رقم ملا کرہمارا کام بن ہی جائے گا۔ كيون؟ "وه فون ير محو گفتگو تھي۔

'' ہاں جانم .... میں یمان کوششول میں لگاہوا ہوں<sub>۔</sub> بہت جلد سارے معاملات نمٹ جامیں کے 'بیں اب تم گھر بیجنے کے بعد اپنے نضول شو ہر سے علیحد گ کی سوچو۔ ''

سوچو۔`` ''ہاں پہلے ہے گھرچ دول ....اسے قبل تو میں یہ بات اس سے ہر گزنمیں کروں گی۔ "وہ بولی۔ " ہاں ۔۔۔ ہاں مسجھتا ہوں میں 'اچھا یوں کرو کہ تم کاغذات وغیرہ تیار رِ کھو 'جیسے ہی کوئی انچھی یارٹی لگے گیا

فورا "کے چری کے۔" " ہاں چلوٹھیک ہے۔"اس نے کہااور فون رکھ کر

. و انسان آگر ایک بار پچھ کرنے کی شان لے توونیا کی کوئی طافت اے روک نہیں سکتی۔'' مگروہ میہ سوچتے ہوئے تقدیر کو بکسر فراموش کر گئی

اجيه خوف اور د پشت کی وجہ ہے ہوش ہو کر گریزی تھی۔ ڈاکٹرانصاری آئے۔ کھی دوا کیں لکھیں انجکشن لگایا۔وہ اب ہوش میں آچکی تھی مگراس کے آنسوتھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے میرب ائي حالت كويكسر بهلا كراس كي غذا ودااور آرام كاخيال رکھ رہی تھی۔ دن کے بارہ بیجے کمیں جا کردہ س بیدارہوئے توانہیں اجیہ کی حالت کے متعلق بتاجلا۔ ''کیا ہوا ہے اجیہ کو؟'' وقار ازحد فکر مندی ہے

د مب خبرتو ہے! ``مه پارہ بھی پریشان ہو عیں۔ ''سب نھیک ہے بابا ۔۔۔ رات میں اس نے تھیک ہے کھانا بھی نہیں کھایا تھا ابس اس کے ذرا کمزوری ہو ربی ہے اسے "آپ لوگ فکر مندنہ ہوں شام کیک وہ ان شاء اللہ بھلی چنگی ہو جائے گ۔" میرب نے تسلی دی ٔ سازاینے کرے میں تھا۔مہارہ اورو قارمطمئن ہو

دخولين دانجست 1502 فروري 2010



"ہوں-"میرب نے صرف ہوں ہی راکتفاکیا۔ ظاہر ہے وہ اور کیابتائی۔ بتانے والی بات ہی ہمیں تھی۔ ود سری طرف مہ پارہ سعد سے ہیگم سے میرب کے حسن انتظام کی تعریف کر رہی تھیں۔ "ہاں ماشاء اللہ بہت سمجھ دار اور سلیقہ شعار ہے ہماری میرب۔"

'''نس آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ ہماری بہو بھی ہمارے لیے اتنی ہی اچھی ثابت ہو۔''مدپارہ بولیس ۔

'' کیوں نہیں کان شاء اللہ۔'' انہوں نے کہا۔ انہیں تصویروں کے لیے اللیج پر بلایا جا رہا تھا سووہ دونوں دہاں چل دیں۔جہاں چیکے چیکے اجید کے کان میں حمزہ حکایت ول انڈیل رہا تھا اور وہ بھر کی ہے جان مورت بی بیٹھی تھی بالکل تھس... '' اور دہ کون تھاجس نے جھے اس رات نون کر کے بربادی سے بچایا تھا۔'' سائر کے دماغ میں بہت تیزی سے بیربات گردش کررہی تھی مگردہ سمجھ نہیں بارہاتھا۔ سے بیربات گردش کررہی تھی مگردہ سمجھ نہیں بارہاتھا۔

رورو کراس کی آنگھیں سوخ گئی تھیں مگردرد کا کوئی مداوا نہ تھا۔ جمیل اس اطلاع پر ہے حد خوش تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے وہ پاؤں بھی زمین برنہ ٹیکائے دے۔ وہ پانچ سال بعد دوبارہ پر پیکسنٹ ہوئی تھی۔ مگروہ اس کا یوں خیال کررہا تھا گویا پہلی بار ہوئی ہو اور دہ اس کی عِنایات پر جھلائی ہوئی تھی۔

" متہیں کسی چیزگی بھی ضرورت ہو تم زینت لی سے کہنا خبردار ایکسی بھی قسم کی ہے احتیاطی کی ضرورت ہو تم زینت لی کی ضرورت ہیں میں آنے جانے گی۔"وہ پیار بھری دھونس سے بولا۔

'''بس کردو'خاموش ہو جاؤ خدا کے لیے۔"اس نے چڑکر ہاتھ جوڑے۔"'تم تو یوں خیال رکھ رہے ہو جسے میں کسی بیاری میں مبتلا ہو گئی ہوں۔" جمیل کو چندا کی بات اچھی نمیں گلی ناہم آ ہستہ اوراس کے پچھ دیر بعد اسے خوش خبری سائی۔ ''مبارک ہو مسز جمیل ... آپ ایکسپیاکٹ کر ربی ہیں۔'' دہ بیہ من کر من ہو گئی۔ بے اولا دزینت بی اسے بڑے دشک سے دکھے رہی تھیں۔ پھر نجانے کیا ہوا۔وہ پھوٹ پھوٹ کررودی۔

# # #

عفر سے بعد اس کا نکاح ہوا اور رات میں گھر سے
لان ہی میں تفریب ۔ ان کا کوئی بھی قربی عزیز
کراچی میں نہیں تھا۔ سو تقریب میں کم ہی لوگ
شائل ہوئے۔ وقار صاحب آسودگی ہے مسکرا کر
مبارک بادیں وصول کر رہے تھے تو مہ بارہ بھی بے
فکری ہے محفل میں اڑی اوری پھررہی تھیں۔ البتہ
ساڑ حسب معمول گہری سنجیدگی اوڑھے کھڑا بھی بھی
ساڑ حسب معمول گہری سنجیدگی اوڑھے کھڑا بھی بھی
میرب مہمانوں کا شاور کا شاوار نگاہ اجید پر وال رہا تھا۔
میرب مہمانوں کا جھے طریقے سے تواضع کر رہی تھی۔
میرب مہمانوں کا جھے طریقے سے تواضع کر رہی تھی۔
مارید وغیرہ بھی برعو تھے۔

''یاراُبہت زیروست لگر ہی ہے اجبیہ 'ماشاءاللہ'' ماریہ نے ولہن بن اجبہ ،کودر کھے کرستائش انداؤیس کما۔

''ہاں .... وہ تو دیے ہی بہت بیاری سے اور ظاہر ہے دلمن بن کر تو یوں بھی روپ چڑھتا ہی ہے۔'' وہ شکلے تھکے لہج میں بولی۔

''ہائے ہائے۔"اس نے کہا''یا نہیں ولہن بن کر میں کیسی لگول گیر۔"اسے برمی فکر تھی۔

"المجتمى بى لگوگى ... سعد نهيس آيا ؟"اس نے يول ال او حھا-

س بی بید است کیا ہے۔ "اس نے ٹالا - اب کیا ہے بتاتی کہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سائر کو اس کا بیمان آنا جاتا پہند نہیں -

''ویسے شکرہے اس نے کوئی سین کری ایٹ نہیں کیا ِ۔۔ میں توسار اوقت گھراتی ہی رہی۔''مار میربولی۔

و حواین دایخت 154 فروری 2016 ک

سے پولا۔

Section

تھی۔"انہوںنے صفائی پیش کی۔ '' تم اس گھر میں سونو کے لیے لائی گئی ہو' اس کی آیا کیری کرد۔ میری امال ہننے کی کوشش مت کرد۔ میں۔"اس نے زینت کو ہری طرح جھاڑ کر رکھ دیا۔ زینت لی کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کے جانے کے بعد ہی کونے میں کھڑاسونو آگے برنحا

"زینت لی! آپ کیوں رور ہی ہیں.... ممانے آپ کوڈانٹا۔وہ بہت گندی ہیں۔' '' کچھ نہیں بابو۔ آپ آؤ میں آپ کوچیس بنا کر وین ہوں۔"انہوںنے اپنے آنسو پو تھے اور اسے کور ميں اٹھاليا۔

حمزه كافي عرصے بعد باكستان آيا تھا۔ اي ليے مديارہ كا خیال تھا کہ اسے لاہور جا کرایئے ویگر تنصیالی رہنتے وارول سے بھی ملاقات کرلٹنی جا سیے۔اس نے ہای بحرلي تابهم وه بعند تفاكه اجيه بهي ساتو تن حلے مرمه باره جانتی تھیں کہ و قاراہے سی صورت دہاں ملنے نہیں جانے دیں گے سومیولت ہےاہے انکار کر دیا۔اس کی پیکنگ ہو جگی تھی۔ بس کچھ دریہ میں نکلنا تھا۔ وہ موقع یا کراجیہ ہے ملئے چلا آیا۔وہ جیپ چاپ لان کی چيئريه أواس مي جيتهي هوني تھي۔

میں جا رہا ہوں ۔۔۔ مگر تنہیں بتا دول مبت حلد تهمیں بھی میرے ساتھ جلناہو گا۔"وہ اس کے نزویک بیٹھ کر بولا۔ اس نے خالی خالی نظریں اٹھا کر اسے

" میرے جانے پر اداس ہو رہی ہو۔" وہ مسکرایا ' قونٹ وری عجلہ ہی حمہیں ہیشہ کے لیے لے جانے کے لیے واپس آول گا۔ آگر میں حمہیں فون کیا کروں تو مجھے ہے بات کروگی؟"

وه خاموش ربی۔ ''سوسیڈ ...."اس نے متاسف انداز میں کہا۔''تم ا تنی خاموش کیوں ہو بیار! کوئی بات کرو .... بیار محبت کی

" اچھا ٹھیک ہے 'جو ول جاہے کرو .... مگرایی طبیعت کا خاص خیال کرنا اور زینت لی!" وه ان کی

''جی صانب!''وہ مستعدی سے آگے بڑھیں۔ ''چندا کیغذا'دودھ' کھل' دوا**ئ** ہرچیز کابہت! چھی طرح دھیان رکھناہے۔ "اس نے خصوصی تاکید کی۔ " جي صاحب! آپ کوشکايت کاموقع نهيں ملے

سونو بھی یہ اطلاع یا کر مسرور سا بھررہا تھا۔ دو ایک بار چندا کے نزدیک بھی آنے کی کوشش کی مگراس کی خوا نخوار نظرون بسے ڈر کریرے ہی رہا۔ "احچهامیں آفس جارہا ہوں شام میں ملتے ہیں۔" دہ

اس کا گال بیارے تقییمها کربولااوروهاس کے جانے ہی كى منتظر تقى التمي اور آصف كو فون ملايا -در آصف.... آصف-"وهههه بي كر پهر دودي-

‹ ُكَيَا ہُوا بھى۔ بتاؤتوسى۔ ` ' ڊو گھبرا كربولا<u>۔</u> "وهب من يه محتنك مول -"اس في كلفي كلفي آوازيل بتاياً-

''ارے یار آبتواس میں اتنی روینے دھونے والی کون ئی بات ہے۔ تم آجاؤ کھر کھھ کرتے ہیں۔"وہ اس کا يدعا سمجه كبياتها-

''اییا ہو سکتاہے ہ''وہ رونا دھونا بھول گئے۔

" پھر میں ابھی آرہی ہول۔ تم تیا ررہو۔"وہ لول-

پر جب وہ معمولی سے حلی**ے می**ں تیار ہوئے بنا کھر ے نکلنے لگی تب ہے ساختہ زینت کی پوچھ میٹھیں۔ "لی کی! آپ کہاں جارہی ہیں وصاحب نے آپ کو گھرسے نکلینہ مستنع کیا ہے۔"وہ رکی اور مر*اکر رہمی ہے* 

بی ''آج تو مجھے روک لیا ہے تم نے آئندہ ایسی حمالت کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ۔۔۔ میں کہیں بھی جا ر بی ہوں ہم مجھے رو کئے دالی کون ہو تی ہو؟'' میں تو صرف صاحب کی ہوایت پر عمل کر رہی

2016.6% 155 生姜的美。



'' نہیں 'پہلے آپ مما ہے کہیں کہ انہیں مت وُانِينا كريس اور ان بردي بري دُراوَني مو تيھوں اور لال آ تھوں والے انکل سے بھی فرینڈشپ حتم کردیں۔' ''کون سے انگل ؟''اس کے کان کھڑے ہوئے۔ فائلوں۔۔اس کی دلچینی بکسر حتم ہو گئ۔ ''وہی جن سے امی وہال جاگر المتی ہیں 'وہ کل گھر بھی پر میں آئے تھے۔"اس نے معھومیت سے آنکھیں ہٹیٹا کر جميل كوپتقر كابت بناديا۔ '' کہیں ان کی تاخوشی کے پیچھے کوئی اور وجہ تو ں۔ ''کہیں انیا تو نہیں کہ انہیں اعتراض اور مسئلہ تمہاری ذات پر ہو۔" ''تمہیں جانے سے کیہ وہ کمال جاتی ہیں کس سے ملتی ہیں 'کمال وقت گزارتی ہیں ان کے متعلق معلومات "وہ اسے فرنڈز کے ساتھ باتیں اور ڈانس ہی کرتی رہتی ہیں مجھے وہاں جا کرڈر لگتاہے بابا۔ آوازیں تھیں کہ کان کے پردے بھاڑ کر دماغ تیں کھسی جلی آرہی تھیں۔ و کیا ہو رہا تھا ۔۔ کیا ہونے والا تھا۔۔ کیا ہو تا رہا تھا۔"اس نے بھی اس پر ڈیادہ غور نہیں کیا تھا مگراب

''سیہ میری تاک کے نیچے کون ساکھیل 'کھیل رہی ہے' چندا۔'' اس کے دماغ میں شک کی گرہ پڑ چکی تھی۔

# # #

می کا شام کرتا اگر زندگی گزار تا تھا تو وہ گزار رہی میں۔ اے گری جار حیک لگ گئی تھی۔ و قار اس سے بات کرنے کی کوشش کرتے بھی تو یا تو وہ اٹھ کرچلی جاتی یا جانہیں یاتی تو نفرت سے منہ ضرور پھیرلیتی۔ وہ اپنی جگہ چور سے بن جاتے۔ سمجھ رہے ہوگی مگریہ تاگزیر انہیں اپنی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی ہوگی مگریہ تاگزیر تھا۔ ابھی وہ تاوان ہے تا سمجھ ہے۔ بچھ عرصہ بعد جب

نه سهی کوئی جزلی (Generally)، ہی" " مجھے یا تیں کرنی نہیں آتیں۔" وہ بے ولی ہے ہولی۔

ری -"اسٹرنج" تم شاید دنیا کی پہلی لڑکی ہوجو یہ کمیہ رہی ہے کہ اسے ہاتیں کرنی نہیں آتیں ورنہ میں نے تو ہمیشہ لڑکیوں کو بے تحاشا اور بے تکان بولتے دیکھا ہمیشہ لڑکیوں کو بے تحاشا اور بے تکان بولتے دیکھا ہے۔"

اس نے بھر کھے کے بنامنہ دو سری طرف بھیرلیا۔ "ایار۔۔ بہت بور ہوتم " اس نے منہ بنایا۔ مجھے جولی اور وائبرنٹ لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔" دوگر میں توالیی، ی ہوں۔"

وہ ہے مزہ ہو کراٹھ گیا بھرجاتے جاتے رکا اور اس کی طرف رُخ کرکے بولا۔

دوتم جيسي بھي ہو۔ مگر مجھے بہت اچھي لگنے گئی ہو اور ہال اميں لاہور سے دو تين دن ميں آسٹر بليا چلا جاؤں گالور جلد ہی تہمارے بيبرزريڈي کرواؤں گالور وہاں سے تمہيس فون بھی کروں گائے اے تم مجھ سے بات کرو يا نہ کرو۔" وہ دل جلانے والی مسکر اہم اسے لبوں پر سجا کر بولا۔ اجيہ نے بھنا کر اسے ديکھا۔ وہ مسکر اکر

'آئے بڑھ کیا تھا۔ زندگی کس کرخ پیہ جلنے والی تھی۔نہ اجیہ جانتی تھی نہ جاننا جاہتی تھی۔ آغا کا فون بٹد ہو چکا تھا۔اس کی ہر امید دم توڑگئی تھی۔

امید دم توژگئی تھی۔ دہ پسپاہو چکی تھی۔اور ہے دم بھی۔

# # #

"بابا... مما بهت گندی بین وه زینت بی گودان ری تقیس آج اوروه رو ربی تقیس ... زینت بی روتی بین تو جھے بالکل اچھا نہیں لگا۔" جمیل آفس ہے۔ متعلقہ فائلز میں سرکھیا رہاتھا تب ہی سونواس کے پاس آکر آ ہستہ سے بولا۔ جمیل نے چونک کر سراٹھایا۔ "آکر آ ہستہ سے بولا۔ جمیل نے چونک کر سراٹھایا۔ "آکر آ ہستہ سے بولا۔ جمیل نے چونک کر سراٹھایا۔ فی کو کسی علقی پر ہی ڈانٹ رہی ہوں گی جاؤ آپ جاکر سوو نے ایس نے دیٹا تو وہ ضدی کہے میں بیر پیٹے کر بولا۔

وخولين دانجنت 156 فروري 2016

ONLINE LIBRARY

FOR PAKISHAN



''سائر ....!'' و قار کاسِارا خون سمٹ کر چیرے پر آگیا۔ انہیں سازے اتن گری ہوئی بات کی توقع نہیں تقى- "كواس بند كرواني .... أب اس كو بخش بھي دوي

"میں نے اپنی آنکھوں سے اسے بھاگتے ویکھاتھا بابا اور آپ تصور نهیں کر سکتے اس ونت مجھ پر کیا گزری تھی۔"اس کی آئیمیں لہورنگ ہو گئیں۔ "بيكيا كمه رماي-"ان كي آواز لرزن لكي-ب یقینی ہے میرب کو دیکھنے لگے۔ تو اسے اپنی احتقالنہ جِذباتيت پرافسوس ساہونے لگا۔ان کی غیر حالت و مکھ ميرب خابك شكايتي نگاه ايين شو هرنامدار بر دالي-'چھوڑی آپ بابا... بس اللہ کا شکرے کہ ہم لوگ ی بھی برے نقصان سے نیج گئے۔"

'' نقصان سے چ گئے ۔۔ ؟ بھروسہ کان اعماد سہ يجه ختم اور تم كهتي بوكه نقصان سين يحكف "ان كي آواز بھیگ گئے۔ ''غیں نے بیشہ اس کو پیار دیا' مان دیا اس پر بھروسہ کیا۔اس کی صدول کو پوراکیا اور اس نے ... اس نے کیا کیا ہمارے ساتھ اگروہ کامیاب ہوجاتی توج "وه حمى خوف زده يح كى طرح سائر كى جانب ديكھنے لگے ''میری تو عمر بھر کی زیاضت مٹی میں مل جاتی ۔۔۔ میں نے صرف اسے ... اسے بریادی سے بچانے کی خاطر کیا کیا برداشت کیا ہے۔ تم توجا نے ہوتا۔ ''وہ شاید خود کلامی *کررے تھے* 

" بابا پلیز... سازب اندازه پشیمانی می*ن گر گی*ا-" میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرتا ہر گز نہیں تھا۔ میں تو صرف آپ کویہ بنانا جاہ رہاتھا کہ میں اس بریابندیاں كيول عائد كرربابول-"

''کاش تم نہ بتاتے'' وہ رورہے تھے''تومیں خود سے بول شرمندہ نہ بیٹھا ہو تا۔ "انہول نے اپنا سرتھام

'' بابا پکیز ... وہ نادان ہے 'جذباتی ہے ہم ہیں نا مجھاکیں کے مستبھالیں کے اسے - ہوگئی اس سے غلطی مربیر آپ کے نیک اعمال ہی ہیں تاکہ وہ کی تا قابل تلاقی نقضان سے نے گئی ... پھر آپ بیر سوچیسے دہ اس کے متعلق سوچے گی تو یقینا "انہیں دعائیں

"أب اجيه كالج نهين جائے گى 'اور اس كاسل فون بھی تم لے لواس ہے۔" سائرنے سختی سے میرب سے کماِتوہ قارصاحب نے حیرانی ہے اس کی جانب دیکھا۔ وه لوگ اس وقت لان میں بیٹھے جائے لی رہے تھے۔ ور مركول سائر؟ "ميرب في الحضب يو تجها-"بِس میں نے کمہ دیا اس لیے"' ' تگربیہ توجاہلانہ سوچ ہے...."و قار نالیندیدگی سے

"جاہلانه بی سهی۔" دہ بنوزانی بات برڈ ٹاہوا تھا۔ عرجومیں کمہ رہاہوں اس پرعمل ہوتاجا ہیے۔" "ابھی اس کاباب زندہ ہے سائر!" وقار برہی سے بول اوراس تے متعلق فیصلہ کرنے کا اختیار بھی بجھے بی ہے اور میں کمہ رہا ہوں کہ وہ کالج بھی جائے گ اور اس کا فون بھی اس کے پاس رہے گا۔ میری سمجھ میں یہ نتیں آرہاکہ تم ایتے تک نظر کب ہے ہو گئے سِارُ۔"انبول نے اسے گھورا۔ میرب بے جارگ سے المجمعي سائر مجمعي و قار كود مكير ربي تقى-"مجمعي سائر مجمعي و قار كود مكيري منيس احتياط پسندي كي " بات تنك نظري كي منيس احتياط پسندي كي

ے.. احتیاط کا تقاضا ہے کہ

''کس بات کی احتیاط بی انهواں نے غصے سے اس کی بات کاث دی ۔ ''آخر سب کچھ بہراحسن و خولی

"بہ آپ کواس لیے لگ رہاہے کیوں کآپ اس کی اصلیت سے ماحال ناوا قف ہیں۔''وہ بھڑک!ٹھا۔ " جِھوڑیں نا! آپ لوگ تش بحث میں بڑگئے"

میرب جلدی۔۔۔ بولی۔ 'وَمُمِينَ اصَلَيت؟ بيه كَيِي بات كى تم\_نے؟" انهوں نے چیشے کی اوٹ سے گھورا۔ سائر خبینجملا گیا پھر جذباتيت مين كمه كيا-

" آپ کی صاحزادی این نکاح کی دات سیب کونیند کی دوائی بلا کراس کمینے کے ساتھ گھرے بھاگ رہی

في والجنت 157 فروري 2016

READING

کے ساتھ شایدان کے گزنہیں۔ "
جیل کو چندائی جرات پر جرانی ہوئی۔ کس قدر دیدہ
ولیری سے وہ جمیل کے مہیا کردہ ڈراٹیور اور گاڑی میں
اس انجان شخص کو گھماتی چررہی تھی۔ کیاا سے جمیل
ہوالفاظ دیگر بے وقوف ہے؟
ہوالفاظ دیگر بے وقوف ہے؟
د'کمل کہاں گئے تھے وہ لوگ؟"
کیر گیس پھول گئیں 'جرئے جھنچ گئے۔
''سمن آباد کے کسی کلینگ میں۔ "جمیل کے ماتھ
کیر گیس پھول گئیں 'جرئے کے جھنچ گئے۔
''سیا تھول گئیں 'جرئے کے جھنچ گئے۔
''سیا تھول گئیں 'جرئے کے خود پر قابو یا کر چھ نوٹ اسے وسیتے
موئے بولا 'میر بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ تمہیں اس
بات کونہ صرف خفیہ رکھنا ہے بلکہ مزید انفار میشن پھی
فراہم کرنی ہیں۔ "
فراہم کرنی جیں۔"
ما۔ ''ایسانی ہوگا۔''
کما۔ ''ایسانی ہوگا۔''

کہا۔''ایساہی ہوگا۔'' ''اب تم جائے ہو۔''وہاٹھ کریا ہر چل دیا۔ ''اگر تم بے حیائی اور بے وفائی کی مرتکب ہو رہی ہو چندا ۔۔ تویا ور کھنامیں تنہیں ایساسبق سکھاؤں گا کہ تم زندگی بھریا در کھوگ۔''اس کی آنکھوں سے ویوائلی جھلکنے لگی تھی۔

"سائر!" میرب نے آستہ سے پکارا۔ وہ کسی کو فون ملائے میں معروف تھا۔ بیدوی نمبرتھاجواس رات اسے جگا گیاتھا مگراب یہ نمبر مسلسل بندجارہا تھا۔
"مرائر ..." وہ اب کی بار زور سے بولی تو وہ چونکا۔
"مول محکو کیا ہوا ،" اس نے فون بے دلی سے سائڈ نیبل برڈال دیا۔
"کل ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ منتھلی وزٹ کے سائڈ نیبل برڈال دیا۔
لیے۔"اس نے یاود لا یا۔
"اچھا!"سائرا بنا ماتھا سملاتے ہوئے بولا۔
ایک کام نمٹ گیا تھا۔ وو سرا باقی تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے۔
سکتا ہے۔

کہ سب میں کی دوا کے زیر اشر تھے گاہیے میں سائر کا بیدار ہو جاتا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ بقینا "اللہ اس پر مہرمان ہے تب ہی وہ تاہی سے پنج گئی۔ " کتنی صاف سھری سوچ تھی میرب کی۔ "ہاں بیٹی ... کہتی تو ہم ٹھیک ہی ہو مگریقین ہی نہیں آرہا کہ میری بیٹی 'میری گڑیا ایسا کر سکتی ہے۔ "وہ بولے آرہا کہ میری بیٹی 'میری گڑیا ایسا کر سکتی ہے۔ "وہ بولے سکتے اور سائر ایک مرتبہ پھر اس کا دھیان اس نا معلوم نمبرسے آنے والی فون کال کی جانب چلا گیا۔

''ا تنی معصوم تو ہو نہیں تم۔'' ''کواس بند کروا پی اور دفع ہو جاؤیساں ہے۔''وہ پی

یں ہے ہوتا ہے میرے ساتھ۔"اس کے غم می الگ تھے۔ "کالگ تھے۔ "کمال لے کرجاتے ہو بیگم صاحبہ کو۔" جمیل نے اپنے آفس میں رفیق کوبلا کر یوچھا۔

ہے ، س میں روس دیں اور پیان دوگالف کلب .... اکثر ملیو میون ہو گئل۔''اس نے سرچوار موا

ادب سے جواب دیا۔ ''جھی کی کے گھرجاتی ہیں وہ ؟''اس نے یو چھا۔ ''جی 'ان کی سہیلی جہا نگیرروڈ پر رہتی ہیں ۔۔۔ ستارہ نام ہے ان کا' بیگم صاحبہ اکثر اسمیں لے کرپارٹیوں میں جاتی ہیں۔ وہاں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور فلم اسٹار بھی''۔

جمیل حیران ہوا پھر سرہلا کر پوچھنے لگا۔ ''آج کل دہ اپنی سمبلی کے ساتھ آتی جاتی ہیں؟'' ''نہیں ۔۔۔ آج کل تو کوئی صاحب ہوتے ہیں ان

وخوتن دانج ش 15% فروري 2016



'' و کیھو .... و هرج سے کام لوئیلے به روناد هونایالکل بند کرو۔'' وہ بول۔'' اور گھریس بالکل نار مل ہی ہو کرو ورنہ به لوگ تمہارا باہر آنا جانا تون کرنا سنرا 'سب بند کرواویں گے۔'' وہ شاطرانہ انداز سے آنکھیں گھماکر بولی اور بیہ تواجیہ نے سوچاہی نہیں تھا۔ '' ہاں ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ ... اس طرح تو میں در ہاں ہے۔'' ہاں۔ بس اب تم یمال آجاؤ مجھے سے ملنے 'کھر در ہم نے بہلے بھی کیا کرنیا ہی۔' وہ پھر ملکنے گئی۔ در ہم نے بہلے بھی کیا کرنیا ہی۔'' وہ پھر ملکنے گئی۔ در ہم نے بہلے بھی کیا کرنیا ہی۔'' وہ پھر ملکنے گئی۔

以 以 以

"بات سیمنے کی کوشش کرد چندا ہے۔ فلم بنانے کا ملان موخر کیا جا سکتا ہے تمہاری حالت کی وجہ ہے استہ مہاری حالت کی وجہ ہے استہ مہاری حالت کی وجہ ہے استہ محصو ہمیں ڈیرا مسل ڈیرا اس بات کا ہے کہ اگر کمیں تمہارے شو ہر کو چھے بھنک بھی پڑگئی ناجارے ارادوں کی تو کمیں جارا سارا بیان ملیا میٹ نہ ہو جائے۔" وہ ازحد فکر مندی ہے بیال ملیا میٹ نہ ہو جائے۔" وہ ازحد فکر مندی ہے بیال۔

میں میں مجھے بیزار کر رہے ہو؟" وہ سگریٹ کا دھواں فضامیں بھیرتی ہوئی بولی وہ شدید ڈیریشن میں آ کرسگریٹ نوخی کرنے لگی تھی۔

''الیا کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اعتراف ہے کہ میرا شوہردنیا کا بے وقوف ترین مرد ہے جو میری معصومیت پر آنکھ بند کرکے بقین کر باہے۔اگر اسے مجھ پرشک کرنا ہو آتو وہ پہلے ہی نہیں کرلیتا ۔۔۔ میں کمال جاتی ہوں؟ کس سے ملتی ہوں؟ کیا پہنتی ہوں؟ وہ ان سب باتوں کو ایشو نہیں بنا آبال۔۔۔ "اس نے منہ بنایا ''میں کیا کھاتی ہوں 'کیا پہتی ہوں' اس کی اسے ہمیشہ فکر رہتی ہے۔ "

وقتم بات سمجھ نہیں رہی ہو چندا !''ایک بل میں انسان کواس کی قسمت عرش سے فرش پر پھینگ دیتی دہ بہت مضحل تھی۔ بھی گھنٹوں کم صم بیٹھی رہتی کہ سے بیٹھی رہتی کہ دی ہے۔ بھی الگوں کی طرح آغا کا نمبر ملاتی تو ملاتی چلی جاتی۔ اس کا دل ویران ' آغا کا نمبر ملاتی تو ملاتی چلی جاتی۔ اس کا دل ویران ' بہلانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے جارحانہ انداز میں بہلانے کی کوشش کرتی تو وہ بڑے جارحانہ انداز میں اس کا اسے دیکھا کرتی۔ ابھی بھی وہ بیڈیر جبت لیٹی چھت پر گھو منے بیکھی کو مسلسل دیکھ رہی تھی تب ہی اس کا فون بجا۔ ووہارہ بجا 'سہ بارہ اس نے نمایت کوفت زدہ انداز میں فون ریسو کیا۔ گل تھی۔ انداز میں فون ریسو کیا۔ گل تھی۔ انداز میں فون ریسو کیا۔ گل تھی۔ انداز میں فون ریسو کیا۔ گل تھی۔

# # #

"ای ایک ایک کی ساری کوفت مل بھر میں ہوا ہوئی تھی "ای ... جھے آپ کے پاس آتا ہے۔" وہ بے قراری سے روبریں۔

ُ '' ہو کہاں تم ؟''اس نے ٹوہ کینے والے انداز میں حسا

ویصه. ''امی ...ان لوگون نے میرانکاخ کردیا حمزہ سے۔'' ''کون حمزہ؟''گل دھک سے رہ گئی۔ ''مہ ہارہ خالہ کا بیٹا۔''

'' مُرِّتُمَّ تَوْ آغَا ہے ساتھ بھاگ رہی تھیں پھر پیر اجانک میسے کیسے ہ''اسے تو پیائی افتاد مضم ہی شین مور ہی تھی۔

''ہاں ۔۔۔ بیس جاہی رہی تھی کہ سائر بھائی اٹھ گئے۔۔ نجانے کیوں ان پر نبید کی دوائی کا زیادہ اٹر نہیں ہوا (شاید اس لیے نہیں ہوا کیو نکہ وہ اکثر سلین کی پلز لینے کا عادی تھا اور پھر غیر معمولی اعصاب کا مالک بھی) انہوں نے مجھے بکڑلیا ہی ۔۔۔ ''

''نونم نے نکاح کیوں کر لیا 'اس کے بیٹے کے سامنے سب پچ کمہ دیتیں۔"گل نے اس کی عقل پر مائم کیا۔ مائم کیا۔

ا ایک اور کھی تومسلسل د موقع ہی نہیں ملااور پھر آغا کا فون بھی تومسلسل بند جارہا ہے۔ کیا کروں کھے سمجھ میں نہیں آرہا۔"وہ یے بنی سے مربرہا تھ رکھ کررونے گئی۔

حفولين الجيث 159 فروري 2016

Section



"کیسے ہیں آپ؟" وہ لٹھ ار کیجے میں یولی۔ "ایسے پوچھ رہی ہو جسے مس سانتھا مجھ سے ٹیبل پوچھتی تھیں۔"

''توبمترے کہ فون بند کردد۔''وہ تیز ہو کر بول۔ ''ارے شیں یار'' وہ بے ساختہ بول اٹھان' اچھا ٹھیک ہے تہمارا زیاوہ وقت شیں لول گا ماہوہ سنجیدگی سے بولا ''تم میری شریک زندگی ہو' مجھے بہت عزیز ہو۔۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔''وہ بہت نرم گرم سے جذبوں میں گھرا کہ رہاتھا۔

"اجیه کاشف تیز موا حافظ - "اجیه کاشف تیز موگیا-اسے بری طرح سے آغایاد آئے لگا تھا۔
ووسری طرف وہ بھا بکاریسیور تھا ہے کھڑا تھا۔
"کیا ہوا؟" مدیارہ نے اس کا ہونق چرود کیے کر ہوچھا اووہ قذرئے عصے سے بولا۔

''مما ... بہ تجھ عجیب طرح بی ہیو نہیں کررہی۔'' ''ارے نہیں بیٹا۔'' انہوں نے بات سنسالنی جاہی۔''یماں لؤ کیاں شادی سے پہلے ایسے ہی شرمانی ہر۔''

ین دوجها ... "اس نے رئیبیور رکھ کرا ہے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ ''آپ کہتی ہیں توہان لیتا ہوں۔'' ''میرا پیارا بیٹا۔''انہوں نے اس کا ماتھا چوہا۔ انہیں پہلی باراجید پر صحیح معنوں میں غصہ آیا تھا۔

رفتی اپنے بھیجے گئے آدمی کی فراہم کردہ تمام تر معلومات من وعن جمیل کو فراہم کرکے اب اس کے اگلے تھم کا منتظر تھا۔ جمیل اس کے بولنے نے دوران مسلسل اپنے ہاتھ سے بیپرویٹ تھمار ہاتھا۔ " ٹھیک ہے اب تم جاؤ۔۔۔ ضرورت ہوئی تو بلوالوں گا۔"اس نے کماتو وہ"جی صاحب" کمہ کرہا ہر نکاتا چلا

''' ذلیل عورت …! وہ مر ما پا وھڑا دھڑ جلنے لگا' میرے اعتاد' میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی رہی۔ "توکیاچاہتے ہوتم؟"
"یک کہ تم جلد از جلدوہ گھر نے کروہ رقم کہیں محفوظ کروا دو اور جو بچھ بھی تمہارے پاس ہے میرا مطلب ہے زیورات 'بچت وہ سب بھی اپنے قبضے میں لے لو۔ تم نے اسے تو چھوڑویا کل اس تم نے اسے تو چھوڑویا کل اس بات سے کیا فرق پڑتا ہی ہے۔ ہاں پھر ہم سے بچھ پریدا ہونے کا ترظار کریں گے۔ "اس کا بلان مکمل تھا۔ دو کہ ہوتہ تم تھیک رہے ہو۔ "اس نایک گراکش او کیا۔

یں ہوں۔اییا کرتے ہیں کل پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلتے ہیں ماکہ جلداز جلد سیہ معاملہ نمٹ سکے۔"وہ سوچتی ہوئی یولی۔ سکے۔"ان ۔۔۔ یہ ٹھیک ہے۔"وہاں مطمئن ہوا تھا۔

''ہاں ... بیہ ٹھیک ہے۔'' وہ اب مطمئن ہوا تھا۔ اگر وہ جان جاتے کوئی اور بھی ہے۔جو ان کی گفتگو س رہاہے تو ہر گز بھی مطمئن نہ رہتے۔

# # #

اجید اب اپناسوگ بھلا کر کمرے سے باہر بھی نکلنے
گئی تھی اور میرب کے ساتھ مختلف کاموں میں ہاتھ
بھی بٹانے گئی تھی لیکن بید لور بات کہ سائز بھمال وہ
موجود ہوتی وہاں سے اٹھ کر چلا جا با مگروہاں پرواہ کے
تھی۔وقار البتہ اس میں آئی بمتری دیکھ کر کچھ اطمینان
محسوس کررہے تھے مہیارہ بھی دقیا "فوقی "اسے فون
کررہی تھیں۔وہ ان سے توبات کری گئی تھی مگر جمزہ
سے نہیں ۔۔ اس کے دل میں اب کسی اور کی گنجائش
نکلی مشکل تھی۔

تحزه ای والدہ کے سامنے سرایا احتجاج بنا ہوا تھا۔ گر انہوں نے کسی نہ کسی طرح اسے سمجھا بجھا ہی لیا تھا۔ آج اس کافون آیا تووہ بولیں۔

''اجیہ بیٹا! حمزہ کو خداحافظ نہیں کہوگ۔ آج رات اس کی فلائٹ ہے'وہ آسٹریلیا جارہا ہے واپس۔'' کمہ کر انہوں نے نوین اسے تھادیا۔

'' واه ... کمیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہامس'ادہ اینزاجیہ ....''

وخوبين والجنب 160 فروري 2016

Section

میری عزت کو ہو نلول میں روندتی رہی اور ہیں .... وہ خود پر عجیب طرح سے ہنسا'' مجھ جیسا ہے و قوف روئے زمین پر ہو گا بھا اللحجے اس کی ہے پر وائی کا' بے حیائی کا احساس تک نہ ہول میں یو نہی ہے در لیغ اس پر انی محبت ای وفااور اپنی خون سینے سے کمائی گئی دولت لٹا با مہرے اندر کے حیوان کو جگادیا ہے ۔ میں تہمیس زندہ میرے اندر کے حیوان کو جگادیا ہے ۔ میں تہمیس زندہ میں جھوڑوں گا۔ "اس نے پوری قوت سے بیمرویٹ اٹھ میں جھوڑوں گا۔ "اس نے پوری قوت سے بیمرویٹ اٹھ کی دیوار پر دے مارا' بیپرویٹ دیوار سے تکراکر صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے صوفے کے ساتھ رکھی نمبل پر آگرا۔ ایک چھنا کے حودو کی

َ وَالْمِرِ مِنْ اللَّهِ اللَّ طرح يو كھلا گيا۔ دونتم نے بھی جندا كو كسى غير مرد كے ساتھ و تكورا تھا اللّٰهِ

''دنتم نے بھی چندا کو کسی غیر مرد کے ساتھ و یکھا تھا تا؟'' وہ اس وقت وبوانہ محسوس ہو رہا تھا۔ ہمدانی گڑ برط گیا۔

''وہ .... ہاں ... 'نہیں تو۔'' ''دتم دیکھ لیما' میں آج اسے قتل کردوں گا۔''وہ انگلی فقا کر بولا۔ میں مربیط

"رکو محسرد - یا تو چلے آخر ہوا کیا ہے۔" اسے گھبراہٹ ہونے گئی کہ جمیل کے تیور بردے بئ جارحانہ تھے۔

"میری یوی ... جسے میں دیوانوں کی ظرح جاہتا رہا ' بچوں کی طرح اس کی فرمائٹیں ہوری کر تارہا۔ گھرلیا تواس کے نام پر جسے سونے میں بیلا کر دیا اور جوابا" اس نے بچھے کیا دیا۔ اتنا بڑا دھو کا؟ نہیں ہمدانی ! میں اسے اتنی آسانی ہے معانب نہیں کروں گا۔" اسے اتنی آسانی ہے معانب نہیں کروں گا۔" تہمارے بیجے کی ماں سفنے والی ہیں۔" وہ اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے بولا عمروہ مزید بھڑک اٹھا۔ ڈاؤن کرنے کے لیے بولا عمروہ مزید بھڑک اٹھا۔ "میں کسے مان لوں کہ وہ میری اولا و پیدا کر رہی سے۔ میں ان وونوں کو ختم کردوں گا۔" ہمدانی اس کی کیفیاتے سمجھ رہا تھا۔ کسے نہ سمجھتا آخر خود بھی ایک مود

ی تھا۔ <sup>دم</sup>ور اگر وہ اولاد تنہاری ہی ہوئی تو ... کیااپنی لولاد کومار دوگے ؟"

" تو پھرکیا کروں میں؟" دہ ادنجا پورا مرد بلک بلک کر دریا۔ بھرانی تاسی یہ سیجا ہے و تکھر گیا۔

رودیا۔ ہمدانی ناسف سے اسے دیکھے گیا۔ ''کیول … کیول؟ آخر کیول کیا اس نے میرے ساتھ ایسا؟ میراکیا قصور تھا؟ میں نے تو آج تک کسی نوکی کو غلط نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تو میری ہوی، ب کیول ہے وفا نگل۔'' ہمدانی نے جگ سے اسے پانی نکالہ کہ دا

نف تردیا۔ '' دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔''وہ ٹھنڈی مگرد کھ آمیز سائس لے کر بولا ''مگر تم اس انتہا پر جا کر مت سدھ ''

میں میں نہ سوجوں۔''وہ تیز ہوا۔''اس نے حیا 'وفا اور محبت کی دھجیاں تو بکھیری ہی ہیں اب وہ میری کمائی دولت بھی اجا ژناچاہتی ہے۔''

"اچھاتو ہے بات ہے۔جو کھ تم نے اُسے دیا ہے فوراسے چینٹرواپس لے لواور ابھی فی الحال ڈلیوری تک اسے گھریں رہے دو۔"

'' میں آیک سینڈ کے لیے بھی مزید اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا اپنے گھر میں ۔'' اس نے قطعیت سے کماتو بھیانی مشکرا دیا۔ پھربراسرار انداز سے بولا۔

سے بولا۔ ''جو کیم اسنے تم سے کھیلا ہے ہتم بھی وہی کھیلو''

''کیامطلب؟" ''مطلب ہیر کہ…''وہ اسے کچھ سمجھانے لگاتھا۔ نام ملک میں کا میں ا

میرب کا چیک آپ ہو چکا تھا۔ وہ اور بے بی دونوں ٹھیک تھے۔ ڈاکٹر نے چند ہدایات کے ساتھ اسے دوائیوں کانسخہ پکڑا دیا۔وہ اک الوہی مسکر اہمٹ لیوں پر سجائے ڈاکٹر کے روم سے ویٹنگ امریا میں آئی جہاں سائر کچھ سنجیدہ ساہیٹھا ہوا تھا۔ سائر کچھ سنجیدہ ساہیٹھا ہوا تھا۔ در چلیں ۔۔ بیہ دوائیاں لیتی ہیں۔"اس نے برجہ

وخولين دانجنت 161 فروري 2016

READING

**Neallon** 

اسے تھایا۔ وہ ہاتھ میں لے کرد مکھنے لگا۔ وسب تھیک ہے۔ "اس نے سر سری سابو چھا۔ "ہال....الحمد بلند-"اسنے خوشی و شرم کی ملی جلی

ی کیفیت کے زیرِ اثر بتایا۔

"تم ہاہر گاڑی کے پاس چلو۔ میں یہ دوائیاں لے کر آ تا ہوں۔"وہ بولا تو دہ سربلا کر آگے بربھے گئی۔جوں ہی وہ اپنی کارکے نر دیک جیجی 'سیدھے ہاتھ کی جانب سے نجانے وہ کون تھا جو بے حدید وصلّے طریقے سے بائیک لہرا تا آیا تھا۔ بس کمحوں کا تھیل تھا۔ وہ بائیک میرب کو بڑی زور سے عمر مار دیتی مگر نجانے کیماں سے ان دونوں کے ماہین ایک بو رحمی سی خاتون آ گئیں۔ وہ خاتون میرب سے بری طرح نگرا گئیں۔ میرب کے حواس محل ہوگئے۔ دہ بے یقین سے آنکھیں بھاڑے بھی جاتی بائیک کو اور روڈ پر کری خون میں لت پت بڑی کی کو دیکھتی جواگر اس کے اور ہائیک کے بیٹے میں نہ أتنس توان كي جكدات مونا تفا\_

آن واحد میں دہاں مجمع آکھا ہو گیا۔ لوگ بائیک والے کو برابھلا کہتے ہوئے برسی بی کواٹھا کر اسپتال کے گئے۔ میرب جو نجانے کیے اب تک اسنے بیروں پہ کھڑی تھی 'قریب آتے ساز کو دیکھ کراس کی ہانہوں میں جھول گئی۔

دوبس بیٹا! سمجھو' خدانے ب<u>حالیا ...ایناصد ق</u>دوو' خیرات کرواور سحدہ شکر بجالاؤ کہ اس مہرمان رب نے ابنا کرم کیا۔"سعدیہ بیکم سمی ہوئی میرب کے بال مسلاتی ہوئی بولیں۔ وہ اس جادیے کی اطلاع یا کر ماریہ کے ساتھ اسے ویکھنے جلی آئی تھیں۔ ماریہ انبات میں سرملار ہی تھی۔

وو ٹھیک کمہ رہی ہیں آپ ... میں نے توجب سنا تمیرانون کی خراب ہو گیا۔"و قاربو لے۔

'' چلوائھو…اب یہ جوس پیو۔'' ماریہ فرج سے جوس كا پيكٹ نكال لائي۔

'' اک بل کو تولگا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔''

PAKSOCIETY1

دوبس اب زیاده اس بات کواسینے ذبین پر سوار مت کرو۔ شاباش بجوس ہیواور نماز با قاعد کی ہے بڑھو۔ قرآنی آیاتِ کاورد بھی گرتی رہا کرو۔" دومسری ظرف

لان میں سائر کسی ہے فون پر محو گفتگو تھا۔ "اندھے ہوگئے تھے۔ایک ذراساکام کماتھاتم سے وه جھی ڈھنگ سے نہ ہوا۔"

ود سری طرف سے نجانے کیا کما گیا۔وہ تپ کر بولا ردتم "اور فون كاث دیا۔ سگریٹ سلگائی اور لیے لمبے کش نگا کرخود کونار مل کرنے کی سعی کرنے لگا۔

جمیل نے چندا کو فون کرکے شام میں تیار رہنے کو کما تھا۔ وہ بے دلی ہے ہی سہی مگرا چھی طرح تیار ہو گئی تھی۔ وہ آگر خود بھی تیار ہوا پھراسے لے کر شمر ے ایک بہت برے ریستوران میں چلا آیا۔

'' ہم بہان کیوں آئے ہیں ؟'' وہ اس کے ہم قدم لاني من خلتے ہوئے بولی۔

(و الجھی پیتا چل جائے گا فکر کیوں کرتی ہو۔" پھروہ ودنول پہلے سے ریزروڈ تیبل پر آکربیٹھ گئے۔برا خواب ناك سأماحول تقايه مدهم لا تنش وجيمه مرون ميں بجتا بیک گراؤنڈ میوزک ... اے سی کی تھنڈی ہوائیں' ولکش چرے "سرسراتے لباس اور مسحور کن خوشبوئیں۔چندابہت مخطوظ ہورہی تھی۔

" آرڈر کرد…"جمیل اینے ساتھ لائی ہوئی فا کل ئیمل پر رکھتا ہوا بولا ۔ چندامینو کارڈ اٹھا کر دیکھنے گئی۔ جميل أيسي بغورد مكير رباتهايه

ننى دلكش اور حسين تحييده.... عمراس کے دل میں کتنی غلاظت بھری تھی۔

عوريت أكرمعموني شكل وصورت كي مواور بإدفام وتواس کے گرو جیشہ نور کا حصار دکھائی دیتا ہے اور خوب صورت ہے دفا عورت بقیناً" اس کے گرو انگارے د بک رہے ہوتے ہیں مگروہ بے خبر ہوتی ہے اور اس وقت تک بے خبرر ہتی ہے تاد فلتیکہ تجلس کر خاکسترنہ

READING Regiton

کی دجہ سے تنہیں پارٹنر بنایا ہے تیم ففٹی پرسینٹ کی مالک ہوگ۔اس کیے کاغذات پر تنہمارے دستخطاد رکار تھے۔"

"ارے واہ۔"اتنی زیادہ عنایات اس سے سنبھالی نہیں جا رہی تھیں۔"تم توواقعی مجھ سے محبت کرتے ہو۔"

م و محر ما تورها مگرتم ہی نے قدر نہ کی۔ "وہ نومعن کہج میں بولا۔

مین استان که کیا کاروبارے میرامطلب که کیاکاروبارہے۔ "وہ دلچی سے پوچھنے گئی۔ "مین بولا۔ چھوڑوتم تفصیلات میں جاکر کیا کروگی ۔ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ لو کھانا آگیا ہے۔ کھانا کھاؤ۔ "اس نے دیٹر کو کھانا سرد کرتے دیکھ کر کھا۔ تو چندانے زیادہ بحث نہ کی۔ کھانے کی جانب متوجہ

> ی۔ جمیل کے لبوں پر طنزیہ مسکر اہٹ بھی تھی۔ ہدہدی آنکھوں پر لفقہ پر کاپردہ پڑچکا تھا۔ نیک کٹی میں

کافی بحث و شمیص کے بعد سائر تو قائل نہ ہواالبتہ وقار صاحب نے اجیہ کو دوبارہ کالج جانے کی اجازت دے دی۔ میرب سے اجیہ نے بار بار التجاکی تھی کہ اسے کالج جانے دیا جائے ہیں کی پڑھائی کا ہرج ہو رہا ہے۔ پھر بیسٹ بھی ہونے والے تھے۔ الفرض اسے اجازت مل گئی وہ پھرسے کالج جانے گئی۔ احتراب میں ایک بھی۔ احتراب کالج جانے گئی۔

میرب کی طبیعت آج کل ٹھیک نہ رہتی تھی 'وہ اکثر و بیشتراہیے کمرے ہی میں رہتی۔اس کے والد کا فون آیا رہتا تھا۔عاشر کواجیہ کے نکاح کی خبرہوئی تووہ ایک دم خاموش ہوگیا پھر پولا۔

" 'جلو۔ جمال رہے خوش رہے۔" میرب اس کی افسردگی پر افسوس کرتی رہی۔ وقار صاحب کی مصروفیت وہی کمامیں اور ان کے چند احباب مخصہ زندگی بہ ظاہر پر سکون تھی۔ مگر کب تک ؟ یہ کوئی نہیں جانیا تھا۔ وجائے۔
''دجی سر۔''ویٹر آیا تواس کی سوچوں کاار تکازٹوٹا۔
''ہاں لکھو۔۔۔''چندا آرڈر لکھوانے گئی۔
''میں ابھی تک تمہاری اس مہرانی کامطلب نہیں سمجھے۔''آشنے ویٹر کے جانے کے بعد کہا۔
''دابھی سمجھائے دیتا ہوں۔'' وہول ہی دل میں بہت

''ابھی مسمجھائے رہتا ہوں۔'' وہ دل ہی دل بھی بہت پریشان تھا۔اب جووہ کرنے جارہاتھا اس کی وجہ سے مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔

'' ہیہ لو۔ "اس نے آگ نازک سا زرقون جڑا سونے کا بریسلیٹ خوب صورت کیس کھول کر اس کے سامنے کیا۔

" یہ کیا ہے \_\_؟"اس نے خوشی سے چ*نک کر* ۔ "

یو چھا۔ ''تمنے فیجھے اتنی بردی خوش خبری سنائی ہے تو کیا میرا کچھ فرص نہیں بنیا۔'' وہ ضبط کرکے بظاہر مسکراتے ہوئے بولا۔

''اوہ اچھا۔'' وہ جیسے سمجھ کر مشکرائی ''تو بیہ سب جناب اپنی اولاد کی خوشی میں کررہے ہیں۔ اچھاتو خود ہی پہناد شبحے نا۔''اس نے کلائی آگے گی۔

معتمیل نے لاک تھول کر بردسلٹ اس کی سڈول کلائی میں ڈال دیا۔ چندا اسے ہاتھ کودیکھتے گئی جس کی خوب صورتی دوچند ہو چکی تھی۔

''اورہاں۔۔۔۔۔۔''اس نے ساتھ لائی قائل کھول کراپنے ہاتھ میں بکڑے بکڑے کوئی صفحہ کھول کراس کے سامنے کیا۔

" یمال سائن کرو۔" جمیل کادل دھک وھک کررہا یا۔

" يه كيا ہے؟" وہ بريسلٹ سے نگاہ مثاكر بوچھنے لگی۔

'' اس نے اپنا کہ حتی الم عول ۔'' اس نے اپنا کہ حتی المقدور ناریل رکھا۔ پین بھی اس نے دیا۔ اس نے دیا۔ اس نے دیا۔ دستخط کردیے۔ زیادہ دھیان نہ دیا۔ جمیل کی جان میں جان آئی۔ یہ سے میں کی جان میں جان کی کی جان کی کی جان کی جا

یں جی جات ہیں۔ "نیا کام شروع کر رہا ہوں۔ انکم ٹیکس کے مسائل

﴿ حُولِينَ دُالْجُسُتُ 163 فروري 2016



''یہ ان کی بھول ہے۔''وہ تلمرا کر بولی۔ دو مگر سوال توبیہ ہے تا کہ تم کروگی بھی کیا 'وہ لڑ کا تو نہ تم سے وابطہ کر دہاہے ندتمها وارابطہ ویار ہاہے ۔۔ ہال اس کی بمن تمهاری دوست ہے نا اسے قون کرو۔" . "كيا تھا \_" وہ ادائى سے بولى " دوہ بھى مجھ سے سخت ناراض تھی اور اس نے بتایا ہے کہ سِمائر نے (اس نے بھائی حذف کر دیا جان بوجھ کر )اس کے والدین کو مختلف لوگوں سے و حمکیاب دلوائیں ' آغا کو ور آیا ' دھمکایا ...وہ اینے والدین کا اکلو تا بیٹا ہے 'وہ ایک اڑک ک خاطراس کی جان جو تھم میں نہیں ڈال سکتے آسی لیے اسے بمشکل تمام واپس ججوادیا۔ "اس کی آئھوں میں آنسو بھرآئے

د. دیکھا .... "گل مزید جوش و خروش ہے بولی \_ " عنهيس برباد كرديا ان لوگول ني." ' جیسے انہوں نے میرا دل برباد کیا ہے میں تشم کھاتی ہوں ... میں انہیں ویسے ہی تیاہ کر کے وم لوں گی-<sup>35</sup>اس نے سختی ہے آنسو پونچھ کر خوفاک کہیج میں کمااور گل خوشی ہے سرشار ہو گئی کہ وہ اس انتہار

تواہے ویکھناچاہتی تھی۔ وہ اک ماہر کھلاڑی تھی ۔۔۔ جو اپنے لیے بروفت میں ایک ماہر کھلاڑی تھی۔۔۔ جو اپنے لیے بروفت كحول كريساط الثناجانتي تفي ... أوراب وه وقت أكياتها کہ اسے تھیل کاپانسہ بلنے کے لیے آخری جال چلنی

'' حساب تو تمهارے باپ کی طرف میرے بھی بوے نطح ہیں۔"وہ چبھتے انداز میں بولی۔ اجیدنے سواليه نگامول سے اسے ديکھا۔ "اب یہ میں تہمیں بتاؤل گی کہ تہمیں کیا کرناہے؛ کیا تم تیار ہو؟" گل نے جانچتے لہجے میں اس سے لوجھا۔

''ال...."وه پخت<u>ہ لہج</u>یں سختی ہے ہولی۔ کل بھید بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھنے گئی۔

# # #

د <sup>د</sup> کب لے رہی ہو پھر طلاق؟" آصف نے بے

''میں جانتی تھی۔۔۔ وہ طالم بے حس انسان تیرا بھی وہی حال کرے گا جو اس نے میرا کیا۔ "گل گلو گیر آواز میں بولی۔ اجیہ اِس کے گلے لگ کر ڈھیر سارا رونے کے بعد اب برسکون تھی۔

"میراتودل اجز گنیانا-"وهیآسیت سے بولی۔"میں ئے کرہی کیالیا۔"

° اور وه لوکایی؛ گل استهزائیه انداز میں بولی۔ تمهيل مشكل ميں بھنسا كرخود كمأل بھاگ گيا؟" "ای ...." إجيد نے ترثي كراسے ديكھا۔"وہ يھا گا نبیں .... دہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ "وہ اب بھی پر یقین

" تو پھراس نے تم سے اب تک دوبارہ رابطیہ کیوں کیا .... مان لواجیه ایه مردنای تلوق صرف سکھری ساتھی ہواکرتی ہے۔"دہ مربرانہ سنجیدگی سے بولی۔ ' جمگراس سنب میں وہ کمال سے قصور وار ہو گیا؟'' اس نے سلکتے ہوئے کہا۔ ''اے تو با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت میری زندگی سے نوج کر پھیناگیا ہے۔ ''تہماری پیہ بات بھی تھیک ملکتی ہے۔''گل نے پینترا بدلا۔ '' آگر وہ تم ہے تخلص نہ ہو تا تواہیے ماں باپ کو تمهارے گھر بھیجیائی کیوں؟''

" میمی تو۔ "وہ پر جوش ہو گئی<u>"</u>وہ بے دفانہیں۔اس نے جو کہا وہ کیا بھی مجھ سے دھو کا دہی تو میرے اپ باب اور بھائی نے کی ہے۔ مجھے آمرے میں رکھا اُور بالابي بالاميرارشته اس استويد \_ طے كرديا\_" "رشته صرف طے ہی نتیں کیا بلکہ یکا کام کیاہے" نکاح ہواہے تمہارا۔مضبوط برزھن باندھاہے کہ تم یچھ کرہی نہ سکو۔ ''وہ بھڑ کانے والے کہیج میں بولی۔ "بيه ان کې بھول ہے۔"وہ بھڙک بھي گئی۔" ميں اگر اس وقت حالات سے مجبور ہو گئی تھی تو اس کا مطلب بيه نهيل ہے كميں ارمان چكي بول-" ''ہال'وہ تو کی شمجھ رہے ہوں گے تاکہ وہ جیت گئے'' ده کی بی جی میں خوش ہوئی۔

وخولين والجنب 164 فروري 1000

READING **Neatton** 

نہیں تو کل مہی کرنا پڑے گانو آج کیوں نہیں۔"اس نے چندا کو بانہوں میں بھرلیا (غالباستحفظ کا احساس ولانے کے لیے)چندانے مزاحمت نہیں گ-اسی وقت کوئی چیز تھی جو بڑی زورے آکر آصف کے سرمیں گئی۔وہ بے سافیتہ چندا کو چھوڑ کراپنا سر سهلانے لگا۔ بیہ تینس بال تھی جو ان دونوں کو کافی دیر سے دروازے کی اوٹ سے ویکھتے سونونے تھینج ماری می ایک دم بی وه چندای نظرون میس آیا تھا۔وہ بھ*رکے* اس کی جانب بروهی۔ د ادهر آ<u>...</u> وه اتناخا ئف مواكه بھاگ بھی نه سکا۔ "بر تميز ... كيني كيول مارى توني بال؟"اس ني سونو کے نرم نرم گال تھیٹروں سے میں گرو<u>ہ ہے۔</u> پچھ یہ خوف بھی تھا کہ بنہ جانے اس نے کیاس اور دیکھ اِلیا ہواوروہ کہیں جمیل کونہ بنادے۔ آج سے قبل چندا کو الياكوني خوف دامن كيرند بمواتها-درمما! پلیز مجھے مت ارین ۔ "وہ روتے ہوئے بولا۔ '' جانے دویار ۔۔ کیون مار رہی ہوائے''ول تو آصف كالجمي مي جاه رباتها مكروه يونهي بولا-''جا ادھر<u>ہے ... اور خبردار جواپ</u>ے باپ کو پھھ بتایا ہو تو۔ اگر ایک لفظ بھی منہ سے پھوٹا نہ تو تیرا گلا کاٹ دول گی''وه سیب کاشنے والی چھری اٹھا کراس کی جانب وه روتے ہوئے النے قدمول اینے کمرے کی جانب بھاگ کیا۔ "سارامود خراب كرديا .... اتنى مشكل سے توتم ہاتھ آئی تھیں۔' وہ خباشت سے مسکراتے ہوئے اپنا سرسہ لارہاتھا۔ " مرونت بے تکی مت ہانکا کرد- نجانے اس نے كياسنا مؤكمين جنيل سے بچھ بھوسفىندو ب "أج تك بتاياب بواب بتائے گا-" " ہم نے اس کے سامنے بھی جمیل کے متعلق بات بھی تو نہیں گی۔"

بے چینی سے بوچھا۔وہ اس وقت چندا کے ڈرا تنگ روم میں بیٹھاہوا تھا۔ دوبہر کا وقت تھا۔ نوکرانی کام خیم کریے جاچکی تھی۔ زینتِ بی اپنے کسی عزیز کی فوٹنگی ا میں گئی ہوئی تھیں۔ سونواسکول سے آکر سور ہاتھا۔ و بيهو ! "چند آمتانت ہے بول۔ ''ابھی فی الحال ایسا ممکن نہیں ہے اصف اس نے ابھی میرے نام پر کاروبار شروع کیا ہے۔ اس گھرمیں مجھے ہر طرح اُ آرام ہے۔ میں ابھی ان سب کوچھوڑ نہیں سکتی۔ وللمياكما؟" آصف كادماغ بعرِّكيا" ليأكل بمو يكي بموتم-اگر اس اثناء میں تمہارے شوہر کو تمہارے کرتوتوں کا پاچل گیانب پھر<u>۔ پھ</u>ر کیا <sup>دیث</sup>یت ہو گی تمہاری اس کھ اوراس کی زندگی میں مجھی سوچاہے اس کے متعلق-" مميرے كرتوت-"وه دانت بيس كربولى- دكيابي میرے کر توت؟ ہاں ذرا بولو 'بناؤ؟''اس کے الفاظ پر وہ ''دریکھو ۔۔۔ دریکھو۔''اے اباب اینے الفاظ کی سنگینی کا احیاں ہوا۔ ''میرے کنے کامطلب میرے کہ ظاہر ہےانسان کواحتیاط پیش نظرر کھنی چاہیے اوراحتیاط کا القاضاي*ے كەتم فورا"اس سے علىجد*ه ہوجاؤ-" " علیدہ ہو کر کہاں جاؤں ؟ تمہارے کرائے کے فلیٹ میں ؟ ہوش کے ناخن لو آصف میوں این اور میری آسائشات کے وسمن ہے ہوئے ہو۔ اگر بالفرض میں اس ہے طلاق لے بھی لول تب کیا ہو گا؟" اس نے طزیہ پوجھا۔ "بے و توف لڑئی!"بس نے بہ طور خاص لڑکی کا لفظ استعال کیائی گرتمهارے نام پرے۔ بہاں سے جانا تمہیں نہیں اسے بڑے گا۔ تمہاری ولیوری میں بس اب تھوڑا ہی دفت تورہ گیا ہے۔اس کے بعد ہم فوراً" بی اسے نے کراینا کام شروع کردیں گے۔" " كير توتم مُعك رب يو" وه پرسوچ سبح ميں بول-"ليكن مين دُرتي ہوں اگر ميرے اس مطالبے نے کوئی کڑ ہوسیدا کردی تو؟" ''کیوں گھبرارہی ہوجان!'' آصف اس کے نزدیک و آبوا ومیں ہوں تا تہمارے ساتھ اور پھر متہیں آج

وخولين والجنب 165 فروري 2016



"تم بریشان مت ہو ہمچھ نہیں ہو گا - آخر میں

تمهارے گھر بھی تو آیا ہوں۔ابھی تک تو کوئی مسلمہ

نکل کرلالی کو زور زورے آوازدیے کئی۔ "وه اوربات ہے۔"چیندا بولی۔"جمیل نہ تنگ نظر ودكيا مواتيكم صاحب-"وه دو وكر آني-ہے نہ ہی ہے وجہ کا شکی۔ آگر تم گھر آتے ہو تو تم میرے کزن ہو ۔۔ بھلا اس بات پر جمیل کیا اعتراض '' چاؤ جا کر میرے باتھ روم سے مغری کو اٹھاؤ'وہ وہاں مر گئی ہے اور شریف کو کمو ڈرائیور سے گاڑی رہاں ہے۔ نگاوائے اس کی حالت دیکھ کر لگیا ہے خدانخواستہ اس جڑے گا۔"وہ مسکرا کربولی۔ تو آصف آنکھ دبا کربولا۔ کی بڑی توٹ گئی ہے۔"لالی اندر گئی۔ بروی وقتی سے مغری کوانھایا۔ پیچاری کوبہت تکلیف ہورہی تھی۔ '' بننایر' تا ہے۔'' وہ تفاخر سے مسکرائی ''سیدھے و قار بھی آگئے۔ آنہیں بتایا تودہ خودلانی اور شریف کے ساتھ اے ہیتال کے گئے۔ میرب سرتھاہے بیٹھی تھی۔ گھراہٹ میں اس کی آنکھ کھلی تھی لہذااب '' اچھا ہاتیں ہی کرتی رہو گی یا تیجھ خاطر تواضع بھی "اوفوه اليك تويييو بهت موتم - مهرو ديكهتي مول" سربين بهت دِرد ہورہا تھا۔ " کیاچیز تھی فریش یہ جودہ یوں بری طرح تیسلی ... روسري طرف روتے روتے سونوسو گیاتھا۔ مگر بھی اور اس سے پہلے آگر واش روم میں میں چلی جاتی تو .. " مجھی بنیند میں بھی سسکی لے رہا تھا۔ اور ساتھ ہی غوف سے اس کی ریڑھ کی بڑی میں سنسنا ہے دوڑ كئ "اف ميرے الله! تيرالا كولا كھ شكر تونے مجھے اور " يأبا ... زينت في ... مما بهت گندي بين - مما بهت ... بير بيخ كويجاليا - " وہ سیب ہی چھے سوچ رہی تھی سوائے اس کے جو اسے واقعی سوچنا جا سیے تھا۔

# # #

نہیں ہوا۔"وہ بے فکری سے بولا۔

"واه جان\_..بهت خوب مستاد هويم بوري.<sup>.</sup>

سادے طریقے سے دنیا جینے نہیں دیتی۔"

كروگ-"اس نے كما-

ساتھ ریکار تا۔

يكهر ابواتولي آتى بول"

كوئي بهت درد تاك انداز مين چيخاتھا۔ گھبرا كرميرب ہائے میں مرگئی۔۔ارے کوئی اٹھاؤ مجھے۔"کوئی بکار رہا تھا۔اس نے حواس باختہ ہو کر بستر چھوڑ دیا۔ آواز اس کے واش روم سے آر بی تھی۔ واش روم کادروا زہ لاکڈ نہیں تقاصرف بند تھا۔اس نے ناب تھمایا۔ ''ہائے بی بی ۔ ٹوٹ تی میری ہڑی ۔ مرکئ میں اس کی کام وانی مای واش روم کے سفید کھنے ٹائلز پر حِت پڑی چیخ رای تھی۔ ''ارے صغریٰ ۔ کیسے گریں تم ؟''وہ بو کھلا گئی۔ ہاتھ دو مجھے اور اٹھنے کی کوشش کرد۔ "وہ آگے بردھی۔ "نه لي لي!" وه د بهشت سے چلائی۔ "آپ اندر نه آئیں ادھر بوریے عسلِ خانے میں نجانے کیا چکنی چکنی چیزبڑی ہے۔ گرجاؤگی آپ بھی۔'' میرپ ڈِر کر ٹھمرگئ۔ پھر پچھ سوچ کر مڑی اور ہا ہر

آج انو کی شادی تھی۔ قاسم کی بیوی خینه آیک نیک سیرت اور قدرے خویب صورت عورت تھی۔اس نے ان بہنوں کے بعد گھر کا انتظام برے اچھے طریقے سے سنھال لیا تھا۔ نازو کے دو بچے تھے اور قاسم کے تین-باشم تلاش رنت کے لیے دبئ جلا گیا تھا۔ بی جان مزید ہو ڑھی ہو يَكِي تَصِين وهسب بِهَا بَي بهنين أيِس مِين ميلٍ ملا قات کھتے تھے۔بس صرف چندای تھی جو ان لوگوں ہے مكمل كت كئي تھي- ابھي بھي وہ مند بنائے اک كونے میں بیٹھی بیزار ہورہی تھی۔اس کے برعکس جمیل ہر ایک سے خوش خلقی سے مل رہاتھا۔اس کے دل میں ان لوگوں کے لیے احرام تھا اور وہ جب بھی ان لوگوں سے ایا اسے چندای اس قدر برعس طبیعت پر جرانی ہوتی تھی مگر آج حیرانی نہیں افسوس ہورہاتھا'جووہ چندا

«خولين ڈانجنٹ **166 فروري 201**0 🗟 🚉



" بس بھابھی۔" نازو شرمندگی سے بولیں۔
" شروع سے ابا کیلاڈلی رہی۔۔
" شروع سے ابا کیلاڈلی رہی۔۔
" اسب جھے "وہ بات کاٹ کر بولیں ۔
" مگر ایسا بچینا توبہ ہے۔ بی جان بھی ہروقت اس کے لیے پریشان رہتی ہیں۔"
لیے پریشان رہتی ہیں۔"
" بہاں ۔۔۔ بی ذرااور طبیعت کی ہے۔" وہ اور کیا کہتی بھابھی ہے۔ مگروہ سوچ رہی تھیں کہ واقعی چندا ہی جندا ہی تک شیس بدلی۔ ویسی بی خود غرض اور بے دید ہے۔
تک شیس بدلی۔ ویسی بی خود غرض اور بے دید ہے۔
توبانے جمیل بھائی جیسا نفیس آدمی اس کی بدتمیزیاں

دے۔ وہ سرجھنگ کر آگے بردھ گئیں کہ بارات آنے کا شور اٹھ رہا تھا اور سونونے بغور بدتمیزی کرتی چندا کو دیکھا تھا اور اس کاردعمل دی تمینہ کو بھی۔ نجانے یہ ہراس جگہ کیوں موجووہو باتھا جمال اسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔

كسے برداشت كرتا ہو گا ... بس اللہ ہى اس سجھ

المناسب " المال المناسب " المناسبة المناسبة المناسبة المناسب " المال المناسبة المنا

روست سيسي المسال المسلامات المسلامات المسلم المسلم

کے ساتھ کرنے والاتھا ہر چند کہ چندااس قابل تھی مگر
یہ لوگ .... "اس کاول اواس سے بھرگیا۔
"السلام علیم ... " شمینہ نے ایک کونے میں جیٹی چندا کو ہڑی ہوئے کے باد جووجا کر خود سلام کیا۔ اس
نے سلام کا جواب دینے کے بچائے منہ پھیرلیا۔ کیسے نہ پھیرتی ... قاسم کی بیوی جو تھی۔ وہ خفیف ہو گئی۔
نہ پھیرتی ... قاسم کی بیوی جو تھی۔ وہ خفیف ہو گئی۔
نازونے کڑی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔
"بھابھی سلام کررہی ہیں۔ "اس نے جنایا۔
"تو میں کیا کرولی۔
"تو میں کیا کرولی۔
"تو میں کیا کرولی۔
"تو میں سام جو تک بروے جھوٹے کی تمیز شمیں

الی۔ ''جھے کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔'' ''بہت پر تمیز ہوتم بلکہ مزید بر تمیز ہو گئی ہو۔ جمیل بھائی نے تنہیں کچھ زیادہ ہی سرچڑھا رکھا ہے۔'' وہ واقف حال تھی۔

''نصیب نصیب کی بات ہے۔''وہ کندھے اچکا کر ابرائی۔

''کیاہو رہاہے یہاں ہتم لوگ ادھر کیوں رک گئی ہو' دیگر مہمانوں کی بھی مزاج پر سی کرد۔'' قاسم آکر بولے۔انہوں نے اے تکمل نظرانداز کردیا تھا۔ تگر وہاں کے پرداہ تھی۔

''ہونہ۔''ان کے جانے کے بعد اس نے گردن جھنگی۔''بھیڑ بکری کی طرئے مجھے اس بو ڑھے آدی سے بیاہ دیا۔ اگر اس وقت ان لوگوں سنے میری شادی نہ کی ہوتی تو آج میں کہاں ہوتی ؟''اس کے دماغ میں چھرسے کیڑا کلبلانے لگا۔ دوسری طرف ثمینہ' نازو سے کمہ رہی تھیں۔

''چندا کے مزاج ہی نہیں ملت میں نے آج تک اس جیسی برتمیزاور بدمزاج عورت نہیں دیکھی اور پھر کتنی ناشکری ہے وہ 'میں نے تو بیشہ اسے جمیل بھائی سے بیزار ہی دیکھا ہے اور تو اور مجھے تو لگتا ہے جیسے اسے اپنے بچے تک سے کوئی لگاؤ نہیں۔'' طاقبر آن سے اپنے جے تک سے کوئی لگاؤ نہیں۔'' طاقبر آن ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی'انہوں نے ایساہی ردعمل

دخولين دانجنت **167 فروري 20**18

Reeffoo

اوراجید... اس کاسرجھکا ہوا تھا۔ جو ہوا برا ہوا۔ گرجو ہونے جا رہاتھاوہ ممہت ہی برا تھا۔

میمی انسان کو تقدیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر کڑو ہے گونٹ بھی بیٹے پڑتے ہیں۔ چندا کوڈلیوری تک گھر میں رکھنے کافیصلہ جمیل کے لیے آیک کڑوا گھونٹ تھا۔ ہمرانی نے ٹھیک کہاتھا۔ اگر وہ اس دفت طیش میں آکر طلاق دے کر اسے گھرسے نکال دیتا تو خود ساری زندگی افیت میں رہتا۔ یہ سوچ سوچ کر کہ اس کے پاس جمیل کی اولاد ہے۔ گو کہ وہ اس کے متعلق مشکوک تھا۔ مگر شک ہی تھا تا اس کی بیدائش پردور بھی کیا جاسکتا تھا۔

سب بنی سوچ اسے باند ھے ہوئی تھی۔ وگر نہ تو چندا کو گھر میں استحقاق و اطمینان سے گھوٹے دیکھ کراس کے دل پر کیا گزرتی تھی۔ یہ وہی جانتا تھا۔ اس کابس نہ چل تھا کہ وہ اس ڈائن کا گلا گھونٹ دے جواشتے عرصے اس کی عنایات اس کی محبت کوخق سمجھ کروصولتی رہی اور جو اباس کی عجب کوخق سمجھ کروصولتی رہی اور جو اباس کی عجب کوخت سمجھ کروصولتی رہی

ا تنابردا دکھ .... وہ فیصلہ کرچکا تھا کہ اسے ایسی زک پہنچائے گاکہ وہ آعمریا درکھے گی۔

شوہرسے کے وفائی کوئی معمولی جرم نہ تھا اور شوہر بھی ابیباجواسے بلکوں پر بٹھا کرر کھتا تھا .... جمیل نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ بس وقت ....

ا الله المستادي المستوج المسالها المساوقات المساوقات المساوقات المساوقات المسالة المساوقات المسالة ال

اسے میرب کی طبیعت نسبتا "بهتر تھی۔ اس نے اسے کمرے کے معمولی کام نمٹانے شروع کردیے۔
پہلے وارڈ روب ٹھیک کی۔ چرڈ رینگ نیبل سے غیر ضروری سمامان مٹایا۔ اس کے بعد رانٹ می ٹیبل کی طرف آئی۔ اس پر بھری کتابیں قلم وغیرہ سمیٹے۔
طرف آئی۔ اس پر بھری کتابیں قلم وغیرہ سمیٹے۔
چھوٹے موٹے کاغذات ترتیب سے فائل میں نگاکر دراز میں رکھے۔اس کے دھیان کے پردے میں وہ دراز میں رکھے۔اس کے دھیان کے پردے میں وہ

''تم بھی تا۔''وہ مسکرا دی۔''انہیں غرلیں سننے کا شوق ہے ... مجھے بھی سنواد ہتے ہیں۔'' ''اب انہیں لمبی لمبی خامو ثنی کے دورے تو نہیں آ پڑتے ؟''

" " " نہیں یار! اس نیوز کے بعد سے ان کے اندر بہت

یوند شیو چینج آیا ہے۔ " دہ سوچتی ہوئی یوئی۔
" ' ہول 'دیش گریٹ ۔۔ بہر حال تم اینا بہت خیال

رکھنا ۔۔ " اس نے کہ کرفون بند کردیا۔ مگروہ میرب
سیادی کر دیا۔ مگروہ میرب

ے بات کرکے پچھ بے چین سی ہو گئی۔ پچھ تھا جواس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا ۔ مگر کیا نی الحال وہ سیجھنے ہے قاصر تھی۔

قاصر تھی۔ پیر پہلی بار تھا کہ اس نے اتنے ہے ہودہ اور مختصر کیڑے پینے تھے۔ مگر تعجب کی بات تو یہ تھی کہ فوٹو کرافر کہ رہاتھا کہ وہ بہت ہوئی فل لگ رہی ہے۔ وہ شراتی 'جھجھ کتی 'کیفیو زہوتی ڈائر کیکٹر کے کئے پر عمل پیرا رہی۔ بالآخر اس کاولگر شوٹ مکمل ہو جی گیا۔۔۔

ں ہیں۔ '' کمال کا پیس ہے گل نے کمال چھیار کھا تھا۔''ٹونی اُنکھ دہاکر بولا۔

مروقتم ہے آنے دویہ شوٹ مارکیٹ میں... تہملکہ مج جائے گاتہملکہ ہے؟

'' بس دیکھ لیں۔ ُخاص آپ کے شوٹ کے لیے لائی ہوں۔''گل احسان کرنے والے اِنداز میں بولی۔ '' قدر دانی ہم سے بیئتر کوئی کر سکتا ہے۔'' وہ اب کمپیوٹراسکرین پر تصویریں منتخب کر رہاتھا۔

''یہ دیکھو۔''اس نے ساتھ شال کیلئے بیٹی اجیہ کو ستائشی انداز میں کچھ دکھایا۔ بیہ اس کی اپنی تصویر تھی ' اسے خود لیفین نہ آیا۔وہ کالے رنگ کے اسکن ٹائٹ منی اسکرٹ اور بلاؤز میں شارب ریڈ لپ اسٹک لگائے کری پرٹائلیس موڑے بیٹھی تھی۔ خودتصویر دیکھ کراہے پہینہ آگیا۔

حود تصویر دیچھ کراہے ہیںنہ اکیا۔ ''واؤ۔۔۔ا*ہے کہتے* ہیں بولڈ اینڈ پیوٹی فل۔''وہاس بعراف در میں طرب الاسے میں

کی تعریفوں میں رطب اللسمان قفا۔ گل کی آئیس چیک رہی تھیں ۔۔۔ فنج کی چیک۔

وخولين والجسط 168 فروري 2016

Section Section



چندائے ایک خوب صورت صحت مند بچی کو جنم دے دیا تھا۔

اس روز جمیل بهت رویا -وه اس بخی کو گود میں لینے' پیار کرنے کی ہمت خود میں حسیں پارہا تھا۔اسپتال میں اُن کے ملتے جلنے والے آجارے تھے۔ مانو بھی اپنے شوہرے ساتھ آئی۔ جمبل کوبطور خاص مبار کیاد بھی وی۔ اور اینے کراچی شفٹ ہونے کی اطلاع مجی۔ را - مور سپ وی سے بوجے ی معلان کی ہے۔ اسے یہ نگ گڑیا ہے عد اچھی لگی تھی۔ جمیل پر جمود طاری تھا۔ ہمدانی ہی نے ڈاکٹر سے چی کے ڈی این اے نیسٹ کے لیے کما۔ ڈاکٹرنے کیا کماکیا سیں آیہ ہمدانی نے اسے نہیں بنایا۔ مگر ٹیسٹ ہو گیا ...

ود روز بعد ثابت ہوا کہ بیدا ہونے والا اس کا اینا خون بھا۔ اب جا کر جمیل پر سکون ہوا۔ اس کے سوختہ لیوں پر مسکر اہٹ بھی جیکی اور اس نے تازک کول گلانی قلانی گڑیا کواٹھا کربیار بھی کیا۔

' تو ثأبت ہوا کہ میرآ تنہیں گھرمیں رکھنے کا فیصلہ ورست تھا آؤرجو ود مرافیصلہ میں نے تمہارے لیے کیا ہے وہ بھی صد فیصند ورست ہے ... اب وہ وقت آگیا ے چندا بیٹم ... تہمارے دیے گئے ہرزخم کاحساب ہو گا-"وه بیڈ پر پڑی نقامت زدہ تی چندا کو دیکھ کرسفاک ہے سوچے رہاتھا۔

درجس وفت تمهمارے گھرسے فون آیا ماتو میری تو جان ہی نکل گئی۔

بان سن الماري تفيل -"جس وقت ميرب سعيديه بيكم كهه ربي تفيل -"جس وقت ميرب تجسلی إگر بروتت لالی اسے نہ تھام لیتی تو بہت نقصان ہو جاتا مگر شیں ہوا 'وہ بھریال بال نیج گئے۔" و قار نے بریشانی سے سعدیہ کوفون کر دیا۔ دہاریہ کولے کردوڑی غِلَى آئين اس كى تمريس بري طرح جھ كا آيا تھا۔ سعد میں نے لیے جا کراسے ڈاکٹر کو و کھایا۔ ڈاکٹرنے كموسطني كى ددائى وى اور سائقه بى كمرسينكنے كى بدايت ک- اور اس وقت سعد ہیراس کے کمرے میں بیٹھی

تصویر لہرائی جواس نے اپنی شادی کے ابتدائی ایام میں دِراز مِّن رَکِی دیکھی تھی۔ وہ یک بیک افسردہ ٹی ہو کئ-سب چھ بظام درست ہو چکا تھا مگر نجانے کیوں میرب کے اندر اب بھی خلا موجود تھا....اسے زندگی میں آینے اور سائر کے رشتے میں کہیں کچھ کمی می لگتی

ورتوبيطے ہے كہ من آپ كى ذندگى كى ساتھى ہوں مگر آپ کی محبت کی حق دار آب بھی نہیں شاید۔ ''وہ تڈھال سی ہو کرویں کرسی پر ڈھے گئ۔ اور اس نے يو نهي اس دراز كو تحتيجا جواس كي دانست ميں مقفل ہونا جاہیے تھی اور جس میں ایے تصویر ملی تھی۔ مرتبہ کیا....اس نے دراز کھینچی -وہیا ہرنکل آئی۔

سّاره اصمحلال بل بھرمیں ہوا ہو گیا۔ وہ سیدھی ہو جیٹی ۔۔ دراز میں تر تیب سے کئ دائریاں رکھی تھیں۔ اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کرے مگر پچھ تو کرنا بی تھا۔ سواس نے سب سے پینچے والی کالی جلد کی ڈائری اوراس کے اوپر رکھی براؤن ڈائری دونوں یا ہر نکال لیں اور جلدی سے دراز بند کرکے اتھی اور وہ ڈائریاں ایے عام استعال کے بیٹر بیک میں ڈال لیں۔اس بورے عرضيين وه گهرا كهرا كروروازك كى جانبى وكم ر ہی تھی۔ جوں ہی اس نے بیگ کی زیب بند کی دروازہ بجاراس كاسانس اوير كاأوير ينيج كالنيح روكميا\_ ' كك .... كون ؟ ' حالاً نكه وه جانتي تھي' سائراس

وقت نهیں ہو سکتا۔ لی تی۔" لائی تھی '' آپ نے کما تھا تا کہ ساری سنريال كانت كر آب كوبلالون\_"

''اجھا۔۔۔احچھا۔''وہ جلدی ہے اٹھی اور ہاہرِ نگلی۔ آج اس کا جائیز بنانے کا ارایہ تھا۔ اس کے گھریلو سلیرز بیشہ کرے کے باہر ہی رکھے ہوتے تھے صرف اس کاروم اور ڈرا ٹنگ روم کار پیٹلہ تھا باقی سارے کھ مِين تا مُكّرُ مَارِيلِ وغِيرِهِ لِكُهِ ﷺ

میریب نے سلیبرز پنے 'وہ دو قدم ہی چکی تھی کہ بری طرح لؤ کھڑائی ۔اس کی دلدوز چنج بورے کھرنے سی

READING

Regiton

سامنے رہے تواحیما ہے میں حمہیں جھوڑویتی یہاں مگر کیا کروں مشادی کی تیاریاں بھی سربر ہیں۔"وہ ایسے كهج ميں بوليس جيسے فيصله نه كرپار ہى ہوں۔ "ارے نہیں آئی !"میربان کے انداز پر نمال ہی ہو گئی تیس تھیک ہوں۔ آپ آرام سے جاکر شادی کی تیاریاں کریں۔اس کی توعاوت ہے میرے متعلق اتنى حساسيت سے سوچنے كى-"وہ محبت ياش نگاموں ہے ماریہ کودیکھتے ہوئے بول۔ تب ہی لالی نے جائے لا کرر تھی۔ '' بھئی لالی۔۔شاباش!تم نے بہت خیال کیا ہاری میرب کا بر لورکھ لوانعام ہے تمہارا۔"سعدیہ بیکم نے بیس کھول کر ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکال کراہے '' وه توجی میرا فرض تھا۔۔۔'' وہ نوٹ دیکھ کر گھبرا گئی۔ بھرمیرے نے کما''رکھ لوڈتواس نے جلدی سے رکھ واور ہاں ... تم نے آئندہ بھی اس کا اچھی طرح خیال کرناہے۔ تھیک۔ ''انہوں نے کہا۔ د کیوں نہیں جی ۔ اب تومیں میرب بیٹم صاحبہ کو ہٹر سے پیر بھی زمین پر نہیں رکھنے دول گی ... بیانہیں تس حاسد کی نظرِلگ گئی ہے 'جب دیکھو کوئی نہ کوئی مصیبت ہی گئی ہوئی ہےان کے ساتھ-'' ''احیھاجاؤ'بابا کو بھی جائے دو۔''وہ سرملا کرجلی گئی۔ "اب تم نار مل ہو بھی جاؤیار۔"میرپ نے مار رہے کی سنجیدگی پر ایسے ٹوکا تو وہ جبرا "مشکرا دی۔ مگراس کا وہاغ اس کھیے بھی کسی گہری سوچ میں ڈوباہوا تھا۔

آج منبح ہی ہے حبس زدہ ساموسم تھا۔ پچھ عجیب ساہے چین اور ہے کل کردیے والاموسم ... اوپر سے نومولود مسلسل روسے جلی جارہی تھی اور چندا نے زار سی جیتی اس پر کوئی توجہ سیس دے رہی " زینت لی۔ بچی کولے کے جا میں یمال سے۔"

دو نوں ہی کام کر رہی تھیں۔و قاراس کاخیال کرنے پر ان کے بے حد مشکور تھے۔اجیہ بھی اس کی خیریت یو چھ گئے۔وہ آج کل(بہ قول اس کے)اینےامتحانات میں مصروف تھی۔

اس بورے عرصے میں ماریہ بالکل خاموش تھی۔وہ جو سوج رہی تھی وہ میرب سے کمنا نہیں جاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہونے والے یے دریے حادثات اتفاق نهيں تھے...اتناتودہ سمجھ گئی تھی۔

اگر حادثة اتفاقى نە ہو تو بھرسازش ہو تاہے۔ مرکس کی ....؟ يهال سوج كاسراالجه رمانها\_ "الياكرد..." وه بجه وريعد سنجيدگ سے بولي يتم

ابنی ولیوری تک مارے گھریل کررہو۔" و منيل ماريد! ميرب نحيف آوازيس بولي و مين یے آرام ہو جاؤں کی وہاں۔ پھر تمہاری تیاریاں بھی چل رہی ہیں 'خوامخواہ ڈسٹرب ہوجاؤ کے میری دجہ سے

'' یہ کیابات کی تم نے بیٹا؟''سعد یہ نے خفگی سے کما دوہم تو ہر کر بھی ڈسٹرب شیں ہوں کے میں تو لهتی ہول تم ابھی چلو۔"

'' نہیں آئی ہے۔ اس نے محبت ہے ان کا ہاتھ تھاما'' " آپ کی محبت سر آنکھوں پر مگر آپ سمجھ سکتی ہیں۔۔۔ آج كل مجھے اہے گھر كے غلادہ كميں قرار نہيں ملتا-" وہ بولی توسعد میر مشکر اکراثبات میں سم ملانے لگیں۔ کیہ تو تم تھیک رہی ہو۔۔ایسی حالت میں سوطرح ہے جی گھبرا آ ہے۔اب جی کو شوہر کے علاوہ بسلائے

مجھے تہمارا یہاں رہنا نامناسب لگتا ہے۔" مارىيەب چىنى سے بول-ہب بیں ہوں۔ میرب پریشان سے اسے دیکھنے لگی۔

" تم رسبے دو .... جمال رہے اللہ کی حفاظمت میں و رہے۔ ایوں بھی اس حالت میں عورت آپینے شو ہر کے

خولين دُانجَتْ 170 فروري 6/00 ق

READING Regitor



قبل اس نے ایک عجیب سی سرو نگاہ اس پر ڈالی تھی مگر وہ اندازہ ہی نہ کرسکی کہ اپنی ہی کسی ادھیٹر بن میں لکی

ودبهت جلدتم برصر كامفهوم أشكار بوجائ كإچندا .. اب حمهیں زیاوہ انتظار کی چنداں ضرورت نہیں یُ

Downloaded From وه زېرخندې و کرسوچ رېاتها سنت الکات التالی التالی التالی

''لعنت ہے...''سائرنے فون بند کرکے وانت بنیے ۔

میرب خیریت ہے تھی ۔۔۔ وہ ایک مرتبہ پھراینے اراد بيس ناكام بوچكاتھا۔ '' یہ نقدر کیسانداق کرنے چلی ہے میرے ساتھیں۔۔۔ كونى اورسائر دنيامين شين أسكنا ... بالكل شين أسكنا -جوانیت'جو تکلیف میں نے جھیلی ۔ میں اس میں کسی اور کو مبتلا نہیں دیکھ سکتا ... نہیں عمیں سمہیں ہرحال میں حتم ہونا ہے عیاہے اس کے لیے مجھے میرب کی جان ہی کیوں نیے لیٹی پڑے۔یّ اس کی آنگھیں لہورنگ ہو رہی تھیں ....سوچیں ز هر آلود.... روح زخم زخم اور دل.... وہاں خاموشی تھی۔۔اداس خاموشی۔

''امی!کیااییا نهیں ہو سکنا کہ میراوہ شوٹ میگزین میں نہ چھیے ... بس آپ تصویروں کے ساتھ بوکرتاجاہیں کرلیں۔"وہ یاخن بری طرح سے کنزگی ہوئی مضطریانہ لهج میں گویا تھی۔

\* \* \*

''کیا بات کر رہی ہو۔'' وہ تاراض ہوئی۔''تمہارا شوٹ اس قدر شان دار ہے کہ این لوگوں نے ۔ پہلی ترجیح کے طور پر چھاپا ہے۔اپنے میکزین میں۔" و مرای ... وہ بہت چیپ ہے۔ "اس نے اسکتے

''چِیپ تو ہرگز نہیں ہے ہاںِ البنتہ بولڈ ضرورہے مگر متہيں كس بات كى فكرسوار ہو كئى ہے۔ تم فے تواسيخ

واش روم ہے جمیل ابھی ابھی ہا ہر نکلا تھا۔ اس نے چندا کو سرزنش کی نه نوکا بس یو نمی سنجیدگی اور بیگانگی سے پہلے شیشے کے سامنے کھڑابال جما تارہابعدازاں اپنا مخضر ساسفری بیگ کھول کراس میں دوجوڑے ڈالے اورچند ضروری سامان-

و کمیں جارہے ہو ؟"اسنے پوچھا۔ زینت بی روتی ہوئی بچی کو لے گئی تھیں۔ ''ہاں....''اسنے مخضرا"کمااور سوٹ کیس بند

'' شهرے باہر .... دو تین روز میں واپسی ہوگی۔'' اس نے بغور اس کی جانب و مکھ کراس کے تاثرات

'اچھا۔۔اچھا۔''وہ سرہلا کربولی۔''کام کے سلسلے میں جارہے ہوئے اوروہ جومیرے نام پر تم نے اپنا کام شروع کیا ہے 'اس کا پرانٹ آنا شروع ہوا وہ تو تم میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع کروایا کرو کے نا۔" وہ حريصانه ولچيسي سے پوچھنے لگی۔

''وقت لکتا ہے ... پرافٹ فورا " آنا شروع نہیں مِوْ يَا۔ "وه اب اين كف لنكس بند كر رہاتھا۔ "ایک تومیری ہر چیزمیں نجانے اتنا وقت کیوں لگتا ہے۔انتظار کرنا مجھے بالکل پیند نہیں۔"وہ تاک چڑھا كرحد درجه أكماهث بولي

دو حبیس اندازه بی نهیں - "وہ اس کی طرف مڑا۔ '' حتہیں آج تک کسی چیز کے لیے بھی ترسنا تصبر کرنا نہیں پڑا ہے چندا ... تہماری زندگی عیش و آرام ہے عبارت رہی ہے مگرتم نا آشنا رہیں ایسے اوپر ہونے والی اس عنایت اور کرم ہے۔"

ومهر منه میں کیا پتا عیں نے زندگی میں کتناصب کیاہے۔"وہ تنگ گئے۔

' <sup>د</sup> کتناصبر کیا ہے۔ میں اچھی طرح واقف ہوں۔'' وه طنزیه نومعنی انداز میں بولا۔ "خیر پیھوڑو میہ بیکار کی بحث۔ بچھے دریہورہی ہے 'اب میں نکلتا ہوں۔"اس ھینے کمااور ایزا بیک اٹھا کر ہا ہر چل دیا۔ ہا ہر نکلتے سے

و خولين څانځن ١٦٦٥ فروري 2016

READING Neeffoo

بیوٹی بکس کا تیار کردہ مرکعی کا دیار کا د

### SOHNI HAIR OIL

الان كوركاب الانكام والكاب المائة ال



تيت-150% روپ

بسوری مسیرال 12 بری دیدن کا مرکب بادراس کی تیاری کر مراحل بهت مشکل بین لهذا به تعودی مقدار می تیار بوتا ب به بازارش ایکی دومر نیشرش دختیاب تیل ، کرایی می دی تر بدا جاسکا ب ایک برک کی قیمت مرف می 88 دو به ب دومر سے شیروالے کی آذر بھی برک رجنر و بارس نے مشکوالیس ، دختری سے مشکوائے والے کی آذر اس

نوبد: النش داك في ادريك بار وخاص بن

منی آڈر بھیجنے کے لئے عمارا پتہ:

یوٹی یکس، 53- اور گزیب ارکیٹ، یکنڈ فلوردا کم اے جناح روا ، کراچی دستی شرید نے والے حضرات سوبنی بیٹر آئل ان جگہوں سے حاصل کریں سے حاصل کریں اسے حاصل کریں ہوٹی یکس، 53- اور گزیب ارکیٹ، مکنڈ فلورہ ایم اے جناح روا ، کراچی مکنٹ میٹر مران وا گئسٹ، 37- اردو بازار، کراچی ۔

اور نظر بر 32735021

باپ سے بدلہ لینا تھانا کا بی ناتمام آر زووں کا 'یہ جنگ ہے اجیہ' اور اس جنگ میں سب جائز ہے۔" وہ خم ٹھو نکنے والے لہج میں بولی۔ ''نگر آپ کیا کرنے والی ہیں ؟"اس نے پریشانی سے

پوچھا۔ ''بہت جلد تنہیں بتا چل،ی جانا ہے اجیہ اِتم اتن فکر مند کیوں ہورئی ہو۔''وہلا پروائی سے بولی۔ '' فکر تو کرنی بڑتی ہے تا ... نجانے آپ کیا کرنے والی ہیں اور اس کے بعد نجانے یہ لوگ مجھ سے کیا سلوک کریں۔''وہ تیز ہو کر بولی۔

''اب تیر کمان ہے نکل چکا ہے ... جتناسوجو گی اس قدر تفکرات بردھیں گے ... بمتر ہے کہ تم سکون سے تَکْواَلْ لِحُومَتِ کا انظار کرد۔''

"اور کر بھی کیا سکتی ہوں۔"وہ گھری سانس بھر کر

"اچھا فون رکھتی ہوں ... بارلر کے لیے نکلنا ہے جے ... حالا نکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ... بس اب تو تم ہے امید لگی ہے جھے ؟ یک بار کامیابی تمہارے ندم چوم لیے ۔ بس میں نے تو سوچ لیا ہے عمیں یہ جاب فورا "جھوڑووں گی۔ ارب ہجئی جب تم مٹھیاں جورہ کر کمارہی ہوگی تو جھے ان چند کلوں کی خاطرانیا برسھایا خوار کرنے کی کیا ضرورت ہے ۔ کیوں ٹھیک کمہ ربی ہوں تا۔ "اس نے تائید چاہی ۔ اس عرصے میں بہلی بولی ۔ آخر کو وہ اپنی "محروم" مظلوم "اور "زیانے بھر کی ستم رسیدہ" ماں کے کام آ مظلوم "اور "زیانے بھر کی ستم رسیدہ" ماں کے کام آ ربی تھی تو اس کاکام غلط کیسے ہوگا ؟
دی تھی تو اس کاکام غلط کیسے ہوگا ؟
دی تھی تو اس کاکام غلط کیسے ہوگا ؟

"جی ای ابالکل تھیک کمہ رہی ہیں آپ .... میری زندگی کافی الحال آپ کی مرد اور ساتھ دینے کے سوا دوسراکوئی مقصد نہیں۔"

''مَیں جانتی ہوں تم میری بہت اچھی بیٹی ہو۔'' بٹی توشایدوہ اچھی ہی تھی مگرمال .... ؟

﴿ أَنْرُكُ تَسطأ ٱسْدُه ماه ان شاءالله)

وخولين دانجيت 173 فروري 2016





# 2000 Sept

د نمره او نمره! دیکھو ہو بیگم جاگیں یا ابھی تک استراحت فرمارہی ہیں۔"امال کی کی پاٹ دار آوازے پوراضحن بھرگیا۔ حراجو کمرسیدھی کرنے لیٹی تھی اس کادل ایک کیجے کو کانپ ساگیا۔

حالاتکہ چار سال ہو گئے سے شادی کو الیکن اہمی تک اماں بی کی آواز من کراہے ڈر لگیا تھا۔ چار سال ہیں وہ یہ آواز کی عادی ہوئی تھی اور ایکن ایس وہ یہ آبال بی کا تعادی ہوئی تھی اور ایکن تھی اور ایکن تھی کہ کی گہری تھی میں کا سمامنا کم سے کم ہو گئین برا وقت بتا کے تھوڑی آیا ہے۔ اس سے سملے کہ وہ از خود کمرے سے سے اوسان بھی خطاکر میاہر تکلی تمرہ کی آواز نے رہے سے اوسان بھی خطاکر

سے اس ہی ایمائی صاحب کے کرے کا دروازہ ہی بندہ اور آئے ہی جی کھا ہوا ہے۔ "
'' آئے ہائے اس منوں گھری میں آیک کماؤ ہو لیے آئی میں بھی بیجائے گھر والوں کو سکون دینے گے ممارانی کے اپنے ہی اربان پورے نہیں ہوتے۔ سوچا تھا اکلو نابیا ہے جلدی ہمولے آؤل ناکہ پچھ سکھ ملے تھا اکلو نابیا ہے جلدی ہمولے آؤل ناکہ پچھ سکھ ملے پر نہ جی 'جانے کون نیک بیبیاں ہوتی ہیں جن کی بہویں ان کی خدمت کرتی ہیں ' ادھر تو ہم ہی دروازے چیک کرتے رہیں 'بہو بیم جاگی ہیں یا دروازے چیک کرتے رہیں 'بہو بیم جاگی ہیں یا ممکن بھی دروازے چیک کرتے رہیں 'بہو بیم جاگی ہیں یا میں تا ممکن بھی

اور حراجس کی طبیعت صبح ہے ہی پچھ نرم گرم تھی اس لیے اپنا کام جلدی ختم کرکے گھر آگئی تھی کہ دو گھڑی کمرسیدھی کرلے پھر شام میں ڈاکٹر کے پاس آجائے کیکن امال بی نے اسے آتے و کچھ لیا تھااور بجائے

بہوان ہے چائے پانی کا پوچھنے کے 'جبائے کمرے میں جالیٹی تو اچانک ان کو گھریلو بہوؤں کے گن یاد آنے لگے۔ کیسے بہوویں 'ساسوں کو بٹھا کے کھلاتی

ہیں۔ حراہمت کرکے اٹھ گئی اور عافیت ابی میں جانی کہ کمرے سے باہر نکل جائے اس سے پیٹلے کہ تو ہوں کا رخ اس کے گھر والوں اور جنت مکانی کی تربیت تک

اجسے کی کی طرف جاتے قدموں کو دیکھ کراماں بی نے گخریہ انداز میں اپنی بنٹی کو دیکھا 'جیسے 'کہ رہی ہوں ہوں کے گخریہ انداز میں اپنی بنٹی کو دیکھا 'جیسے 'کہ رہی ہوں دیکھا گئے تک تک تک تم جھٹی کرداور نمرونے بھی آنکھوں ہیں داورے ڈائی۔

### # # #

یہ قصہ اب تقریا" ہردس پندرہ دن میں ہونے گا
تھا حراکی نوکری اس کے گلے کی ہڑی بن گئی تھی نہ
ایک نیز اور ساس تھیں سوچاتھا نوکری کوجاری رکھوں
ایک نیز اور ساس تھیں سوچاتھا نوکری کوجاری رکھوں
گئی شادی کے بعد تو جلد ہی ایک گاڑی لے لول گ
کونکہ ریجان کے بعد کھ بچیت کرکے نوکری کو خیراو کم کر
فیملی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو نکہ ریجان کو کوئی اعتراض
فیملی بردھانے کا ارادہ تھا۔ چو نکہ ریجان کو کوئی اعتراض
نہ تھا سونوکری توجاری تھی لیکن صرف سیکری پہاس کا
اختیار ختم ہوچکا تھا۔ اور شاید اپنی ذات پہ بھی کیوں کہ
ریجان روایتی مردوں کی طرح گھر کے معاملات میں
دخل نہیں دیا تھا۔

وخولتين دانجنسط 174 فروري 2016

Redfloo

ویسے بھی آج کل گھرمیں پریشانی ہی پریشانی تھی۔ نمرہ کاایک بہت انچھارشتہ آیا ہوا تھا۔ کیکن مسئلہ یہ تھا وہ لوگ صرف تین ماہ کے وقفے میں شادی کاار اوہ رکھتے تھے۔

جو کہ ظاہرہے ممکن شیس تھا کیوں کہ حراکی پوری سخوا ، ریحان کی ڈالی گئی تمیٹی میں جاتی تھی اور ریحان کے چیوں سے گھرچاتیا تھا۔

اب جوشادی کی ملوار سربه لکلی تھی اس کاحل کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ' اماں بی سب پچھ جانتے بوجھتے صرف بیٹی کی شادی کو دیکھ رہی تھیں۔ کیوں کہ ٹر کے دالے نمرہ کو پیند کر گئے تھے۔

ہر آئے گئے محسامے اب الل بی ماؤ بو کی

برائیاں 'شادی کے بعد بیٹے کی نظریں پھرنے کے قصے اور جوان کنواری بیٹی کی شاوی بھائی کے نہ کرنے کے قصے دہراتی تھیں جو حراکوازیر ہو تھکے تھے۔ مگرامان بی نہ تھکتی تھیں۔

پریشانی کم کرنے کا ایک حل حراک سمجھ میں آیا تو اس نے اپنے جیز کے کانی اچھے کیڑے جواسے نوکری شروع شروع میں اماں بی نہ زیادہ انتھی تھیں نہ بری لیکن گزرتے دفت نے فابت کیا شادی شدہ زندگی کانٹوں بھرا راستہ ہے جس پہ کسی ایک فرنق نے صبر زیادہ کرنا ہو ماہے اب یہ قسمت کہ دہ ساس ہویا بہو۔ اب یہ حرا کانصیب کہ دہ نوکری جاری رکھنے کی وجہ ہے مسائل کاشکار ہوتی جارہی تھی۔

سلے بہل اعتراض نوگری یہ ہواکہ ایک اکلوقی نند ہے نشادی ہو کے چلی جائے گی سسرال 'سسرال بھی کام کرے اور میکے میں بھی قائمدہ کیاالیں بھابھی کا۔ سو اس نے دوہر کا سالن بھی صبح ناشتے کے ساتھ بنانا شروع کردیا ' دوہر کی روٹی اپنے لیے اور امال ہی کے لیے بنانا بھی کھالما تھا نمرہ کو لیکن مجبوری تھی اپنے لیے تو یکاناہی تھانا۔

اں اعتراض کے بعد تقید ہوئی حرا کے کیڑوں یہ ' نُی دلمن ہے ہروفت ہر جھاڑمنہ بناڈر ہتی ہے۔اب بھلا کوئی پوچھے آفس کون سلمی ستارے کے کیڑے بین کے جاسکتاہے اور پھر پورے دن کی خواری کے بعد شام چھ ہے آتے ہی شام کی جائے بنانے کے ساتھ رات کے کھانے کی تیاری کون کڑھا ہوں والے کیڑے بین کر کرسکتا تھا۔

خبرائیک جب سوسکھ یہ عمل کرتے ہوئے خبرو عافیت سے دن گرار نے یہ جبور تھی۔ حرای آدری کی مند بھی اس کی تھی لیکن آب یہ نوکری اس کی بجوری بن چکی تھی۔ ریحان نے بچھ عرصے پہلے ہی اس کمیٹی بوری شخواہ کی ایک کمیٹی ڈال دی تھی تمروع۔ کے نظتے ہی جاب ختم اور ہماری فیملی شروع۔ کمیٹی نظتے نظتے ریحان کا ارادہ تھا کچھ خود بھی جمع کر لیما اور اباجی جس بلاٹ کو چھوڑ گئے تھے اس یہ گھر بنا کے سب ادھر شفٹ ہوجاتے۔ بہت حسین خواب بنا تھار بحان نے حرای آنکھوں

ہت حسین خواب بناتھار بحان نے حراکی آنکھوں میں مگراس کی تنکیل کرتے کرتے حراکی اب ہمت جواب دیتی جارہی تھی کہ ساری ہمت اماں جی کے تیز جملوں کی نذر ہو جاتی۔

READING Section



''واہ ریحان واہ!اچھاصلہ دے رہاہے مجھے قرمانی کا' تیری شادی بھی میں نے اچھی طرح کی تھی' بھول گیا کیا'اب میری بنٹی کی ہاری میں مجھے جساب کتاب کی پڑ گئے۔''

۔ اور ربحان سر جھکائے کمرے سے ہاہر نکل گیا۔ مزید کچھ بچاہی کیا تھا ہو گئے کویا بحث کرنے کو۔

# # #

اس روز روزی کل کل سے جمال ریحان چڑج اہو گیاتھا۔ وہاں حرابہ زندگی مزید مشکل ہوگئی تھی وہ سلے ہی ہے زار تھی ابن طبیعت کی دخہ سے روز بروز چکر آتا' منگی ہی محسوس ہونا اور کچھ کھانے کو واپ نہ کرنا' ریحان یا گھروالوں سے تو کوئی امید نہ تھی کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس یا گھروالوں سے تو کوئی امید نہ تھی کہ کوئی ڈاکٹر کے پاس کے جائے گا' مو آفس کی ایک کوئیگ کے ساتھ جب اپنا چیک اپ کروایا تو سمجھ میں نہ آیا اس سمعے مہمان کے آنے کی خوشی منائے یا افسوس کرے۔

''اف! تھک گیایار' جائے بلادو۔'' ریحان نے آفس کے بعد مارکیٹ سے جیز کے سامان کے لیے جاتا معمول سابنالیا تھا۔ سواسی صاب سے تھکن بھی ہونا لازی تھی۔

XX. XX

اور حرا کویہ بہترین دفت نگا <sup>ا</sup>اپنی حالت بتانے کے لیے 'لیک جٹیک جائے بنا کے فوراس کمرے کی طرف علی۔

''سیلیں!''حراجائے کی بیالی ریجان کودیتے ہوئے دھیمی سی مسکان کے ساتھ بوتی۔

"خیریت ؟" ریحان جو گھر کے حالات کی وجہ سے

شاید مسکراناتوکیاحرا کوبھی دھیان ہے دیکھنا بھول گیاتھا' اچانک مسکراتے ہوئے دیکھاتو ہو جھے بغیررہ نہ سکا۔ '' وہ میں لاسٹ ویک اسپتال گئی تھی۔'' بالآخر حرا نے زبان کھولی۔

'' احجِما تو !'' ریحان نے سکون سے 'آنکھیں بند کرتے ہوئے چائے کی چسکی لی۔ کی وجہ ہے بہننا ٹھیب نہیں ہوئے تھے' نکال کے امال کی کودے دیے۔ ترین نراز خرش سیریکہ کیر اگر الاردار اور الدار الدار

تمرونے توخوشی ہے رکھ لیے مگراماں بی بولے بغیر روسکیں۔

نہ رہ سلیں۔ '' آہ! بیہ دن بھی ویکھنا تھا 'میری بیٹی کے جیز میں کمی کمین کی طرح اتر نیں رکھی جائیں گی۔واہ مولا! بیہ دن بھی آنے تھے میری زندگی میں۔''

۔ اور حرا شرمندگی ہے سرجھکائے کمرے ہے نکل گئی۔ اب امال بی نے ریحان کے لئے لینا شروع کر

نسیے۔ "دودھ نہیں بخشوں گی تجھے ایک ہی بیٹی ہے میری' تیری اکلوتی بمن ہے 'اچھی طرح بیابہا ہے جھے اسے تیری کون سی مزید بہنیں جیٹھی ہیں جو دل تنگ پڑ رہا سے ''

اور ریحان جاہ کے بھی نہ جماسکا 'آپ نے ہی مشورہ دیا تھا۔ بیوی کے بیسول سے سمیٹی ڈال دو ہاکہ بیوی کے بیسول سے سمیٹی ڈال دو ہاکہ بیوی کے ہاتھ زیادہ کھلا بیسے نہ رہے اور اکٹھا بیسے ہاتھ آگے تو مکان بنالیس بلاٹ یہ اب ایک سخوا ہ میں بورا گھر چلانا مشکل تھا طروبہ کہ دھوم دھام سے شادی کرتا وہ بھی بورے جیز کے ساتھ۔ وہ بھی بورے جیز کے ساتھ۔

دو تمری طرف آمال بی کے طعنے اسی رفتارہے جاری تصے '' صحیح ہو گئے ہیں لوگ۔ پہلے بیٹی کو بیاہ دو پھر لڑکے کی شادی کرو'شادی کرتے ہی لڑکے تیری طرح آنکھیں ماتھے یہ رکھ لیتے ہیں۔''

المان کی سی صورت بید رشته ہاتھ سے جانے نہیں دینا جاہتی تھیں۔ بالا ہی بالا ہاں کر چکی تھیں لیکن جاہتی تھیں ریحان کی بھی پوری رضامندی شامل ہو تاکہ اخراجات احسن طریقے سے پورے ہو تکیں۔

دولیکن امال بی کیسے بورے ہوں کے بیہ سب اخراحات؟"

ریجان نے پاس بڑی کسٹ دیکھی تو آنکھوں تلے اندھیراسا آگیا کمان بی کے ماتھے پہشکنیں بتارہی تھیں اندکویہ بحث پسند نہیں آرہی۔

وْحُولْيِن دُالْجِيتُ 176 فِروري 2016

Section

ان سب سوالوں کے جواب "تکھول سے بہتے رہے اور ایکلے دن عمین ون کی چھٹی لے کے اس نے ىيە ئىيش بھى ختم كردى-

شادی کی تیار یوں میں دن ایک دوسرے کا تعاقب کے بھاکتے رہے اور کار ڈچھپ گئے۔ ایے ہی ایک دن جب ربیحان تھکا ارا گھر آیا تو' امان بىلاؤىج مين بى يريشان حال سى جيمھى تھيں۔ ‹"گياهواامان لي؟"ريحان يو يتحقي بنانه ره سكا-''وہ نمرہ کے سسرال سے فون تھا۔'' ''تو...؟''ريحان نے تا سمجھی سے لیے چھا۔ "وہ بول رہے ہیں 'مارے زیادہ تر رہنے دارہا ہر ملک سے آرہے ہیں توشادی کا نتظام ہو بل میں ہو تو

أنان لى نے اسكے بغيرا بني پريشاني سنا ڈالي۔ بيرالگ بات ہے کہ دل ہی دل میں دہ شخت پریشان تھیں 'سارا جمع جھالگ چکا تھا۔ ائے سے براہ کے خرچ کرنے

ريحان كاثوتولهو نهيس والى صورت حال ميس كفراكا

''لمال لی اید تو سرا سربلیک میلنگ ہے تا؟'' " بان توکیا کرون جانو؟" ال بی نے جھی گیندر یحل کے کورٹ میں ڈال دی۔

'' امال کی ! آپ کو اندازہ بھی ہے۔ ہوئل میں بارات کے افراجات کا ؟ " ریحان نے چیزت سے لوحيهاب

"اچھاتورنے ہے منع کردوں کیا؟ یہ بتا بھے عیتم

بمن سے بول دے جائے 'باپ سیں ہے تیرااور بھائی ابابی بوی کاللے تلے پورے کرسکتا ہے سرے ہیں! ''اماں بی!ماں بی آئیا ہو گیا آپ کو؟''ریحان نے

''لون نے چکا۔ حراا پنا زبور تک دے چکی 'کیڑے سلے ہی دے دیاہے تھے 'اب بچاکیا ہے میرے ماس دروه .... ده - ۲۰ تھی تو ایک مشرقی عورت ہی حرا کی زبان لڑ کھڑائی تو ریحان نے آنکھیں کھول کے اسے

'دُکیاہوا؟سب خیریت توہے تا؟'' '' وہ میں امید سے ہوں۔'' حرانے شرمیلی س مسكان ہے جواب رہا۔

''کیا؟''ریمان نے ایک چٹنی سی آوازے یو چھا اورجائے کی پیالی ٹرے پہ جی۔ ''کیا کهائم نے ؟ووبارہ بولو مجھے یقین نہیں آیا۔'' اور حرائر یحان کے اتنے شدیدرد عمل ہے ایک دم

''حرا!تم نے جان بوجھ کے 'تم نے جان بوجھ کے کیا ہے تاریج "ریحان نے مردونوں اٹھوں یہ کرالیا۔ "أف را! مجھے لقین نئیں آرہاتم بھی میرے ساتھ

ہیں گرادگ۔ اس کڑے وقت جب میں اتنی فمیشن میں ہوں 'تم مار! بھی مجھے نمیش دوگی۔ مجھے تمہارانساتھ جا ہے بار ابھی مزید فکریں مت در پلیز-"اور حرا ہے بیٹنی کی كيفيت ميس ريحان كوديكه بيراي-

شنش ؟ جار سال بعد الله اولاد دے رہا تھا اور دہ

"حرا إخداك ليے ختم كواس قصے كوابھي ہم نے یلان کیا تھا ناجب تک کھرنہ بن جائے بچہ ملیں پیدا کریں گے۔ پھریہ سب؟"ریجان نے ٹاکواری ہے بات یوری کی اور تمرے ہے یا ہر نکل گیا۔

يحصے شرا زندہ لاش بی سوچتی رہی میں جو جار سال ہے اپنا بنیا دی حق جھو ڑے ہوئے ہوں وہ کماں کیا؟ چار سال سے بوری تنخیا ، تم کودے رہی ہوں 'وہ کس

حساب کتاب میں جائے گی ؟ تمہاری ماں کی ہربری بات مرطعنه برداشت كررى مول ميه ساتھ ويناميس ے؟ \_\_\_ آفس ہے آگر تمہاری بمن کوادر مال کو سلے چائے بنا کے دی ہوں۔ یہ عیشن سمیں ہے جو میں الملي جيل راي مول؟ميراساته كون وے رہاہے اس

د خولتين ڈانجنٹ **177 فروري 20**16

READING Regilon

ایک بیانتک رہ گئے ہے بولیں تو بھی جوان ہے دن ڈھلے اللہ بھی کو بھی ہے دن ڈھلے اللہ بھی کو بھی ہے دن ڈھلے اللہ بھی کر بھی ہے دن ڈھلے اللہ بھی کی خوشیوں کا تھا۔

بٹیا تھا الکین سوال بٹی کی خوشیوں کا تھا۔

''دوہ میں سوچ رہی تھی 'جو کمیٹی ڈالی ہے حرائے السے شک دل نہیں جو دو سروں کے پیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی 'جو کمیٹی ڈالی ہے حرائے السے شک دل نہیں جو دو سروں کے پیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی 'جو کمیٹی ڈالی ہے حرائے کے ایسے شک دل نہیں جو دو سروں کے پیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی 'جو کمیٹی ڈالی ہے حرائے کے ایسے شک دل نہیں جو دو سروں کے پیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی 'جو کمیٹی ڈالی ہے حرائے کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کے بیپول پر نظر میں سوچ رہی تھی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کے بیپول ہو کہ کی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کے بیپول ہو کہ کی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کی دو سروں کی بھی دو دو سروں کی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کی بھی دو دو سروں کی دو دو دو سروں کی دو دو دو سروں کی دو دو سروں کی دو دو سروں کی دو دو دو دو سروں کی دو دو دو سروں کی دو دو دو سروں کی دو دو دو دو سروں کی دو دو د

''دوہ میں سوج رہی تھی' جو کمیٹی ڈالی ہے حراکے پیموں کی وہ لے لوتو کام ہوجائے گا۔ آخر حرااس گھر فرض ہے' اس گھرکے مسکول میں جمارے ساتھ کھڑی رہے۔'' بلا خراماں بی نے ملی کو تھیلے ہے یا ہر نکال ہی دیا اور اپنے کمرے میں دروازے سے باہر نکال ہی دیا اور اپنے کمرے میں دروازے سے گئی حراکارواں رواں کان بن کے ریحان کے جواب کا منتظر رہا۔ لیکن اوھر ایک خاموثی سی خاموثی تھی۔

د مکی لوا بہونے اپنی نوکری کے بیچھے ایک بچہ تک نہ پیدا کیائیہ آرہی ہے سامنے سے پوچھ لوجو کھی طعنہ دیا ہو' دونوں میاں بیوی کامعالمہ ہے بھی' ہاں بس سہ حسرت ہے۔"امال لی نے ایک مصندی سانس لے کے بات آدھی ادھوری جھوڑی۔

# # #

"وہ کیا آیا !" اب جب کے بورے خاندان کے لوگ اماں بی کی قربانی اور ایٹارے متاثر نظر آرہے تھے تو گردن میں خود بہ خود کلف سالگ گیا تھا اور ریحان جو حراکے ساتھ اسٹیج ہے بھاری سی سلامی دیے آیا اُل کو بتانے آرہا تھا 'اماں بی کو اواس ساد کھے ہے ہاں بی کو بتانے آرہا تھا 'اماں بی کو اواس ساد کھے ہے ہیاں بی فیٹھ گیا۔

بالآخر مقررہ وقت یہ نمرہ دلہن بنی سب کی ہاتیں سن کے مطبئن می مشکراتی رہی اور امال ہی ہر آئے گئے کو جیز کاسامان دکھار کھا کے تعریفس بٹورتی رہیں۔
حرا کا بچھا بچھاچرہ اور ریجان کی جھکی تھکی مشکراہٹ نظرانداز کرنا کون سامشکل تھا۔ ذرا تشمیر کو سلانا تھا سو سلا دیا 'آیک طرف امان بی کی بٹی تھی دو سری طرف مسکل دیا 'آیک طرف تھی سو بلزاا بی بیٹی کی طرف تھی آیا۔

ین آگیا ہوا امال لی اکوئی کی رہ گئی تو بتا ئیں۔'' اور پورا خاندان عش عش کراٹھا۔ بیٹے کی فرماں برداری ہے۔ ''ارے نہیں ریحان 'کلیجہ ٹھنڈ اکر دیا تو نے جیتارہ میری آ جھوں کی ٹھنڈ ک بردھا دی 'تو نے اللہ خوش رکھے تھے۔''

"الله كاشكرہے بيٹی ائے گھر كو ہوئی۔"لمال بی وليمه ميں بيٹھی اپنے خاندان والوں كے سامنے عاجزی اختيار كرتے ہوئے بوليں۔

"ارے آیا!ودبات توبوری کردیں کیا حسرت رہ گئی پ کو؟" در کاف ایس

> '' دیکھ لو!ایک ہی بٹیا دیا اللہ نے لیکن میرے دودھ کی یا تیر کا کمال۔اشاء اللہ ایسا فرماں بردار ڈکلا۔'' ''ہاں خالہ! آپ کی تو بہو بھی اچھی ہے۔''

''اے کلتوم!بس اب حسرت ہے ریجان کی اولاد کو گود میں کھلاؤں مرنے ہے پہلے بوتے کی شکل دیکھے لول۔''

> کسی رفتے دار گو پوری شادی میں پھر گی بنی حرا نظر آ گئے۔

'' واہ آیاواہ!کیابراول ہے تمہارا مکمال ماتاہےالیاقدر وان سسرال آج کل'اے بہو! قدر کرواپنی ساس ک۔''

> ''ہاں بھئ! ہم اچھے توسب اچھے۔''اماں بی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ''ہاں' خالہ! بیہ تو ہے۔ویسے توکری کرتی ہے تا آپ کی بہو۔''یڑوس کی خالہ جن کی دیوار سے دیوار ملی ہوئی

اور بهوپاس ہی بلیٹی حساب کتاب میں معروف تقی 'اب مزید کتنا عرصہ نوکری کرنی پڑی گی کہ نمرہ کی شادی کاپورا قرضہ اتر ہے یا تمیٹی ختم ہو۔ مزید نوکری کامطلب تھا'ابھی جنت پیروں کے نیچے آنے کاکوئی امکان نہیں' آخر کو کماؤ بھوتھی۔

تھی۔انجان می بی بولیں۔ انوارے لوتواور کیا۔تم توجانتی ہو ذکیہ !پڑوس میں تو

وخولتين ڈانجسٹ 178 فروري 2016 🔅

**Neallon** 



فارس غازی انٹیلی جنس کے اعلاعمدے پر فائز ہے۔ وہ اپنے سوتیلے بھائی وارث غازی اور اپنی بیوی کے قتل کے الز ام میں جارسال سے جیل میں قید ہے۔ سعدی پوسف اس کا بھانجا ہے جو اس سے جیل میں ہر<u>ہفتے ملئے</u> آیا ہے۔ سعدی پوسف تین بهن بھائی ہیں 'ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ خنین اور ایبامہ 'سعدی ہے جھوٹے ہیں۔ اِن کی والدہ ایک چھوٹا ساریسٹورنٹ چلاتی ہیں۔ زمر سعدی کی تھیسو ہے۔ وہ چار سال قبل فائرنگ کے ایک واقعہ میں زخی ہو جاتی۔ ہے۔ فائرنگ کاالزام فارس غازی پر ہے۔ فارس غازی کوشک تھا کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کے ساتھ انوالوہے۔ ا بن نے جب فائرنگ کی تو زمراس کی بیوٹی نے ساتھ تھی۔ فائرنگ کے متیجہ میں بیوی مرجاتی ہے اور زمرشد پدر آخی ہو جاتی ہے۔ایک انگریز عورت اپنا گردہ دے کراس کی جان بچاتی ہے۔ بقین ہے کہ اس کاماموں نے گناہ ہے۔انے پھنسا اگیا آ ہے۔ اس لیے دہ اے بچانے کی کوشش کر ماہے ، حس ٹی بنا پر زمراہیے بیتے جسعدی یوسف نے بد ظن ہو جاتی ہے۔ بد ظن ہونے کی آیک اور برای دجہ سے کہ زمرجب موت دازندگی کی مشکش میں ہوتی ہے توسعدی اس کے پاس نہیں ہو آیا۔وہ اپنی یڑھائی اور اہتجان میں معروف ہو تا ہے۔ جوا ہرات کے دوسیتے ہیں۔ ہاشم کاردا راور نوشیرواں۔

ہاشم کار دار بہنت بڑا والیل ہے۔ باشم اور اس کی بیوی شہرین کے در میان علیحد گی ہو چکی ہے۔ ہاشم کی ایک بنی سونیا ہے۔

## DownloadelFrom Pafsocial com

جس ہے وہ بہت محبت کر ہاہے۔

. قارس غازی'ہاشم کی بھیصو کا بیٹا ہے۔ جیل جانے سے پہلے وہ ہاشم کے گھر میں جس میں اس کا بھی حصہ ہے'رہائش پذیر تھا۔سعدی کی کومششوں سے فارس رہا ہوجا باہے۔

تھا۔ سعدی کی توسسوں سے فارس رہا ہوجا ہاہے۔ والد کے کہنے پر زمر سعدی کی سائگرہ پر اس کے لیے پھول اور ہاشم کی بٹی سونیا کی سائگرہ کارڈ لے کر جاتی ہے۔ سعدی 'ہاشم کی بیوی سے ہاشم کے لیب ٹاپ کا ہاس ورڈ ما نگا ہے۔ شہرین اپنے دلیور نوشیراں سے 'جو اپنی بھا بھی ہیں دلچہی رکھتا ہے 'بمانے سے ہاس ورڈ حاصل کرکے سعدی کو سونیا سائگرہ ہیں دے دھے تھی ہے۔ پاس ورڈ ملنے کے بعد سعدی ہاشم کے کمرے ہیں جاکراس کے لیپ ٹاپ پہ فلیش ڈر ائیولگا کرڈیٹا کا پی کرنے میں کامیاب

۔ کیریٹری آفیسر خاور ہاشم کواس کے کمرے کے نومیج دکھا آہے جس میں سعدی کمرے میں جاتے ہوئے نظر آ باہے' ہاشم خاور کے ساتھ بھا گنا ہوا کمرے میں پہنچاہے ' کیکن سعدی اس سے پہلے ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جا تا ہے۔ ہاشم کو پتا چل جاتا ہے کہ سعدی اس کے تمرے میں لیپ ٹاپ سے ڈیٹا کا پی کرنے آیا تھا اور شہرین نے نوشیرداں کو استعال کرکے یاس ورڈ سعدی کو دیا تھا۔ دو سری جانب بڑے اباز مرکوبیہ بتادیتے ہیں کہ زمرکو کسی پور پین خاتون نے بنیس بلکہ سعدی نے گردہ دیا تھا۔ یہ س کرز مرکوبے صد دکھ ہو تاہے۔

نوشیرواں ایک بار پھرڈر کر لینے لگتا ہے اس بات پرجوا ہرات فکر مند ہے۔

بعد میں سعدی لیپ ٹاپ یہ فا کلز کھو لئے کی کوشش کرتا ہے لیکن فا کلز ڈید ہے ہوجاتی ہیں۔

سعدی حثین کوبتا باہے کہ وہ تیم کے ہائی اسکورزِ کی فہرست میں پہلے نمبرر نمیں ہے ،حتین حیران ہو کرا بی تیم والی سائٹ کھول کردیکھتی ہے توپہلے نمبر'' آنٹس ایور آفٹر'' لکھا ہو آئے۔ وہ علیہ شاہر درجینیا ہے۔ حنین کی علیہ شاہے

### Download ed From Paksociety com

اب کمانی ماضی میں آگے بڑھ رہی ہے۔ فارس ' زمرے لاء کی کچھ کلا سزلیتا ہے۔ ندرے اس ہے شادی کا بوچھتی ہیں ۔ وہ لاپروائی ہے زمر کانام لے لیتا ہے۔ ندرت خوش ہو کرابا ہے بات کرتی ہیں۔ ان کی ساس فارس کواجڈ اور پر تمیز معجمتی ہیں اور اس کے مقالبے میں فہدہے زمر کی بات طے کردیتی ہیں۔ وارث غازی 'باشم کے غیاف سنی لانڈریک کیس کے پر گائم کر رہاہے۔اس کے پاس مکمل شبوت ہیں۔اس کاباس فاحمی ہاشم کو خبردار کردیتا ہے۔ ہاشم 'خاور کی ایونی لگا ماہے کہ دوہ وارث کے پاس موجود تمام شوا ہو صالع کرہے۔وارث کے باسل کے تمرے میں خاور اپنا کام کررہاہے۔جب وارث ریڈ سٹنلز مکنے پر اپنے کمرے میں جا تاہے ۔ بھر کوئی راستہ نہ ہونے کی صورت میں بہت مجبور ہو کر ہاتھ خادر کووارث کومار د سینے کی امہازت دے ویتا ہے۔ دو سری صورت میں وارث فارس کورہ سارے شوانیہ میل کردیتا. وارث کے فن کا الزام

ہاشم 'فارس پیرالوا تاہے۔ زر تاشہ کو قتل اور زمر کو زلجی کرنا بھی فارس کو دار شاہے قتل کے الزام میں پھنسانے کی ہاشم ایر خاور کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔وہ دونوں کامیاب تھرتے ہیں۔ 'زر آٹ مرجاتی ہے۔ زمرز قبی حالت میں فارس کے طاف بیان دیتی ہے۔ فارس جیل چلاجا تا ہے۔سعدی زمر کو مستجھا تاہے کہ فارس ایسانہیں کرسکتا۔اے غلط بھی ہوئی ہے۔ زمر کہتی ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی اور اپنے بیان پر قائم رہتی ہے۔ نتیجہ یہ نکاتاہے کہ ددنوںا یک دوسرے سے باراض ہو جاتے ہیں۔ زمر کی تاراضی کی ایب وجہ میں بھی ہوتی ہے کہ وارث کے قتل کے وقت بھی اس کی شادی لیٹ ہو جاتی ہے اور وہ اتنی شادی ردک کرفاری تے لیے مقدمہ لڑتی ہے۔اب دہی شخص اپناس مل کوچھپانے کے لیےا ہے مارنا جاہتا ہے۔ وہ بظاہر الْفَا قَاسَ بِجَجَاتِی ہے مگراس کے دونوں کر دے ضائع ہو جاتے ہیں۔ادر اس حادیتے کی صورت اس کی شادی لوٹ جاتی ہے۔ حنین کی نیٹ قرینڈ علیشا دراصل اور نگ زیب کی بئی ہے جے وہ اور ہاتیم تسکیم نمیں کرتے۔وہ ہا قاعدہ منصوبہ بندی کر کے حنین ہے دویتی کرتی ہے اور پڑھائی کے لیے کار دارے بینے کے لیے غیر برقانونی پاکستان آتی ہے۔ بگر ہاشم اس سے بہت برے طریقے ہے بیش آیاہے!ور کوئی مدد نہیں کرتا۔ زر تاشہ اور زمرکے فلی بچے وقت فارس اور حنین وارث کیس کی کی بائی کے سلسلے میں علیشا کے پاس ہی ہوتے ہیں مگر علیشا ہاتم کی دجہ سے کھل کڑان کی مدد کڑئے سے قاصر

ر مرفیصلہ کر چکی تھی کہ وہ فارس کے خلاف بیان وے گی۔ گھر میں اس فیصلے ہے کوئی بھی خوش نہیں اجس کی بناپر زمر کو

رہ اور است ' زمرے ملئے آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ فارس کے طلاف بیان دے۔ وہ زمر کے ساتھ ہے 'ای وقت زمر کا منگیتر کو اپنی گاڑی زمر کا منگیتر کو اپنی گاڑی زمر کا منگیتر کو اپنی گاڑی ہے۔ جو اہرات اس کے منگیتر کو اپنی گاڑی میں بٹھالتی ہے اور اس کے منگیتر کو اپنی گاڑی میں بٹھالتی ہے اور دہ فارس سے منگھر میں بٹھا ہے جو قتل بھی کر سکتا ہے اور دہ فارس سے منگھر میں بہتر میں ہے۔ منگھر سے منگھر سے

سعدی کو بتا جاتا ہے کہ اے اسکالرشپ نہیں ملاتھا۔ زمرنے اپنا پلاٹ ﷺ کراس کو ہاہر پرھنے کے لیے رقم دی تھی۔ اے بست دکھ ہتا ہے۔

ز مرکو کوئی گردہ دینے والا نہیں ملتا توسعدی اے اپنا گردہ دے دیتا ہے۔وہ سے بات ز مرکو نہیں بتا آ۔ ز مرید گمان : و جاتی ہے کہ سعدی اس کو اس حال میں چھو ڈ کراینا امتحان دینے ملک ہے یا ہرچلا گیا۔

سعدي علبشا كوراضي كرليتا ہے كہ وہ ہيہ ہے كي كہ وہ اپنا كردہ زمركودے پر ہى ہے "كيونكہ وہ جانا ہے كہ اگر زمركو يتا جل گیا کہ گر دہ سعدی نے دیا ہے تو دہ بھی سعدی ہے کر دہ لینے پر رضام ند تہیں ہو گی۔

ہاتتم حنین کو تباریتا ہے کہ علیشائے اور نگ زیب کار دار تک پہنچنے کے لیے حنین کو ذریعہ بنایا ہے۔ حنین اس بات پر علیشا ہے ناراض ہوجاتی ہے۔

ہاشم' علیہ شاکو دھمگی دیتا ہے کہ وہ اس کی ماں کا اب کے بیندنٹ کروا چکا ہے اور وہ اسبتال میں ہے۔ برہ علیہ شاکو بھی

مخولين والجنت مع 1852 فروري 1000 عند



مردانسکتاہے۔وہ یہ بھی بتا تاہے کہ وہ اور اس کی ماں بھی ا مریلین شسری ہیں۔ جواہرات ' زمر کو بتاتی ہے کہ زمر کامنگیتر حماد شادی کر رہاہے۔

فارس کہتا ہے کہ وہ آیک ہار زمرے مل کراس کو بتانا خیاہتا ہے کہ دہ ہے گناہ ہے۔اسے بھنسایا جارہا ہے۔وہ ہاشم پر جھی خلامہ کہ آیہ منظمین نیما ہے۔۔۔۔ شعبر ملتی

شبہ ظاہر کرتا ہے 'نکین زمراس سے نمیں ملتی۔ ہاشم کو بیا جل جاتا ہے کہ سعدی اس کے کمپیوٹر سے ڈیٹا بڑا کرلے جاچکا ہے۔ وہ جوا ہرات سے کہ تاہے کہ زمر کی شادی فارس سے کرانے میں خطرہ ہے' کمپیں وہ جان نہ جائے کہ فارس ہے گناہ ہے 'نکین وہ مطمئن ہے۔ جوا ہرات' زمر کو بتاتی ہے کہ فارس نے اس کے لیے رشتہ ججوایا تھا' جے انکار کردیا گیا تھا۔ زمر کولیقین ہوجا تا ہے کہ فارس نے اس جا تکا بدلہ سا ہے۔ زمر' جوا ہرات کے اکسانے پر صرف فارس سے بدلہ لینے کے لیے اس سے شادی پر رضامند، وجاتی ہے۔

ڈیڑھ ماہ قبل ایک واقعہ ہوا تھا جس سے سعدی کو بتا جلا کہ ہاشم مجرم ہے۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ نوشیرواں نے ایک ڈراما کیا تھا کہ وہ کوریا میں ہے اور اغوا ہو چکا ہے۔ آوان نہ دیا گیا تو دہ اوگ اس کو دیں گے۔

ہاتشم' حنین اور سعدی کو آوھی رات کو گھر بڑا تا ہے اور ساری بچویش تناکراس سے بوچھتا ہے'کیا اس میں علیہ شاکا اتھ ہوسکتا ہے۔

ہ جو بہت ہے کہتا ہے کہ تم اس کے بارے میں بتا کرو۔ حنین کمپیوٹر سنجال لیتی ہے۔ سعدی اس کے ساتھ بیٹھا ہو تا ہے۔ تب ہی ہاشم آکراینا سیف کھولتا ہے تو سعدی کی نظر پڑتی ہے۔ اس کو جو کچھ نظر آتا ہے۔اس سے اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔

ہے۔ ہیں۔ اس میں وارٹ کی بیٹیوں کی تصویر ہوتی ہے۔ جو وارث بیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ وہ ہاشم کے سیف کے کوڈ آئیے میں رکھ لیتا ہے اور بمرے ہے اس کے جانے کے بعد سیف کھولتا ہے۔ اس سے ایک لغافہ ماتا ہے 'جس میں اس ریسٹورٹ میں فائر نگ کے قورا '' بعد کی تصویر ہوتی ہے 'جس میں زمرخون میں ات بت نظر آتی ہے اور ایک فلیش ڈرائیو بھی ملتی

ہے۔ تباہے پتاجاتا ہے کہ ہاشم مخلص نہیں تھا۔ یہ قتل ای نے کرایا تھا۔ حنین' نوشیرداں کی پول کھول دیت ہے' وہ کہتی ہے کہ نوشیروا یا کستان میں ہی ہے اور اس نے پیسے ایشیصنے کے لیے اغوا کا ڈرایا رچایا۔

ڈرامار جایا۔ سعدی وہ فلیش سنتا ہے تو سن رہ جا تا ہے۔ وہ فارس کی آداز کی ریکارڈ نگ ہوتی ہے۔ جس میں وہ زمر کو دھمکی دیتا ہے۔ سعدی ہار ہار سنتا ہے تو اے اندازہ ہوجا تا ہے کہ یہ جعلی ہے۔ وہ فارس کے دکیل کوفارغ کر دیتا ہے۔ جہ باتھم کا آدی تھا۔ سعدی' زمر نے یاس ایک ہار بھر جا تا ہے اور اے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ فارس ہے گناہ ہے۔ وہ کہتا ہے اس میں کوئی تبیرا آدی بھی کموث ہوسکتا ہے۔ '''مثلا''کون؟'' زمرنے یو چھا۔

"مثلا"....مثلا" ہائٹم کاردار..." سعدی نے ہمت کرکے کمہ ڈالا۔ زمرس می ہو گئی۔ زمر کوہا ٹیم کاردار کے ملوث ہونے پریقین نہیں آ تاسعدی زمرہے کسیا تجھے و کیل کے بارے میں پوچھتا ہے تووہ ریحان خلجی کا نام کیتی ہے۔سعدی فارس کاوکیل بدل دیتا ہے۔

ستعمی میں ہیں ہے۔ سندن ویں موسی ہرائی ہے۔ خنین علیہ شاکونوں کرتی ہے تو بہا چلناہے کہ وہ جیل میں ہے، کیونکہ اس نے چوری کی کوشش کی بھیں۔ ہاشم کو بہا چل جا تا ہے کہ سعدی نے وہ آڈیو حاصل کرل ہے، جس میں فارس کا جعلی فون ٹیپ ہے، ٹیکن وہ مطمئن ہے کہ جج توان کا ہے۔

ں وہن ہے۔ ہاشم کی بیوی شہرین ایک کلب میں جوا کھیلتی ہے اس کی بی بی ٹی دی تو بیج ان کے کیمروں میں ہے۔اسے نائب کرانے کے لیے سعدی کی مردکتی ہے۔

المعلقين والجنب 183 فروري 2016



ریحان خلجی عدالت میں زمر کولا جواب کردیتا ہے۔ یہ بات فارس کوا چھی نہیں گلتی۔ فارس جیل سے نگلنا چاہتا ہے لیکن اس کاسا تھی تملطی ۔ ۔ زمر کو اس میں استعمال کرنے کی کوشش کر تا ہے۔ زمر کا

غصہ فارس کے خلاف مزید بڑھ جتاہے۔ زمرفاریس سے ملتی ہے تو فارس کمتاہے کہ ایک بار دہ اس کے کیس کو خود دیکھے۔ فارس کہتی ہے کہ وہ زمرے معافی

یں ہے۔ وہ ۔ جیل سے علیہ شاحنین کوخط لکھتی ہے وہ حنین سے کہتی ہے تم میں اور مجھ میں ذہانت کی علاوہ ایک اور چیز مشترک ہے۔ وہ ہے ہماری برائی کی طرف ماکل ہونے والی فطرت اس کیے کسی کی کمزوری کوشکار مت کرنا۔ گناہ مت کرناور نہ کفارے

حنین کوا بنا ماضی یاد آجا تا ہے جب اس نے کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا تھااوروہ شخص صدمہ سے دنیا سے رخصت

ہو گیا تھا۔ وہ کفارہ کے لیے آگے پڑھنے ہے انکار کردیتی ہے۔ وہ سعدی کو میہ ساری بات بتاتی ہے تو سعدی کوشدید صدمہ

اورنگ زیب نوشیرواں کوعاق کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جان کرجوا ہرات غصہ سے یا گل ہوجاتی ہے۔ وہ اور نگ زیب کو قتل کردیتی ہے اور ڈاکٹرے مل کراہے بلیک میل کر کے پوسٹ مار تم رپورٹ بھی اپنی مرضی کی عاصل کرلیتی ہے زمر فارس کی طرف سے مشکوک ہے۔ وہ اسے یہ خانے میں بنے کمرے میں جانے سے منع کرتا ہے لیکن زمر نہیں یا نتی'وہ کمرے میں جاتی ہے تو وہ دیوار پر بچھ تصویریں لگی دیکھتی ہے 'میدہ لوگ ہیں جو فارس کے جمر ایس-

جسنس سکندر (فارس کے کیس مے جج) دار شافاری کاباس الیاس فاظمی آوا کٹرنو قیر بخاری 'ڈاکٹرا یمن بخاری (فارس کی سائر کالوجہ سٹ) اور دوسرے لوگ نے فارس کہتا ہے کہ دہ ان سب ہے اپنے ساتھ کی گئی ناانصافی کالنقام لے گا۔ سعدی جب نوشیرواں ہے ملنے جا تا ہے توڈا *کٹرسارہ کوساتھ کے جا تاہے۔سعدی کوامیدہے کہ ڈاکٹرسارہ ہے سب* کو

ہاشم نے حنین سے دہ بوایس بی مانگی جو سعدی نے اس کے لیب تاب سے چرائی تھی۔ حنین نے دے دی تو زمزادر

فارس کوبہت غصہ آیا ہے لیکن حنین بتاتی ہے کہ اس نے اصلی یوایس بی سیں دی تھی۔ 

سائھ پڑھتی رہی ہے۔ فارس زمرے کہتا ہے کہ اس نے تین وجوہات کی بنایر زمرے، شادی کی ہے۔

(1) زمرے والد مے احسانات (2) شادی کرمے وہ سب کویہ تا ژ دینا جاہتا ہے 'وہ سب پھے بھول کر بنی زندگی

نیسری وجہ دہ زمرے اصرارے باد جود نسیں بتا تا<sub>۔</sub> میسری وجدہ دور سرے میں زمر کو جاد ہود میں ہاں۔ حنین ہاشم کے بارے میں زمر کو بتادی ہے۔ زمر کسی تاثر کا اظہار نہیں کرتی لیکن اے ہاشم پر بہت غصہ ہے۔ زمراے اپنے جرم کے بارے میں بتاتی ہے تو زمِر کہتی ہے کہ ایک اوسی بی ایک معمولی سی لڑکی کو دھمکی ہے بلیک میل نہیں ہوسکتا۔ اس کی موت سی اور وجہ ہے ہوتی ہے۔

حالیہ من وق میں گورو ہیں۔ سعدی کی یا دمیں ایک تقریب منعقد کی گئی ہے 'جہاں احمر شفیع' ذاکٹرا یمن بخاری اور ڈاکٹرنو تیر بخاری بھی شریک ہیں۔ زمرا ورفارس محنین کو تقر*یر کرنے کا کہ*ہ کربا ہرنگل آتے ہیں۔

ڈاکٹرائین بخاری اور ڈاکٹرنو قیر بخاری کا نیا تعمیرشند. ثبین دار اسپتال جل کرراکھ ہوجا تا ہے۔فارس اور زمرواپس

و خولين څانج شا 184 فروري 2016



حنین اور زمر 'باشم کی سیرٹری علیہ کانام من کرچونک جاتی ہیں۔
ہاشم 'سعدی سے کتا ہے کہ حنین اس کے کہنے پر اس سے ملئے ہوٹی آرہی ہے۔سعدی پریشان ہوجا تاہے 'پھرہاشم اس کو نون پر حنین کا پروفائل دکھا تاہے 'تب وہ جان لیتا ہے نکہ حنین چھ منٹ پہلے قرآن یاک کی وہ آیت پڑھ یکی ہے جو اس نے اپنے کمپیوٹر میں اوڈ کی تھی۔سعدی پورے یقین سے کہ ''حنین ہاشم سے ملئے نہیں آگی۔''اور واقعی ایسانی ہوتا ہے۔ اور واقعی ایسانی ہوتا ہے۔ جنس سکندر کی ایک دیڈیو جس میں وہ اوی بن کر قتل کر رہ ہیں۔ ٹی وی جید ملز پر چل جاتی ہے۔ یہ وہی دیڈیو ہے جو سعدی نے اوی بی کے گھرسے حاصل کی تھی۔
سعدی نے اوی بی کے گھرسے حاصل کی تھی۔
زمرڈ اکٹر کے یاس جاتی ہے تواس کو بتا چاتا ہے کہ اس کا واحد ٹر دہ جو سعدی نے دیا تھا۔ ناکارہ ہوچیکا ہے۔

### 19 انیسویں قبلطی

میٹری کے کنارے حیب جاپ اکڑوں بیٹھا تھا۔ جینز ے اور سفید کرنا سے وودن کی برحی شیودالے چرے کے ساتھ 'خاموش آنکھوں کو ہاتھوں پر جمائے بنیشاً وه انگیول په مسلسل ربر بیند کیست ربا تھا۔ آتھول میں گئری مالوسی اگر صبر بساتھا۔ وفعتا سکوئی اس ك كندهيم بياته ركبتا ماته أبيخا - فارس في چونے کے بنا ذرای کردن موڑی۔دہ سکھوں کی سی داڑھی مونچھ والا آتش تھا۔ مسراکراس ہے کہنے لگا۔ 'ریشان بوعازی؟' نیہ موں؟" اس نے بے زاری سے سرجھ مکا۔ '' قَوْباً ہمر طِلا جائے گایار' فکرنہ کرسوڈ کیا<sup>ا ک</sup>ھا ہو تاہے قانون کی کتابوں میں؟ ملزم مقانون کی پیندیدہ اولاد ہو تا ہے۔ قانونِ میں سارے فائدے اس کو ملتے ہیں۔" ایں نے مشکرا کر ناک ہے مکھی اڑائی۔ فارس نے جواب شمیں دیا۔ ربز بینڈ کو تیزی سے انگیوں پہ باندهتا كهولتاربا "أيك زمانے ميں تو بهت نمازيں پر احتاتھا عازي!" ''اب بھی پر معتا ہول۔ کچھ دن پر معی۔ کچھ دن چھوڑ دی۔ ''کندھے جھٹک کر کہتے'اس کی نگاہیں ربڑ بليندكير جمي تحقيل-وُفعادت كيول نهي<u>س بنا</u> ما؟<sup>٠٠</sup> " نهیں بنت- پھر مفت گزر

حق دفاع ازخویشتن **أمك** قانون ايباي جو نہیں۔ ہے کمیں لکھاہوا المُرْنَقْش ہے، ارے دلول پر! وه قانون جو بمليل نهيس مُلا تربيت ' رواج يا كتابول بلکہ اس کواخذ اورجڈب کیاہے ہمنے عين فيطرت ہے ! وِہ قانون جو ہم بنگ نہیں پہنچا تھیوری سے بلکہ پہنچا ہمیں نہیں دیا گیاوہ احکام کے ذریعے بلكه سيكهاب جم نے اسے الهام كے ذريعے! میں بات کر رہا ہوں اس قانون کی جو کہتاہے کہ أكر بهاري حبان كوخطره لاحق بهو سازشوں ہے ' تشدویے 'مسلح حملہ آوروں ہے یاد شمنوں ہے تو کوئی بھی طریقہ اور ہر طریقہ جو ہم استعال کریں ایپے دفاع کے وہ ہو آہے اخلاقی طور پیدر ست اور جائز یہ جیل کے احاطے میں ملبح کی دھند پھیکی تھی۔ بیدار قیدی ادھر ادھر مثل رہے تھے۔ ایسے میں وہ اپنے

وخولين والجيث 185 فروري 2016ء



جاتے ہیں اور میں مردہ دل لیے پھر تاہوں۔''استہزائیہ سرجھنگ کراب وہ جلدی جلدی ربڑ کوانگلیوں یہ لیبیٹ

'میں بھی عید کے عید پڑھتا ہوں ویسے تو نماز' کین ۔۔ "آتش کھ تکھار کراس کے قریبِ ٹیک لگا كر بينها اور سوچتى نظرول سے جھت كو ويكھنے لگا۔ ''ایمان میرامضبوط ہے۔ <u>سلے</u>دن کی طرح۔'' فارس نے اس بات یہ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ ایے دیکھا۔ ''دیکھو' کون کمہ رہا ہے۔'' آتش اور

آتش کی تاریخے کون دانف مہیں تھا۔ ''جیج کمدرہا ہوں۔ تیراایمان خدایہ کمزدرہے۔'' ''جیجے اب یقین نہیں آیا آتش اکہ کوئی خداہے بھی یا نہیں۔'' دہ سنجیدگی سے انگلی پہیل دربل کیسٹتے بولا تھا۔ انگی کس گئی تھی۔ خونِ رکب گیا تھا۔ آدھی انظی سرخ اور آدھی سفیدیڑنے لگی تھی۔

ميں؟ "وہ چونکا۔ ''آگر خِدا ہو تاتو کوئی میرے بھائی کویوں قتل نہ کر تا' میری ہے گناہ ہیوی کوبنہ مار تا۔ میرے چار سال جیل میں ضائع نہ ہوتے۔ جھے اب یعین تہیں رہا کہ کوئی خدا ہے جھی یا ہے صرف لوگوں کو کنٹرول میں رکھنے کے ليمينائ مُشِينة المبرين - "وو تلحي سے بول رہاتھا۔ آتش نے گھٹرا کراوھراوھرو یکھا۔ جس کاڈر تھا'وہ قريب مين بي بينها تقاب ومهولوي " وه دا ژهي والا

نوجوان جوجھ ماہ سے ادھر قید تھا' وہیں بیٹھاسنجید کی سے ان کی باتیں من رہا تھا۔ آتش داڑھی کھجاتے ہوئے اس کے قریب کھر کا۔

" آہستہ بول۔نیا جھگڑا شروع ہوجائے گا۔" اس بات یہ فارس نے نظراٹھا کر دائیس بائیس دیکھا اوراس نوجوان کواین طرف متوجه پایا۔ ''باِن بھی'کوئی مسئلہ ہے تنہیں؟''تیوری چڑھاکر دہاہے گھور کربولا۔اس نوجوان نے گھری سائس لی۔

''برانی کہانی ہے' مگر سنا دیتا ہوں۔ ایک مومن

شخص آیک حجام کے باس بال ہوانے آیا تو..." وہ

متوازن کہجے میں فارس کی آنکھوں سے نگاہی ہٹائے بغیر کہنے لگا۔ ''تو تجام نے اس سے کہا'' مجھے نہیں لیٹین کہ کوئی خدا دِجود رکھتاہے'اگر دہ ہو آیاتواہتے بھوکے' بیاراورد کھی لوگ ایسے بے بسی کی زندگی نہ گزار رہے ہوتے'' مومن بن کرجیپ رہا' کیکن جبوہ ہا ہر آیا تو اس نے ویکھا کہ گلی میں چند ہیں پھررہے ہیں۔ بے تحاشا ہڑھی ہوئی داڑھی مونچھ اور الجھے گندے بالوں والے لوگ وہ فورا "اندروایس آیا اور حجام سے بولا۔ "میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی حجام بھی

تحام نے ۔ حیرت سے کو تھا۔ دومجھ سے بال بنوانے کے باد جود تم بیربات کسے کمہ سکتے ہو؟" تومومن آدمی نے کہا۔ آگر کوئی جمام ہو ٹانو گلی میں گندے بالوں اور بردھی ہوئی شیو دالے لوگ نہ کھ

اس بات پر تحام نے کہا۔۔ 'کہ دہ لوگ اس لیے اس حال میں تہیں ہیں کہ اس شہرمیں کوئی جمام تہیں۔ ہے' بلکہ وہ اس حالت میں اس لیے ہیں کیونکسیہ وہ

میرے پاس نہیں آتے۔" متانت ہے بات عمل کرکے نوجوان اٹھ گیا۔ أتش كلسياناه وكربنيا-

'' بیہ مولوی بڑی سیانی باتیں کر آ ہے۔'' مگرفارس نہیں ہسا۔ خاموش سیات تظروں سے ای آدھی س خ ادهی سفید انگلی کودیکھتے ہوئے اس نے ربز بینڈ

زورے تھینج کرتو ژویا۔انگلی آزادہو گئی۔خون کاراستہ کھل گیا۔وہ اسی طرح خاموش بیشارہا۔

# # #

ب دکھ ہے اس کا کوئی ایک ڈھب تو ہوتا نہیں ابھی الد ہی رہا تھا کہ جی ٹھسر بھی گیا وه ایک دهند میں لیٹی اتوار کی صبح تھی۔ جہاں شہر الجھی تک مستی اور نیند میں ڈوبا تھا۔ وہاں تصر کاردار اندر سے سینٹرنی ہیشنگ سٹم کی گرمائش میں بیا'

عوالي المنظمة ا

مکمل طوریه بیدار تھا۔ملازم مستنعدی ہے اوھرادھر پھرتے کام نیٹا رہے تھے کنٹرول روم میں ایمر کافی کے مک سے گھونٹ بھر تا مہیوٹر پر کھٹا کھٹ کچھ ٹائپ کررہا تھا۔ جینزیہ بلِیکا سوئیٹر پینے جہیٹر کے باوجوداس کی ناک سرخ ہورای تھی۔ہاشم آئے کمرے <u>میں صوفے</u> یہ نیم دراز 'پیرمیزیہ رکھے 'ساتھ بیٹھی سونیا ہے مسکرا پیریم دراز 'پیرمیزیہ رکھے 'ساتھ بیٹھی سونیا ہے مسکرا لر پنجھ کمہ رہا تھااڈروہ تیز تیزبولتی 'جنگتی آنکھوں سے

اسے کوئی قصیہ سنارہی تھی۔ ایسے میں نوشیروان کے کمرے میں بستر خالی تھا۔ لحاف آدھا بیڈی<sup>ے ، آ</sup>دھا زمین پہ لنگ رہا تھا۔ عرصہ ہوا کہ وہ ویر سے آٹھنا چھوڑ چکا تھا۔ نبینز اب ویسے بھی میران نہیں ہوتی تھی۔وہ الماری کے سامنے زمین ہے چوکڑی جما کر بنیٹا تھا اور گھٹنوں پہ فوٹوالبم کھولے تنبسته تهمت صفح بلث رباتقا عام سے ٹراؤ زراور تیلی ئی شرٹ میں ملبوس اس کے بال بھمرے ہوئے تھے اورچرے پرورانی تھی۔

وہ ہاشم کے والیمہ کی تصویریں تھیں۔سفید لباس میں ولہن بنی شہری کو دیکھ کر آج دل میں کوئی جذبہ نہ جاگا۔ و**فعتا "ایک تصور**ییہ وہ رکا۔ آئکھیں سکڑیں۔ وہ اورنگ زیب ہے گلے لگ رہاتھا۔ فوٹوگر آ فرنے ایک ایک لحد گویا عکس بند کیا تھا۔ اورنگ زیب قدرے حیران مجھے اور شیرد کی آئکھیں نم تھیں۔اوپر رینگ پیر ہاتھ رکھے جوا ہرات اور معدی کھڑے تھے۔جوا ہرات كاس خلباس...وه اس سرخ رنگ ميں انگ كميا۔ ايك وم جیسے سرخ یانی سا سعدی کے اویر بہنے نگا... پھر اورنگ زیب کے اور ۔۔ یمال تک کہ شیرد کے ہاتھ مرخ ہائعے بھیگنے خیلے گئے۔

اس نے البم پھینکا اور تیزی سے ہاتھ مختلف وہ صانب تھے۔البم صانب تھی۔ کوئی خون نہیں تھا 'کوئی نمی نمیں تھی۔ وہ آئکھیں سلنا آہستہ ہے بیٹر کی طرف دانس آیااور مٹھتے ہوئے سرہاتھوں میں گراکیا۔ پھر موبائل اٹھایا اور فیس بک پر ان باکس کھول کر "علىشارىيا كاردار" كو كلك كيا

''سوری ہو؟''(جانتا تھااس کی رات گھری ہوگ۔) دونهیں۔ پرمھائی کررہی تھی۔ "وہ پچھ دیر تھسری۔

' میں ڈیڈ کی پرانی تصاور یہ مکھ رہاتھا۔ متہیں وہ یاد

"میراان سے بھی کوئی قلبی تعلق نہیں تھا۔" برو کادل بری طرح وکھا۔وہ خاموشی ہے اسکرین كوديكيم كيا- پچھ دىر يعد عليشها كاپيغام جيكا- ''عين! ندر سے ہیشہ ان کی توجہ کی طلب گار رہی ہوں۔ اکثر خواب میں دیمیتی ہوں کہ دہ زندہ ہو گئے ہیں اور وہ جوان کے مرنے کی خبر سنی تھی 'وہ جھوٹ تھی کیا' "میں بھی۔" اس نے لکھتے ہوئے کرب ہے آ تکھیں بند کیں۔ پھر کھے در سوچتارہا۔ دمحمد هرگئے؟اگر بات یو نمی ادھوری چھوڑنی ہوتی ہے ہررات تو بھے میسیج کول کرتے ہو؟ "وہ تفاہول -

''میں تہیں جھے بتانا چاہتا ہوں۔ تہمارا حق ہے کہ تم جانو۔ ''انک فیصلہ کرکے وہ لکھ رہاتھا۔۔ شِیروے کرے کی کھڑی ہے باہر جھا تکو توسانے دھند لکوں کے پارانیکسی کے تھی۔فارس کے کمرے کی کھڑی سے ٹیک لگائے ختین فرش یہ بیٹھی تھی۔ چھوٹا کمبل اپنے اوپر پھیلائے موٹک تجھلی کھاتے موے لیے ٹاپ گود میں رکھے "آج عرصے بعد وہ فراغت سے بلیٹھی دکھائی دے رہی تھی۔ ( پنیچے امی اور صدافت نے کچن سنبھال رکھاتھا۔صدافت پیوی کو نى الحال گاؤل جھوڑ گرادھر آگياتھا۔)

### سرورق کی شخصیت ماڈل ۔۔۔۔۔ نسابہ ميك إپ ـــــــــــــ روز بيوتى ياركر فوٹو گرافی \_\_\_\_\_ موکی رضا

2016 في المنافع المنا



بو کر بیٹھی۔ زمرچونک کراسکرین کودیکھنے گئی۔ علیشہ! ''کیا؟''

نوشروال: ''دُیلُہ ہارے ڈیڈ کو۔ قتل کیا گیا تھا۔'' (زمرکے ابرو تعجب سے استھے۔ حند ہکا بکا تھے۔'

علیشا: 'کیامعلوم ہواہے؟ کسنے قتل کیاہے · کو؟''

نوشیردان: "مهارے ہی سیکورٹی چیف نے۔" (حند نے منہ پیماتھ رکھا)

ائی وفت بجل چلی گئی اور وائی فائی آف ہو گیا۔ بغالات کا راستہ رک گیا۔ جند کی آنکھوں میں آنسو آگئے۔ ''وہ سب سے اچھے کاروار تھے۔ میرا بہت خیال رکھتے تھے بہت زیادہ۔''

یں در مرنے ہلکی سی ۔ تھر جھری لی۔ ''سیکورٹی چیف بنی خادر نے؟''

حند نے ناک سکیٹرکر آنکھیں رگڑیں۔ ''دو مروں کے ساتھ جو کرتے تھے' وہ خود اپنے ساتھ بھی ہوگیا۔ اسی لیے انہوں نے خادر کو انکال دیا۔'' زمر نے چین ہوگئ''گیرخادر بھلاکیتے۔۔؟''

''یہ دنیا کتنی کریزی ہے؟ اور حنین نے تمہارا کیا ہوگا؟'' هندارز رائے ہوئے چیزس سمیٹ رہی تھی۔ زمرنے چرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی اور نئ زمیب ساحب سے ایک ذہنی وابستگی بھٹی اور اب وہ بسٹرب نظر آرہی تھی جمگرز مرکواس بات کو بہضم کرنے سے کیے پچھ وفت چاہیے تھا۔ خاور ایسا کیے ۔۔۔ ؟ اور وہ کیا کہاں؟

# # #

ہمام عمر تعلق سے منحرف بھی رہے ہمام عمر اس کو مگر بچایا ہے ہارون عبید کی رہائش گاہ یہ بھی خاموشی جھائی ہوئی تھی۔ بُرُنٹیش فریچرسے آراستہ لاؤ کج خاموش تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر۔ کمروں کے سامنے بنے فرش پہ آبدار کلائی پہ گھڑی باندھتی چلی آرہی تھی۔ زرولباس حنین کے قریب ذمر کرتی یہ ٹیک لگا کر بیٹی، قلم
لیوں میں وبائے سوچ میں کم تھی۔ اس کے کھلے
گھنگھریا لے بال کرتی کی پشت سے نیچے گررہے تھے
اور چھت یہ جمی آنکھوں میں البحصٰ سی تھی۔
''یہ انفاقی نہیں ہوسکتا۔''ایک سج یہ پہنچ کراس
نے چروسیدھاکیا اور کرتی ھندی طرف تھمائی۔
''مول!'' ھندسنے بغیر غور سے اسکرین کود کھے رہی

" مرالدین کافتل اس رات نهیں ہوا۔ خاور کوجب علم ہواکہ فارس اس رات کھی کرچکا ہے تواس نے اگلی صبح قمرالدین کو مروایا اور ڈاکٹر اور گواہوں کو خرید کر موت کا وقت بدل دیا۔ لاش تواکلی دو ہمرہی ملی تھی نا۔ میں کیا کررہی ہو؟" آخر میں الجھ کر ابرد بھنچے۔ جواب نہ آیا تو دوا تھی اور حند کے ساتھ نیچے کاربٹ پہ بیٹھی۔ آیا تو دوا تھی اور حند کے ساتھ نیچے کاربٹ پہ بیٹھی۔ کاچرود یکھا۔

''وه میں نے شیرو بھائی کا اکاؤنٹ اور۔۔۔ اور۔۔۔ اور۔۔۔ اور۔۔۔ اور۔۔۔ اور۔۔ اب اس نوزر کے میسجو پڑھ رہی ہوں۔'' گھرزم اب ان کاعلیشا کے باثرات دیکھے۔''ایسے مت دیکھیں'ان کاعلیشا سے رابطہ بحال ہو گیاہے' بجھے وجہ جانی ہے۔''
دخنین! ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم کاروارز کے نبیف ورک کو نہیں چھڑس کے۔''زمر سنجیدہ تھی۔ ''زمر کے دیکھا۔۔ کینے گئی تھی کھر گرون میوٹر کردھند میں ڈویے قصر کو رکھا۔۔

''ویسے میہ خاور گیا کہاں؟ عرصے سے نظر نہیں آیا۔'' خاور کاذکر کرتے ہوئے اس کی ٹون سرد ہو جاتی تھی، جیسے ہاشم کے لیے ہوتی تھی۔ سرداور بے رخم۔ مگراسے ان لوگوں سے وہ نفرت نہیں محسوس ہوتی تھی جو فارس غازی سے ایک زمانے میں ہواکرتی تھی۔ وہ اس کے اپنے نہیں تھے۔وہ غیر تھے اور فارس سب پچھ تھا' وہ بس غیر نہیں تھا۔ پچھ تھا' وہ بس غیر نہیں تھا۔

"ادہ گاؤا یہ پراهیں۔"حنین تیزی سے سیدهی

وخولين ڈانجنٹ 188 فروري 2016ء



یہ سرخ اسکارف چرے کے گردلیٹے 'وہ ابردا کھے کیے قدرے خفالگی تھی۔

دفعتا"اسٹڈی کے سامنے وہ ٹھٹک کرر کی۔اچنہ ہے سے دروازے کو دیکھاجو ذراسا کھلاتھا۔اندر سے مدھم باتوں کی آواز آرہی تھی۔

آلی خاموثی سے وروازے کے قریب آئی اور در ز سے اندر جھانگا۔ اسٹڈی نیبل کی کری یہ بیٹھے ہارون کی بشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ سامنے گھڑے حبثی صورت نصیح سے مخاطب تھے اور نصیح اس طرح کھڑا تھاکہ آبی کے بالکل سامنے تھا۔ اس نے نظرا ٹھاکر در ز میں سے جھانگتی آبی کود کھااور پھرناکسی تاثر کوچرے بیدائے ہارون سے کہنے لگا۔ بیدائے ہارون سے کہنے لگا۔

معین کام کی بات کی طرف آنا ہوں۔" آواز ذرا اللہ اللہ کام کی بات کی طرف آنا ہوں۔" آواز ذرا

و مسرجوا برات جاہتی ہیں کہ میں خادر اور سعدی پوسف ووٹول کو قبل کردول ایسے جیسے سعدی کو خادر نے قبل کرکے خود کشی کرلی ہو۔ ہاشم کو علم نہ ہو کئونکہ ان کی اس لڑکے کے ساتھ ایمؤشنل انہیج منٹ سے۔"

'' ''موں!''انہوںنے ہٹکارا بھرا۔''کچھ معلوم ہوا کہ خاور کو کیوں قید کیا گیا ہے؟''

آئی نے سانس روک سے چرو مزید آگے کیا۔ (ہامان؟)

'' و '' نہیں سر-اس نے رقم میں غین کیاہے' ہی بتایا تقا ہاشم صاحب نے اس سے تفتیش کرنے صرف رئیس جا تاہے۔ میرے بندے اندر ہونے والی گفتگو سےلاعلم ہیں۔''

آبی البخص سے لب کا شنے لگی۔ (سعدی نے کیے؟) کیسے؟)

" "اور مسز کار دار چاہتی ہیں کہ ہم ان دونوں کو ختم کروادیں؟"

''جی سراکیونکہ لڑکا ہے کار ہے' اس پہ اتنا پیبہ خرچ کرنے کا فائدہ نہیں۔ اور رہا خاور تو ہم ووماہ سے اس پہ بھی خرچا کیے جارہے ہیں۔ہاشم کاردار کے پاس

ائی کتنی ہی جیلیں ہیں 'گر نہیں' وہ چاہتے ہیں کہ صرف ہمارابیبہ لگے۔"فصیح شدید ناخوش تھا۔ "ہوں! تو بھر ٹھیک ہے۔" وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ گہری سانس لے کر کہنے لگے۔ "تم ان دونوں کو ختم کردو' مگر آرام ہے اور احتیاط سے۔ ہاشم کو نہیں پتا چلناجا ہے۔ مسز کاروار کوہماری مدد چاہیے توہم ان کی مدد کریں گے۔"

مدر ریں۔۔۔ آئی نے دکھ سے باپ ہے کی پشت کو دیکھا اور پھر برے ہے گئی۔

رے ہت ہے۔ چند کحول بعد وہ لاؤنج کی سیڑھیاں اُتر رہی تھی جب نصبح پیچھے سے چان آیا۔ "میم!" آلی مڑی اور ایک چیجتی ہوئی نگاہ اس سے

رس "آبِ کیا کمتی ہیں؟" آبی نے گمری سانس کے کر شانے اُدکائے۔

و وی جو تب کما تھاجب تم نے تایا تھاکہ مسز کاردار نے راز داری سے تہمیں کینے آنس میں بلایا ہے۔ میں نیوٹرل ہوں۔جو تہمیں کما جارہاہے ہتم وہی کرو۔" "اوسے!"اس نے سرکوخم دیا۔ دنگر کیا تم نے وہ کیا جو میں نے تہمیں کرنے کو کما

فضیح نے سرملا کرائی ٹائی پیہ گئی ٹائی بن اتاری بجو اندر کی طرف سے نضے یوائیس ٹی بلگ جیسی تھی اور جیب سے دد سرا گلزا نکال کراس کے ساتھ جوڑا۔ منسز کار دار کا بورا تھی تربع ان کی ویڈ بورد کارڈ ہوجکا

توسنرکاردار کا پورا تھی مجمع آن کی ویڈیو دیکارڈی وجکا ہے۔ چونکہ ملا قات خفیہ تھی 'اسی لیے جھے سیکورٹی پروٹوکول سے نہیں گزرنا پڑا 'اگر گزر مانٹ بھی میں ہیں کام کرلیتا۔ ''ادب سے اطلاع دی۔ ریڈ رائیڈنگ ہڑ نے اس ٹائی بن کیمرے کو ہاتھ میں لے کردیکھا' پھر پرمسوج مگر گری نظر فصیح یہ ڈالی۔

' دکیا اس کو معلوم ہے کہ فارس غازی جیل میں سری''

خولين ڏانجيٺ 189 زوري 2016



'' بجھے اس کمیاؤنڈ میں کھلا بھرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ زنجیریں بھی کھول وی گئی ہیں۔ آج زخموں پیہ مرہم بھی لگایا گیا ہے اور اچھا کھانا بھی ملا ہے۔ مو کچھوں <u>تلے</u> اس کے ہونٹ ملتے ہوئے محسوس بھی نه ہوتے ہتے اور آئھیں سرخ انگارہ سی سعدمی پہ قر الینی ہاشم کو تمہار می ہے گناہی کا حساسِ ہو گیا اوِراب تم رہا کردیہے جاؤ سکے؟ " وہ مختاط سا ہو کر مزید دا تیں طرف سرکا۔ ''ڈروسیں <u>ہے! میں</u> تمہاری جان نہیں لول گا۔ بیہ کام ہارون عبید کے آدمی کرویں گے۔" ''دکیکھو'اُگر توبیہ تمہارا کوئی کیم ہے 'تومیں ...' '' فغور سے سُنو بے و قوف!''وہ آگے آیا اور اس کا کالر پکڑ کراس کو جھٹکا دیا۔ ''میہ 'ہم دونوں کو ہارنے والے ہیں۔ میرایمال رمنا بے سود ہے اور تنہیں یماں مرنے دیا تومیری گوائی کون وے گا؟" ''ہاشم بچھے بھی نہیں مارے گا۔''اس نے ناگوار می ے کار چھڑایا۔ ''با!''وه بسا-''باشم کایمان صرف ایک وفاوار آدمی تھا.۔ میں اجمهارا شکریہ 'اب یہاں ہاشم کا کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس کیے ... جس مقدر کے کیے تم نے مجھے اندر کردایا ہے تیں وہ پورا کرنے کے لیے تیار بول میرے ساتھ بھا گو کے بیمال ہے؟" '''اچھا؟ تو تمہاری لاش کہاں ہے جس کے ادیر سے گزر کرتم نے میری رد کرنا تھی؟"سعدمی نے اوھر أوَهرو مكِيهِ كرِجيسے يجه تلاش كرنا جاہا۔ يعرطنزيه سرجھنكا۔ ''میری آفرا بکسیا رہو چکی ہے'خاور۔'' "حمیس مجھ یہ بھروسانہیں ہے تا۔"خاور قریبی دیوارے ٹیک لگائے اس کود مکھ کریو چھنے لگا۔ ''ادرِ کیوں کروں میں بھروسا؟ رانوں رات تم اتنے البچھے ہو گئے کہ میری جان بیمانا چاہتے ہو؟" '' نه میں احیما ہوا ہوں' نه تمهار می جان بحانا جاہتا

ہوں۔ نہ میں ہاشم کاردار کی طرح لفظوں کے ہیر پھیر

میں احیماہوں۔ میں نے اتنے سال ہاشم سے بھی صرف

"اوک!" وہ مسکرا کرزیے اترنے گئی۔" ہاشم کے احکامات مجھ بہ لاگو نہیں ہوتے۔ بیربات میں اسے خوو بتاووں گ۔"

''آپ؟'' وہ حیران ہوا۔ ''آپ کو دوبارہ اس سے ولملناہے؟''

''کیامطلب کیوں ملناہے؟ میں تم لوگوں کو وکیل کا نام دون گی 'بدلے میں وہ مجھے انٹرویو وے گا۔ ہی ڈیل مونی تھی ناہماری؟ اسنے وکیل کا نام میرے کہنے پہ وے دیا ہے 'مگر میراانٹرویو ابھی اوھار ہے۔ میں کچھ کام مکمل کرلوں' بھراس کے پاس جاؤں گی۔ تب تک اس کی موت کو ٹالے رکھنا۔''

ایک منھی میں ٹائی بن دبالی اور دو سرے ہاتھ سے کسی شاہزادی کی طرح اسے جانے کا اشارہ کیا۔ تخلیہ۔ اور دہ سرکوچھکا کر خم دیتا زینہ اتر ہاگیا۔

سحر ہوئی تو مرے گھر کو راکھ کردے گا

وہ اک چراغ جے رات بھر بچایا ہے
کمرے میں مرح درشی تھی۔ نائٹ بلب جل رہاتھا
اور سعدی آنکھوں یہ بازور کھے بستر پہ لیٹاتھا۔اسٹڈی
ٹینبل یہ کاغذوں کے ملیدے عجیب ہے ترقیمی
کیسیلائے دکھائی دیتے تھے۔ دفعتا "دروازہ بجا۔ وہ
آنکھوں سے بازو ہٹائے بناخقگ سے اونجی آواز سے
لولا۔

'' '' '' '' '' '' کیا نے نامیری اِکہ مجھے ناشتا 'نہیں کرنا۔ جان چھوڑدواب!''مگردروا زہ آہستہ سے کھلااور بھر ہند بھی ہوگیا۔ سعدی نے بازد ہٹایا اور اندھیرے میں بلکیں جھیکا کردیکھا۔

چو کھٹ میں خادر کھڑا تھا۔سعدی بکلی کی سی تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خادر دو قدم قربیب آیا تو چرہ واضح ہوا۔ نیلوں نیل' زخمی چرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ دہ اسے گھور رہاتھا۔

'''تم ادھر کیسے؟'' وہ بے اختیار چو کنا ساایک قدم چھپے مثا۔ گھٹنوں کی پشت بیڑے کرائی۔

وخولين والجنت 190 فروري 2016



سارہ نہ صرف وہاں آئی تھی بلکہ اسی نے پولیس کو بلایا تھا۔ پریشان ند ہو 'میں نے ہاشم کو نہیں بتایا' نہ بتاؤں گا۔''

سعدی عصیلی نگاہوں ہے کھڑاا سے دیکھتارہا۔اس

کی سمجھ میں نہیں آیا کہ آب وہ کیا گیے۔ "اس لیے نہیں کیے میں ہاشم کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ بلکہ دو دجوہات تھیں۔ بہلی ٔ سارہ تبھی گواہی نہ دی۔وہ خطرہ نہیں تھی۔ پھربھی میں ایک روزاس سے ملا تھا۔ تہماری گمشدگی کے تیسرے روز۔ اور میں نے اس کو اتنے اہتھ طریقے ہے دھمکایا (سعدی کی مٹھیاں بھنچیں چرو مرخ ہوا) اور یہ کما کہ سعدی مرچکاہے اور اس کو اس کی بچیوں کی دھمکی بھی دی ' ساتھ ریہ تعلی بھی دی کہ ہاشم کو نہیں بتاؤں گا اس کا نام ... کہ وہ کسی کو کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں رہی۔ مجھے یقین ہے اس نے مجھ سے ملاقات کا تذکرہ اسے فرشتوں ہے بھی نہیں کیا ہوگا۔" یہ کمہ کر پھر گہری

'دوسری وجہ! میں چاہتا تھا ہاشم حمہیں ار دے' ' یوں ہر گواہ مختم ہوجا تا ہمین اگر ہاشم کو بیریتا چکٹا کہ آیک گواہ اور بھی ہے تو حمہیں مارنے کافا ندہ نہ ہو تا آوروہ تمہیں چھوڑ ویتا۔ دونوں گواہوں کو ایک ساتھ مارنا دانش مندي نه تھي ويسے تم جو بھي سمجھو مجھے ميں ایک کمزور سے قصور عورت کو ارنے کے حق میں ہنیں ہو<u>ں۔ جھے ایسے</u> مت ویکھو۔ فارس کی بیوی في المارى باليس سى تھيں اس كاقصور تھااور دى اے کو بھی تو ہرمعاملے میں ٹانگ اڑانے کی عادت ہے' بے قصوروہ بھی نہیں تھی سو۔"

سعدی بھیرکر آگے بردھااور زور کا ایک مکااے رسید کیا مگرخاور پھرتی ہے بائیں طرف ہوا اور معدی کامکادبواریہ جانگا اس سے پہلے کہ وہ مڑتا 'خادر نے کمال تیزی سے اس کے دونوں بازد پیچھے مرو ژکر اس کو دیوارے لگایا اور اس کے کان میں غرآیا۔ ''تہمیں اڑنا نہیں آیا۔ تہمیں باتوں کے علاوہ پچھ نہیں آیا۔ ادھر مرنا ہے تو مروب میں اپنی بے گناہی

صاف باتیں ہی کی ہیں' صاف اور کھری۔ اس لیے تهیس بھی اینایلان ما<sup>ق م</sup>ان بناویتا ہوی۔"جذبات ہے عاری آواز میں وہ کمہ رہاتھا۔"میں تنہیں کے کرہاشم کے یاں جاؤل گائم میرے حق میں گوای دوگے اصل قال کا نام جناؤ کے اور پھر میں منہیں اینے ہاتھوں سے قتل کردوں گا۔"

''واؤ۔'' سعدی کے ابرو ستائش سے اٹھے۔ «مطلب که مجھے آخر میں مرناہی ہے تو میں یہال کیول

وں دوکیونکہ میرے ساتھ تم آزاد ہوگے متمہارے یاں ایک فیصد جانس ہو گا جھ سے پیچیا جُھڑا کر بھاگئے کا۔ تم یقینا ''جانس لینا جاہو گے۔''

"اب مجھے تم سے امید نہیں رہی۔ بامان کوسولی تك لانا ب سود تھا۔ "كرى تھينچ كر بيٹھا اور ليميپ جلایا۔ کمرہ انچھا خاصاروشن ہو گیا۔اب وہ مند میں کچھ برارات اپنے کاغذ ترتیب سے رکارہاتھا۔

<sup>د ہی</sup>ں نے ہاشم کو تبھی ڈاکٹر سارہ کے بارے میں

سعدی کے ہاتھ ایک وم ساکت ہوئے۔ رگوں میں خون بھی جم گیا۔اس نے چونک کر خاور کود یکھا۔وہان ہی سرد تاثرات کے ساتھ گھڑاتھا۔

' کیامطلب؟' معندی کاوُل زور سے وھڑ کا۔ ''اس رات جب نوشیروال نے تم پہ حملہ کیا تھا تو تم واکٹر سارہ کے ساتھ تھے۔ تم نے میسیج ڈیلیٹ لرديد توكيا ہوا؟ ميں خادر ہوں۔ كرنل خادر مظاہر حیات تهمارے میسجز ری کور کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا۔ ای رات میں نے تمہارا وائس ایپ دوباره کھولا اور سب ری کور کرلیا مگرہاشم کو نہیں

سعدی نے ملکے سے شانے آچکائے۔''مگرتم غلطی كركي مو-يس في واكثر ساره كو بلايا ضرور تها مروه نهیں ہسکی تھیں۔"

''تم اب پہلے سے بمتر جھوٹ بول لیتے ہو۔جیساکہ میں نے کہا تھا ہم اپنی معصومیت کھوتے جارہے ہو۔

وخواتن دانجيت 191 فروري 2016



ثابت كرنے كے ليے كوئى دو سرا طريق، وهوندلوں كا کیکن اگر میرے ساتھ آتا ہے تو دو دن کے اندر اندر جھے بتاؤ۔ میری آفر محدود مدت کے لیے ہے۔'' وہ بازدوں کے مروڑے جانے یہ زورے کراہا تھا۔ خاور نے ایک جھٹکے سے اسے جھوڑا اور وروازہ کھول<sup>©</sup> تیزی سے باہر نکل گیا۔ سعدی این وائیں کلائی پکڑے 'غصے اور بے بسی ہے گہرے گہرے سائس لیتا وہیں دیوار سے نگا کھڑا رہا۔ اس کے کان سرخ اور چرو سقیدیرا تھا۔ بہلی دفعہ اسے اس قید خانے میں اپنا آپ غير محفوظ لگاتھا۔

\$ \$ \$ \$

بدن کو برف بناتی ہوئی فضا میں بھی ریہ معجزہ ہے کہ وست ہنر بچایا ہے انگسی کے بحن میں تاشیع کی اشتہاا نگیز خوشیو بھیلی متى مدانت بماك بماك كرسار ، كام نينا تا بحرر با تقا- کف دالی شلوار قیص بین رکھی تھی' اور کوئی خوشبو بھی لگار تھی تھی شاید۔

لیکن کی گول میزید دو پسر کے لیے سبزی کافتی ندرت نے نگاہیں اٹھا کر عینک کے اوپر سے اسے ویکھا۔ ''تمہارے گاؤں جانے میں ابھی جار دن ہیں۔ایسے بھاگ بھاگ کر کام کردہے ہو جیسے شام کی ٹرین چھو منے والی ہو۔"

وه شرمنده هو گيا- " "منين جي عن توسوچ رها تھا كسد سعدى بھائى ہوتے تو كتنى خوشى سے ميرى شادی میں شرکت کرتے۔''جلدی ہے بات بنائی۔ پھر ندرت کی طرف بلٹا۔"پتاہے جی میری کھروالی کے نانا بردے اللہ والے ہیں تمیں نے ان سے سعدی بھائی کے کیے وعا کروائی تھی۔ وہ کہتے ہیں باجی کہ اللہ تعالی تنگی ك بعد آساني كرف والأسب."

''اور آگر سعدی پیمال ہو تاتو پیاہے کیا کہتا؟' سبزی كا منة انهوں نے مسكرا كر سرجھنگا۔ ليم بھر كے ليے منظرید لنا گیا۔اردگر دوبوارین فرنیچرسب ڈھلٹا گیا۔ مجھوٹے باغیجے والے گھرے لاؤرنج میں رات کے READING

دفت بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی شور مجارہا تھا۔ ندرت دفت بتیاں جلی تھیں۔ ٹی وی شور مجارہ ا ہاتھ میں ریموٹ پکڑیے اسامہ کو مسلسل خاموش رہنے کی تاکیر کررہی تھیں۔ ساتھ میں کبابوں کے آمیزے سے نکیال بناینا کرٹرے میں رکھتی جارہی تھیں۔اس آمیزے کو چکھنے کی جمارت کرنے والے اسے نیزل بچوں کے ماتھوں یہ باری باری ریموٹ مار کران کوہرے مٹا چکی تھیں'نے میری اولاد تمجال ہے جو آٹھ بجے والے ڈرامے کے دوران خاموش رہے۔ پورے دن کے کام کاج کے بعد صرف ایک آٹھ بج والله وراماً دِيهِ عَنَى مُول مِين مُكر نهين النَّا شور كرنتْ اں کہ حد نہیں۔ یہ الفاظ گالیوں اور لعن طعن سے سجا کروہ بار بار ڈائٹے ہوئے دہرار ہی تھیں مگر کوئی اثر نہیں ہورہاتھا۔ جند بیراوپر کرکے کیپ ٹاپ گھنوں پہ رِ کھے بلیٹھی' ہیڈون چڑھائے' کسی کورین آئیڈل کاشو دیکھتی ہشتی جارہی تھی۔ سیم اپنے ہوم ورک کی کتابیں بیمیلائے مسلسل اولی آواز میں سعدی سے باتیں کررہا تھاجو صوفے یہ پیر کمبے کرسے لیٹا کشن سرتلے رهجيئه موبائل يبالكا تحااور ساته ساته اسامه كوجواب بھی دے رہاتھا۔

"بال تومسك كيام الكسورة كالرجمه ياوكرن کوتوریا ہے ٹیوش ٹیجرے کرلونا۔"

"جمائی! ابھی ماری عمرتو نہیں ہے برجمہ یاد کرنے دالی-"وہ منہ ٹیڑھا کرے دہائی وے رہا تھا۔ عالباسکسی کلاس فیلو کی باتول سے مینا تر ہو کر کمہ رہا تھا۔ سعدی نظراتها كراسے ذراسا گھورااور اسامنہ فورا "ہل ال كروٹالگانےلگا۔

"اورہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کوبلند کیا۔ ب شک شکی تے بعد اسانی ہے۔ بس بے شک منگی کے بعد آسانی ہے۔ توجب آپ فارغ ہول توعبادت میں محنت کریں۔ اورائے رب کی طرف دل لگائمیں۔" سيم ياو كرربا تقا- ندرت جو تاجهي نهيس الماسكتي تھیں کیہ قرآن پڑھ رہا تھا' بس تلملا کر کہنے لگیں۔ <sup>دم</sup>اندرجا کربره لواسامه-میرا دُرامانکل رہاہے۔"

ر خولتين ڈانجنت <mark>192 فروري 20</mark>16

**Negfor** 

تَصَنَّهُ مِيائِے بالوں والالو کامسکراتے ہوئے بوچھنے لگا۔ «میری مس کهتی ہیں قرآن میں باتون کو۔۔ زور

دیے کے کیے دہرایا جا آہے۔" "بالکل ٹھیک تاکید کے لیے آیات دہرائی جاتی ہں 'مگران رو 'آیات کا معاملہ ذرا مختلف ہے۔ ٹھہرو! میں حمہیں ہیلے میہ آیت سمجھا تا ہوں۔ ان مع العسويرا فران "كامطلب ب "به شك العني جوبات آگے بنائی جارہی ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ «مع" کا مطلب ہے ''ساتھ''۔ شادی کارڈزیہ لکھا ہو تا ہے تا ''بہت اہل و عیال'' لعنی گھروالوں کے "ساتھ "آئیں۔ بیروہی "مع" ہے۔ تیسراً لفظ "عسر" ہے لینی "مشکل"۔ پریشانی مشکل "فٹھن حالات۔ چوتھا افظ ہے "نیسرا" لینی آسانی۔ ان مج العسبو بسرا۔ ب شك سائق بيسائل كي آسان مجهر آيا؟" سیم نے اثبات میں سرمالایا۔

داو کے۔ اب ویکھو۔ اگلی ہی آیت میں چیران الفاظ كورم الإجاتاب-فان مع العسر نيرا- پحزب شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بات حتمہہے تا؟ ر نہیں۔انٹر کا قران بہت امیرنگ ہے۔"ذرادیر کو مسكرا مث دبا كر وقفه ديا- حنين ميذ فين الار كر كرون و ژاکرائے دیکھنے گئی تھی اور ندریت گو کہ ٹی وی کوہی د کھے رہی تھیں مگر آواز ملکی کردی تھی۔

سعدی نے گہری سائس اید <sup>دو</sup>اگر میہ آیت ایک ہی ونعہ ہوتی تو اس کا مطلب ہو تا کہ '' تنگی کے ساتھ آسانی ہے ''مگر دہرائے جانے کی صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شکی کی بات دونوں آیات میں ہوئی ہے'وہ''ایک"ہی ہے'مگراس کے ساتھ دو دفعہ جس آسانی کی بات ہوئی ہے 'وہ دو مختلف آسانیاں

ہیں۔" "مگراس سے مطلب کیسے بدلا؟" حند کواب بھی نهيل سمجه ميں آيا تھا۔

"ایے کہ بے شک ایک تنگی کے ساتھ ایک آسانی ے 'پھر"ای''شکی کے ساتھ ''ایک اور آسانی''ہے۔ دونوں آیات میں ایک ہی تنگی کی بات ہور ہی ہے بمگر مگرسعدی نے ایک دم چونک کراہے دیکھا۔" تنگی کے بعد اسانی ہے؟ میہ آیت قران میں نہیں ہے۔ اب کے اسامہ اور خود ندرت نے بھی رک کراہے ویکھا تھا۔ حنین نے ہیڈ فون کے باوجود سنا تھا امگر سر جھٹک کر اسکرین کی ظرف متوجہ رہی۔ (بس! اب شردع ہواسعدی بھائی کا کوئی نیافلسفہ-)

"بھائی! یہ میرے یاس ترجے میں لکھا ہما ۔ ہے۔" سیم توٹرا ان کر گیا تھا۔ سعدی نے گہرا سائس کے کر موہائل برے رکھا اور اٹھ کر ہیٹھا۔ سنجیدگی ہے ماں کو دیکھا (جو آدھی اس کی طرف 'باقی آدھی تی

وی کی طرف متوجه تھیں)

'' شکگی کے بعد آسانی ہے؟ یہ اللہ نے بھی نہیں فرمایا۔ ترجمہ غلط لکھا ہے۔ کچھ لوگ اس آیت کو عادانست يمي من غلط بولت أور لكصة بي-"وراسارك کر کہنے لگا۔ ''سورۃ الانشراح کی پانچویں آیت ہے''اب مع العسريرا- "ب شك على كي الماتي" أماني ہے۔بعد شیں ساتھ!"

ندریت دُهینی رئیں۔ ''ہاں تو ایک ہی بات ہوئی نا۔" یہ کمہ کر اُن وی کے قریب والے صوفے پ عامیٹھیں۔ کہایوں کے تامیزے والی پرات اور خاتی ٹرے بھی دہیں رکھل-

''ایک بانت نہیں ہے۔ ایک بات ہوتی تو اللہ «مع» (ساتھ) کے بجائے "بعد" کالفظ استعال کرتا' مگراللہ کا قرآن اتا پرفیکٹ ہے بکہ حد نہیں۔ بیروہ آیات تومیری فیورث نین-"

اور حنین بوسف نے (اف) کراہ کررخ بورا موڑ لیا۔سعدی نے مایوس ہے اسے دیکھااور پھراں کوجو نکیاں بناتے ہوئے ٹی دی دیکھ رہی تھیں اور پھرسیم کی طرف چِيره گھمايا'جو واقعي متوجه تھا۔ ڇلو' کوئي ايک تو متوجه تھا۔ سعدی کو حوصلہ ملا۔اہل قرآن کو کوئی سنتا ځىيں 'ورىنەدەنتوبول بول نەتھىكىيں۔

" بير آيت أس سورة مين دو دفعه آلي ہے۔ ايک ساتھ۔ یعنی دہرائی گئی ہے۔ شہیں کیا لگتا ہے سیم آیہ كيول دمرائي كئي ہے؟" دبے وب جوش سے وہ

وخولين والجنث 193 فروري 2016



تے۔ جب سعدی ۔ جب سعدی نمیں رہاتو بھی ہیں نے یہ نہیں شکر کیا کہ فارس تو ہمارے پاس تھا۔ ہم اکیلے تو نہیں ہے۔ اب وہ بھی نہیں ہے۔ ناشکری نعموں کو گھٹاتی ہے۔ " وہ شاید خود سے بول رہی تغییر۔ دمگراب ہم سب کو مظلوموں والی خود ترسی سے نکلنا چاہیے۔ سعدی نہیں ہے 'فارس نہیں ہے تو کیا ہوا۔ میرا آیک بیٹا تو ہے۔ آیک نکمی بیٹی تو ہے میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل کے میرے پاس۔ "اور حنین جو بروے پیار سے اور و کھی دل کے میرے پاس میں تھی " آخری الفاظ پہ تو مانو پیٹنے ہی لگ

"بهال بس بین مین سوچ رہی تھی کہ آج ای نے
پورا بیرا گراف بول دیا مگرمیری برائی نہیں کی طبیعت
تو تھیک ہے!! مگر بہت شکریہ ' تسلی کرؤادی آپ نے
میری! ' غصے سے تن فن کرتی دہ اٹھ گئی۔
ندرت بیچھے سے مسلسل اس کو شخت سست سنار ہی
تھیں۔ '' ایک ہفتے کی بات تھی 'میرا سار آگھالٹ کرر کھ
دیا ' کچھ بھی ڈھنگ سے صاف نہیں کیا 'پھو پر اور کی۔ ''

سا سے ہے کہ سبک ہو یکی ہے تیت حف موہم بھی اب قدوقامت میں گفٹ کے دیکھتے ہیں سوموار کی شخص شہر کی مراکوں یہ کاروبار زندگی از سرنو شروع ہوجکا تھا۔ ریسٹورنٹ میں بلکا بھلکا رش تھا۔ کاروازہ کھولا۔ ہال کی شیشے کی دیوار سے بینچے سراک پہتا ٹریف ساف و کھائی دیتا تھا۔ کھڑی کے قریب ایک بہتا ٹریف صاف و کھائی دیتا تھا۔ کھڑی کے قریب ایک بہتا ٹریف صاف و کھائی دیتا تھا۔ کھڑی کے قریب ایک کار و اور پہنچ ہوئے ہوئے ہوئے میں رہی تھی اور کم کمر دیا تھا۔ ایک سیاہ کوث اور کمائی دیتا تھا۔ کھڑی ہوئی میز کے کھی مائی دیا تھا۔ ایک سیاہ کوث والی لڑی بردی میز کے کھی کار سے بیٹھی چاتے بیتے ہوئے س رہی تھی اور کار کی میں میں سربارہ کی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سربارہ کی تھی۔ دو تہیں۔ یہ جھی نہیں۔ "
میں سربارہ کی تصویروں کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سربارہ کار سے دیکھ ایک بیٹر کے کھول کو دیکھ کر سوچتے ہوئے نفی میں سربارہ کی تھی۔ دو تہیں۔ یہ بھی نہیں۔ "السلام علیم!" سیم نے پکارا تو زمر نے گردن موڑی مسکرا کراس کو قریب بلایا۔ وہ باتی دونوں و کلا کو موڑی مسکرا کراس کو قریب بلایا۔ وہ باتی دونوں و کلا کو موڑی مسکرا کراس کو قریب بلایا۔ وہ باتی دونوں و کلا کو موڑی مسکرا کراس کو قریب بلایا۔ وہ باتی دونوں و کلا کو مور کی کھڑی کو دیکھ کے دونوں و کلا کو کھڑی کو میں کھڑی کو میکھ کو کھڑی کے دونوں و کلا کو کھڑی کے دونوں و کلا کو کھڑی کو مور کی کھڑی کو کھڑی کی مسکرا کراس کو قریب بلایا۔ وہ باتی دونوں و کلا کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کو کھڑی کی کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کھڑی کے کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کو کھڑی کے کھڑی کھڑی کے کھڑی کی کھڑی کے کھڑی ک

ان کے ساتھ جڑی آسانیاں الگ الگ ہیں-بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتارہے ہیں کہ لوگوں ہتم پر جب کوئی ایک مشکل آئی ہوتی ہے تواس کے ساتھ ہم تهيس أيك آساني بهي ديية بين 'اور پهر''اسي "مشكل کے ساتھ ایک دو مبری آسانی جھی دیتے ہیں۔اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے 'بلکہ دہرانے ہے اس کایہ مطلب بنتا ہے کہ مشکل ایک ہی ہوگ مگرانسان کو اس کے ساتھ بار بار مخلف آسانیاں بھی ملیس گی۔ ایک مشکل 'مگر کئی آسانیاں۔ ایک عسر'مگرایک سے زیادہ پسر۔ ہم مشکل حالات میں انتظار کرتے ہیں کہ بھی تنگی کے دمبعد ا آسانی آئے گی مگر آسانی تو الله عظی کے "ساتھ"،ی دیتا ہے۔ ہم انسان مشکل کو دیکھتے اور اسی کو سوچھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ عطا کردہ ڈھیروں آسانیاں بھول جاتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آست اتنی امیزنگ ہے کہ اس یہ غور کرنے کے لیے ساٹھ ستر سال کی زندگی بھی کم لگتی ہے۔ اگر ہم مسلمان فیس بک'اور ٹی وی ہے باہر نکلیں تو ہمیں دفت ملے... اچھااچھا میں آپ لوگوں کو نہیں کمہ رہا۔"

مانھ ہی جلدی ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیے "کیونکہ اسکر ہنو کے آگے جمی مال ' بہن جو پہلے توجہ ہے س رہی تھیں 'اب آیک دم آنکھوں سے انگارے آگئے

سبزی کانتی ندرت کی انگی په کٹ لگانؤوہ جو تکمیں۔ منظر کیمجے بھر میں بدل گیا۔ وہ انگیسی کے اوپن کچن میں بیٹھی تھیں اور ان کے ساتھ جندہ بیٹھی سوچتے ہوئے برکمی میڑا ٹھا اٹھا کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ ندرت نے زور سے اس کے ہاتھ یہ چپت لگائی۔ "نہزار دفعہ کہا ہے ' ایسے مت کھایا کرو' بے برکتی

ہولی ہے۔"

"میں یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ ٹھیک کہتا تھا۔" سر
جھٹک کر زخمی مسکراہٹ کے ساتھ آلوچیلنے لگیں۔
"ان دنوں میں ہرونت سوچتی تھی کہ میرے ساتھ کتنا
ظلم ہوا ایک بھائی ہارا گیا و دسرا جیل میں ہے۔ میں
ہوتے ہے ہے نہ سوچا کہ میرے دوسٹے تو میرے یاس





بھی سلام کر ہا شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ زمرے

وور المال كاكرب بن ؟

وہ بال باندھے' سیاہ کوٹ میں ملبوس تھی۔ ناک کی سنری منته ومک رای تھی اور بھوری آنکھیں پر سوچ انداز میں دیواریہ مرکوز کرر تھی تھیں۔ ''ہم بیرسوچ رے ہیں کہ قمرالدین مقتول کا قاتل ان سب لوگوں میں سے کون ہوناچا ہے۔"سیم نے گردن موثر کران

'' قمرالدین کی گولڈ جیولری شاپ تھی۔ بیسے والا آدى تفا- تمينوں كى غير قانونى اسمكلنگ جيسے الزامات کے باعث جیل گیا تھا۔'' وہ نوجوان وکیل بتا رہا تھا۔ ''اس کوہارنے کے لیے بہت ہے لوگوں کے پاس بہت سى دجومات ہوسكتی تھيں۔"

اسامہ قدرے برجوش ہوا۔ "لینی کہ ہم اصل قائل ڈھونڈ کر پولیس کے حوالے کردیں تو ماموں جھوٹ جا تھں کے جا"

ورمتنوں آیک دم ہے اسے ویکھنے لگے۔ سیم قدرے

"اصل قابل کی برواہ کیے ہے سیم؟ میہ حارا کام نہیں ہے۔ قاتل تک تینیخالولیس کا کام ہے۔" دلتو نچران لوگوں میں سے آپ لوگ قاتل کیوں

دسیم 'وہ لوگ فارس پیہ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں' ہمیں اس جھوٹ کا مقابلہ کرتاہے۔"

" پیچ کے ساتھ!"وہ کچرہے کی جوش ہونے لگا۔ دونہیں سیم اکوئٹ میں مقابلہ سچ کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ یہاں جھوٹ سے لڑا جاتا ہے اس سے بڑے جھوٹ کے ساتھ۔ الزام سے لڑاجاتا ہے اس سے برے الزام کے ساتھ۔"

" یہ کورٹ ہے بیٹا!" نوجوان وکیل مسکرا کر گویا ہوا۔ ''میماں ایک نیچ ثابت کرنے کے لیے ایک سو ایک جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔"

وصطلب\_اتِ ہمیں کیا کرناہے؟"سیم نے بھر

\_ے زمر کوریکھا۔ ودہمیں کچھ بھی نہیں کرنا۔ بردن آف بروف (عدالت کے سامنے ثبوت ڈھونڈ کرلانے کی) ذمہ واری استغالہ یہ ہوتی ہے استغالہ (راسیمیوش) وہ ہو تا ہے جو الزام لگا تاہے۔ ملزم قانون کی محبوب اولاد مو ماہے۔ کسی ملزم کو قائل ثابت کرنابہت مشکل اس کو بے گناہ ثابت کرنا آسان ہو باہے۔ کیونکہ قانون ہر شک کا فائدہ ملزم کو دیتا ہے۔ ہم نے صرف بدیھ کر یراسی وٹرے الزامات سنے ہیں اور بھرسان کے کیس میں رتی برابرشک پیدا کرنا ہے۔جو گواہ وہ چیش کریں کے 'ہمیں ان کوؤس کریٹٹ کرناہے' ان کی عزت بھری کیجبری میں مجروح کرنی ہے۔ جو شبوت وہ بیش لریں گے 'اس ثبوت کے ادبر اسٹے شکوک و شبہات کی تیچزاجھالنی ہے کہ وہ دفن ہوجا تیں اور پھر ہمیں ایک اور suspect (مشتبہ مخص) عدالت کے سامنے پیش کرتاہے۔ کسی اور شخص یہ شک وشیہ ڈال کرائی یہ قاتل ہوئے کاان ڈائر یکر فی الزام لگاناہے وہ إِنَّا رِوَا مُنْيْنِ مِوكًا كَهُ وَهُ وَو مَرَا مُشْتَبُهُ فَحْصَ كُرُ فَهَارِ مِوسِكِعُ \* مگر اتنا ضرور ہوگا کہ فارس کا مجرم ہونا مشکوک

ودگر آپ نے کما تھا کہ آپ کورٹ میں جھوٹ بولنے کے خلاف ہیں۔" سیم نے چودہ سالہ مسلمان دل کے لیے بیہ بہت برادھ کا تھا۔

ومیں ملکہ ہر قانون کا حرام کرنے والا فخص برجری کے خلاف ہو آ ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کشرے میں کھڑے ہو کر جھوٹ بولنالینی پر جرمی کرتا بہت بردا جرم ہے، گروکیلوں کوابیا کوئی حلف نہیں لینا ہو تاسو دکیل اپنے موکل کے دفاع کے لیے پچھ بھی کمہ سکتا ہے۔"ذراے شانے اچکا کرول سیم نے باری باری ان متنوں کے مطمئن چرے دیکھے اور کھر دیوار پر گگی تصويرول كو-

"د Is That Right "(کیارہ سیجے ہے؟) " It's Legal "(يه قانوني ب)زم نے بھر شانے اچکائے تھے۔ 'اگر ایک آدی اپنی زندگی بچانے

ر مخان الحجيث 195 فروري 2016ء



کے لیے اپنے ادپر حملہ آور شخص کو قبل کردے تواس کوسیات ڈیفنس (دفاع ذات) کہتے ہیں 'جو قانونا" اور شرعا ''رگناہ نہیں ہے۔ زندگی انسانوں کے پاس اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ اس کو بچانے کے لیے انسان اپنا ہر ممکن دفاع کر ہاہے اور ہم نہی کررہے ہیں۔ ہم فارس کے ڈیفنس لائرز ہیں۔ دفاعی وکیل۔''

اسامہ ہے اب مزید ہمشم کرنا مشکل تھا۔ جلدی ہے کھڑا ہوا' زمرے کار کی جائی لی اور ڈرائیور لے جانے کی اجازت ما تکی اور پنچ بھاگ آیا۔ دونوں کانوں کو باری باری چھوتے (توبہ توبہ) دہ اب زینے ہے اگر رہا تھا۔ بنچ کجن میں پچھ کھاتی حنین اس کی منتظر بھی۔ اب ہے حند کے ساتھ جانا تھا۔ حند کو مدد کی ضروارت تھی۔

# # #

میں وہ آدم گزیدہ ہوں جو تنائی کے صحرا میں خود اپنی جات سن کے لرزہ براندام ہوجائے خود اپنی جات میں کے لازہ براندام ہوجائے کو لیون میں خانے میں میری استعمار کے سامنے میزیہ کھانار کھ رہی تھی اور وہ کاؤچ یہ بیشا' بازو سینے یہ لیکئے' بھی کھانے کو دیکھا' بھی میری کو۔

ں ہیں ۔ ''پہلے گارڈ نئے کہووہ اٹنے ن<u>تکھ</u>۔ پھر میں کھاؤی گا۔"

''ہم سب کھا چکے ہیں۔'' ''بھر لے جاؤیہ کھانا۔ مجھے کیا معلوم تم لوگوں نے اس میں پچھ ملایا ہوتو۔۔'' برہمی اور قدرے اضطراب سے ٹرے برے دھکیلی۔ میری متعجب رہ گئی۔ ''سب کے لیے بھی کھانا بنتا ہے' تمہارے کھانے میں کیول بچھ ملائے گاکوئی ؟''

ی ورب هاری ورا. ''یسلے کوئی اور چکھے گا'تب میں کھاؤں گا۔''وہ ضد رہاتھا۔

''نجر بیشے رہوائی طرح۔''خفگی ہے بردبرا کروہ باہر ال گئی۔ میں میں نک ن نہوں جس کے میں اس میں میں ا

سعدی نے کھانے کو نہیں چھوا۔ ویسے ہی بیٹھا

رہا۔ بھی سردونوں ہاتھوں میں گرالیتا 'مھی بازوایے گر دلیبیٹ لیتا۔

''نیں ڈرگیا ہوں۔'' کچھ در بعد خادر کے کمرے میں زمین پر بیٹھتے اس نے شکستگی سے اعتراف کیا تھا۔ خادر آیک کونے میں کھڑا' لکڑی کے چھوٹے سے مکڑے کو' جو اس نے دروازے کے کنارے سے اکھاڑا تھا دیوار پر رکڑ تا جارہا تھا۔ آواز پہ گرون گھما کر اسے دیکھا۔اس کے چرے کے زخم اب بہتر تھے اور وہ پہلے سے تازہ دم لگا تھا۔

"دروز کھانا کھانے سے پہلے ڈرا مانہ شروع کرویا کرو۔ یہ ہمیں زہروے کر نمیں ماریں گے۔ ہاشم لاشیں دیکھنا چاہے گا'ورنہ ان کولاش بناوے گا۔ یہ سی قدرتی طریقے ہے ہمیں ماریں گے۔ " سعدی نے نگاہیں اٹھا کر بے تبی ہے اسے دیکھا۔ "یہ میری ہاشم سے بات نمیں کروارہے۔" دولینی میرا اندازہ ورست تھا۔ ہاشم لاعلم ہے۔" وہ اب گھرے لکڑی کا نکڑا ویوار سے رکڑنے لگا تھا۔ منہ کہ اور مصوف۔

مهمک تورسمفرون ''ہم کب نکلیں گے پہاں ہے؟''خاور نے چونک کراہے دیکھاتواس نے جلدی ہےاضافہ کیا۔''اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں تو!'' '''۔ ''تم '' تا ہے گئے'''

''جب ثم تیار ہوگے'' وہ اٹھر کھڑا ہوا۔خاور کے سامنے' بالکل مدمقائل' ''

اور گردن آکر آکر بولا۔ 'میں تیار ہوں۔'' خاور نے لکڑی کا کلڑا وہیں رکھا اور اس کی جانب مُڑا۔ چند کمیح خاموشی سے اسے دیکھا رہا' پھرا یک وم گفتاد ہرا کر کے اس کے پییٹ میں مارا' آیک کمنی سے اس کے کندھے یہ ضرب لگائی اور پاؤں سے اس کے بہلو کو وھکا ویا۔ سعدی کیے بعد دیگرے ضربوں سے بہلو کو وھکا ویا۔ سعدی کیے بعد دیگرے ضربوں سے رکھے 'وہور دسے چلایا۔

''تم گھٹیا انسان!'' مگر خاور نے اس کی طرف بازو بردھایا۔ ''اٹھو۔ تنہیں ہاتوں کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ لڑتا تو ہالکل بھی

وخولين ڈانجنٹ 196 فروزي 2016



# # #

مرے شوق کی بہیں لاج رکھ! وہ جو طور ہے بہت دور ہے!

وہ بو حرب بست الدرسی ہوائی ہے مطابق رش تھا۔
راہداریوں میں بھانت بھانت کی آوازیں بلند ہورہی معیں۔ایسے میں اسامہ کو باہرانظار کر باچھوڑ کر حنین تیز تیزا کیک کوریڈور میں آئے بردھتی جارہی تھی۔اس کا چہرہ بیجان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا۔ مگر چال مضبوط تھی بیان اور تذبذب کا آئینہ دار تھا۔ مگر چال مضبوط تھی بیسالہ کن تھی۔

دفعتا "ایک دردازے کے قریب دور کی۔ ہم پلیٹ مردھی۔ علوم الدین شعبہ تفسیر القرآن۔ اس نے دوہ نام حتی دفعہ مردھا اور پھر دروا زہ کھٹکھٹا کر کھولا۔ اندر آفس میں وہ اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ میز کے پیچھے کرسی پہ براجمان 'وہ عمر رسیدہ خاتون تھیں۔ اسے دیکھ کر مسکر اکرا تھیں۔ اور اس سے ملیں۔ کرسی پیش کی۔ حنین حیب جاپ بیٹھی۔ سرچھ کالیا۔ وہ اب

مسعدی کی کوئی خبر؟" اور ایسے ہی چند جھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہیں۔ حند سرچھکائے جواب دیتی رہی۔ لب کاٹتی رہی۔ بہت دیر بعد اس نے سراٹھایا اورا پنی ٹیجرکی مہزمان آنجھوں میں دیکھا۔

اوردی بیری ہموان اسھوں ہیں دیھا۔
انعیں بچین میں بھائی کے ساتھ قرآن پڑھنے آپ

اخری دس سارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی دونوں نے
اخری دس سارے حفظ کیے تھے۔ آپ ہی نے ہمیں
افسیر بڑھائی تھی 'بلکہ قرآن سکھایا تھا 'مگریا 'چند کھوں
کا وقفہ کیا۔ برس نیچے رکھا۔ ٹیک لگا کر بیٹھی۔ ذرا
ارام دہ ہوئی اور نیجری آنکھوں میں دیکھ کرہنانے گی۔
ارام دہ ہوئی اور نیجری آنکھوں میں دیکھ کرہنانے گی۔
موں۔ نہ میں قرآن بادر کھ بائی 'نہ میں آرگنا کرڈ ہوں '
نہ نیک ہوں ۔ میں اپنی زندگی ضائع کردہی
اٹھ نہیں باتی اور باتی نمازوں کے لیے دل نہیں جاہتا۔
اٹھ نہیں باتی اور باتی نمازوں کے لیے دل نہیں جاہتا۔
اٹھ نہیں باتی اور باتی نمازوں کے لیے دل نہیں جاہتا۔

نہیں۔اٹھو!'' ''یہ کیاتھا؟''سعدی نے اس کاہاتھ نہیں تھا۔ دہرا ہوکرغصے ہےاہے دیکھاہوا چیا۔

دسی تہیں بتارہاتھا کہ تہیں کھ نہیں آیا۔اور
الوکیوں کی طرح مت روؤ۔ میں نے سادہ ملٹری

الوکیوں کی طرح مت روؤ۔ میں نے سادہ ملٹری

الوکیے بارنا ہے۔ بارے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔
کی کو صرف گرانے ہوش کرنے کے لیے الگ

طریقہ ہے۔ کسی کو معذور کرنے کا طریقہ اور ہے۔اور

قل کرنے کا بالکل مختلف۔ اٹھو اور میرے سامنے
کھڑے ہو۔ یماں سے نگلنے کے لیے تہیں جسمانی
طور پر بہت مفبوط بنیا ہوگا۔ویسے بھی میں نہیں جاہنا
طرح نظر آؤ بلکہ تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں سکھا تا ہوں۔ "
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں کسی مردی طرح مقابلہ کرکے
مرناچا ہیں۔ اٹھو ہیں تہیں تہماری جان کے لول نے خاور نے بروقت اس کا اپنے تھام کر مروزا۔

صور سے بروست ان کہ تھا تھا ہم بر مرورات ''آہ۔'' وہ آنگھیں بند کر کے کراہا۔ اس کند ھے پہ کسی زمانے میں شیرونے کولی ماری تھی۔ ''نہیں کچھ نہیں آیا۔''اس کو برے دھکیلا اور

اسف سے نفی میں مہا کا اس ورجے دسیلا اور اسف سے نفی میں سرملا تا کہنے لگا۔ ''تم تیار ہمیں کا۔ جاؤ'کھانا کھاؤ اور سوجاؤ۔ کل صبح ناشتے ہے پہلے میرے پاس آنا۔ بھرہم تیاری شروع کریں گے۔'' سعدی نفرت اور غصے سے اسے دیکھنا دروازے کی طرف ردھا۔

"اور سنو!" لکڑی کا کھڑا والیں اٹھاتے ہوئے خاور نے یاد دلایا۔" مجھے کوئی شوقی نہیں ہے تمہیں ساتھ کے جانے کا۔اگر چلنا ہو 'تو تم وی کرو گے جو میں کہوں گا۔ ورنہ رہو یمیں اور مرو یمیں۔" سعدی نے زور سے دردازہ منہ پر دے مارنے کے انداز میں بند کیا اور باہر نکل گیا۔ گارڈز نے خامو خی سے اس کو دیکھا اور اسی طرح کھڑے رہے۔

وحولين ڈانجنٹ 197 فروري 2016

Section Section

تمهارا ہرمسکہ اس لیے ہے کہ تم فجریہ نہیں اٹھیس اب اس کاغذیہ لکھو کہ جب تم فجریہ نہیں اٹھیس نو تمہیں کیاماتا ہے؟''

حنین نے الجھ کرسوچا۔ پھر لکھنے گئی۔ "تھوڑی می مزید نبیند۔ بہت ساراسکون۔ گرم گرم بستر۔ چند مزید خواب۔ پلیڈ ر۔" سراٹھایا۔"اب؟"

"اُب آس کے ساتھ تکھو کہ تم اس وقت ہوں سوتے ۔۔ ہو کے اللہ تعالی کو کیسی لگتی ہو؟ تمہار آکیا امپریشن جارہا ہو تا ہے اللہ کے سامنے؟"

کھے بھرنے کیے تحنین کے اندر کچھ ہلا۔اس نے سر چھکایا۔ سرخ دائرے کو دیکھا۔ پھر لکھنے گئی۔ ''اس دفت میں اللہ کے سامنے کیسی نظر آرہی

ہوئی ہوں؟" ایک عافل لڑک جو سورہی ہے۔ جو نشنیوں کی طرح سورتی ہے۔ جو روز قیامت سے بے خبر ہے' جس کو اپنے بنانے والے کے سامنے جانے' اپنے امپریش کی کوئی فکر نہیں ہے۔"اس کا ہاتھ کانیا گر

رہنت کی نہریں 'جہنم کی آگ۔ اسے نہ کسی پہ

الفین ہے 'نہ ان کا اجساس ہے۔ اللہ کی طرف سے

اسے بار بار پکارا جارہا ہے مگروہ ڈھٹائی ہے 'سوری

مے نماز پڑھنااس کے زدیک غیراتہ ہے آگر اہم ہو آلو

وہ اٹھ جاتی۔ فرشتے اس کے بارے میں میں جاکر اوپر

بتا میں کے کہ فجریہ اسے سو آپایا۔اس کی''اوپر ''والوں

میں نہ کوئی قدر ہوگی 'نہ عربت وہ بھٹلے ہووں میں سے

میں نہ کوئی قدر ہوگی 'نہ عربت وہ بھٹلے ہووں میں سے

میں نہ کوئی قدر ہوگی 'نہ عربت وہ بھٹلے ہووں میں سے

اس طرح نا فل سوتی 'جاگئی کسی دن مرجائے گی

اور رحمت کے فرشتوں کواس سے کوئی ہمدری نہ ہوگی

اسے مزید نہیں لکھاجارہاتھا۔ ''اور بھرسارا دن وہ ست اور۔ برزار رہتی ہے۔ اس کا ہر کام بے برکتا ہے۔اس کاول بشیانی ہے بھرچوکا ہے مگراس بیٹیانی کو نکالنے کے لیے بھی وہ کچھ نہیں کرتی۔اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔جب وہ اللہ

كيونكه انهول نے بيشدا ہے سوتے پايا ہے۔"

بن جاؤں' گر۔ میہ بہت مشکل نمست بھاری چیز لگتی ہے۔''

وہ خاموشی ہے من رہی تھیں 'اس بات پہ آئید میں سرہلایا۔''نماز بہت بھاری چیزہے۔واقعی!'' ''نگریھروہ لوگ کون ہوتے ہیں جو منہ اندھیرے نیند تو ڈکرا شخصے ہیں اور ٹھنڈے یائی ہے بھی خود کو بھگو لیتے ہیں مگر نماز نہیں چھو ژتے۔''وہ بے جین ہوئی۔ ''حنین۔اللہ فرما آہے۔ بے شک نماز بہت بھاری ہے سوائے ان لوگوں پرجو خشینت رکھتے ہیں۔'' ''خشینت کیا ہو آئے ؟''اسے سارے اسباق بھول ''خشینت کیا ہو آئے ؟''اسے سارے اسباق بھول

"خشیت گور ہو آئے "اور خشیت محبت ہوتی ہے ' مگر نہ ہے صرف ڈر ہے نہ صرف محبت یہ محبت بھراڈر ہو آئے جوانسان کواپے مال باپ کا کہنا اپنے ہجبور کرنا ہے مرف محبت میں ہم ان کی بات نہیں ہوئے ' یا صرف ڈر کے باعث ان کی اطاعت نہیں کرتے۔ کوئی چھری تو نہیں دے مارین گے نادہ ہمیں۔ صرف یہ دھڑ کا ہو تا ہے کہ ان کے اوپر ہمار اامپریشن نہ خراب ہوجائے ہم ان کو دکھ دینے ہے 'ان کی محبت کی وجہ ہوجائے ہم ان کو دکھ دینے ہے 'ان کی محبت کی وجہ سے ڈر تے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کے لیے الیی خشیشت ہوتی ہے 'نماز ابن ہے۔ 'آسان ہوجاتی ہے۔ ''

سیت ہولی ہے ہمیازاس بہ آسان ہوجائی ہے۔ " "توانسان اپنا ندریہ ختینت کیسے پیدا کرئے ہی "مہماری جگہ کوئی اور پوچھتا تواس کے آگے لمبی تقریر کرسکتی تھی مگرتم حنین اہم پر بیٹیکل زیادہ پہند کرتی ہو۔ " کہتے ہوئے وہ لیٹر ہیڈ سے چند کاغذ علیجہ ہ کرنے لگیں۔ هنده مسکرادی۔ وہ درست جگہ آئی تھی۔ "پیدود کاغذ لو۔ "انہوں نے دو کاغذ اس کے سامنے رکھے 'اور پھرایک سرخ اور ایک سبز قلم ان کے اوپر رکھا۔

''پہلے ہا ئیں ہاتھ والے یہ ایک مرخ دائرہ کھینچواور اس سرخ رنگ ہے اس کے اندر لکھتی جاؤ۔'' ''کیا؟''

دہ رسان ہے مسکرائیں۔"فون پہتم نے کہا تھا کہ تم ہے جے بہت ی ایڈ کشنز (لت) جھوڑ دی ہیں مگر

ر خولين المجتب 190 فروري 2016 م



ے دعامائے گی توکیااللہ اس کی دعا قبول؟" بس بہت تھا۔ اس نے قلم چھوڑ دیا۔ دل پہ بہت زورے گلی تھی۔ صفحہ الناکر کے میز پہ رکھ دیا۔ سر ابهمي تك جھكاتھا۔

''اب اس دو سرے صفحے یہ سبز دائرہ تھینچو۔'' ھند نے ذرا سے توقف کے بعد دو نیراصفحہ اٹھایا۔اورسبر دائره تحينيا-الكليول مين لرزش تهي-''اس پہ لکھو کہ فجر پڑھنے کے لیے تنہیں کیا کھ

"نیند تو ژنا-گرم بستر چھو ژنا مردی میں باتھ روم تک جانا'یانی ہے خور کو بھگونا' اور پانچے وس منٹ کی نمازيزه كروانس آنا-"ده رك كي-

فقلوراب بيه تكهو كه جب تم بيه كروكي تواللد تحياج تمهارا کیاامپریش جائے گا؟"وہ ذرای جو بی کھرسمے كوديكها-سبردائره جمك رما تھا-وہ بناسوچ لكھنے لكى-‹ الله كواس ونت من ليسي لگول گع؟ \* •

وہ ہر بچھلی بات مٹادے گا۔ میں اس کے سامنے ایک ایس لژکی ہوں گی جواپنا آرام چھوڑ کراس کی پہلی پکار پہ اٹھتی ہے۔ جواس کی بات مانتی ہے۔ اس کو قیامت کا احساس ہے' اس کو جنم اور جنت کی پرواہ ے وہ عافلوں میں سے نتیں ہے۔ ٹھیک ہے اس میں بہت برائیاں ہوں گی مگر فرشتے جیبِ فجراورِ عضر ے وقت اوپر جائمیں گے تواس کا چھاڈ کر کریں گے اللہ کے سامے۔ اور والوں میں اس کا نام عرت سے لیا جائے گا۔"اس کے لکھنے میں روانی آگئی تھی۔ دل زور زورے دحر کنے لگا تھا۔

'' دہاں اس کا امپریش احجھا جائے گا۔ اس کی بہت س غلطیوں سے صرف نظر کرلیا جائے گا۔ وہاں اس کی تدرہوگی۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔جب وہ جمرے لياض كاوردوسرول كوجهى الصائ والتدبهي اوبر والوں کے سامنے اس کی تعریف کرے گا۔ "اس کاول بھرسے بھر آیا۔لبول یہ ہاتھ رکھ کرخود کو قابو کیا۔''اس كاول كلث (شرمندگى) ہے ياك بوگا۔ الله اس كى

تعریف کریے گا۔اس کے کاموں میں برکت ہوگی۔ الله اس کی تعریف کرے گا۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔ وہ اس کو اینے پاس ''نماز پڑھنے والول" میں لکھ لے گا۔اللہ اس کی تعریف کرے گا۔"

وه أيك فقرواتنا فيمتى اوراندر تك ملادين والاقعاكه وهاس كوبار بار تلصى كني يهال تك كدوائره بحركميا-نیچرنے میزید وستک دی تواس نے گھری سائس لی۔ نمی اندرا باری اور کاغذ الٹاکرے میزید ڈال دیا۔ "اب ان دونوں کاغذوں کوانی الماری پہ-یا بیڑے اوپر دیوار په کهیں بھی لگالواور دن میں بیس دفعہ لازی ان ہاتوں کو ردھو محتی کہ یہ تمہارے مل میں بیٹھ جائیں۔زندگی میں جب بھی کسی ایڈ کشن (عادیت) کے ہا تھوں پریشان ہو' فورا" دد دائرے بناؤ' اور ایک میں من مو کہ ذراس تسکین کے لیے یہ کام کرتے وقت میں اللہ کو کیسی لگتی ہوں گی؟ اور دو سرے میں تکھو کہ آگر يه چھو ژوون تواس کو کيسي لڳول گئ؟ "وه رکيس- «مگر نمازی عادت بنانے کے لیے حمہیں کچھ اور بھی کرنا

«کیای<sup>»</sup> وہ تیزی ہے ہولی۔اس دیت اندرے اتنی ہل چکی تھی کہ چھے تھی کرنے کو تیار تھی۔

وونٹمہیں یہ سمجھنا ہو گاکیہ نمازے کیا؟"وہ پرسکون ی پیچھے ہو کر بیٹھی کمہ رہی تھیں۔ان کی نرم آٹکھیں جند کے چربے پر جی تھیں۔ وونماز کے لیے آپ کو گھڑی کاالارم نئیں اٹھا تا۔ آپ کاایمانِ اٹھا تا ہے۔ پچھلے دن اگر جھوٹ بولے ہیں منیانت کی ہے ' دعدہ خلاقی کی ہے یا غیبت کی ہے توا گلے روز فجریہ اٹھنا بہت مشكل ہوجا آہے۔"

میں کچھ دن نماز بہت انچھی پڑھتی ہوں' پھر پچھ دن چھوڑ دیتی ہوں۔ ایک فیرے نکل کردو سرے فیر میں جلی جاتی ہوں۔انیا کیوں ہو ماہے؟''

'ہم مسلمانوں کاسب سے برا مسئلہ بیرے کہ ہم نیت کی اہمیت نمیں سمجھتے۔ نماز میں دل کاسکون ہے مگریہ دل کے سکون کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ جواس لیے نماز پڑھتاہے کہ اس کو پڑھ کردہ خود کو مطمئن اور

2016 في المنظمة في 199 في المروى 2016 أفروري 2016 أفروري 2016 أفروري 2016 أفروري 2016 أفروري 2016 أفروري 2016 أفروري



بوسف خاندان میں ہے <sup>کس</sup>ی نے کاردار ڈکی نیوا پیر يارتي من شركت نه كي جواس سردرات ان كالان میں منعقد تھی۔ حنین اپنے کمرے میں بیٹھی کھڑی کی طرف سے منیہ موڑے ' بے تخاشا کانیزوں یہ سبنے دِائرُوں کو بھرتی گئی۔ وہ خوش نہیں تھی مگروہ مظمئن تھی۔ زمر کیس کی تاری کرتی رہی۔ اسامہ جلدی سونے جلا گیا۔ ندرت کی نماز اور وظیفے ابھی جاری تقصه غرض ان كا بورا كمر خاموش تها مكربا مر "ونيا والے "کاروارز کے لان میں جشن منانے میں مصروف

وہاں گویا رنگ وہو کاسیلاب اٹریا آبا تھا۔غبارے قمقمے بتیاں۔پارٹی کا تظام اندر تھا مگرارہ بجے کے قریب سب لیے لیے کوٹ اور جیکٹس پہنے باہرنکل آئے تھے عجمال آتش بازی کا اہتمام تھا۔ ایسے میں شہرین اندر آیک کونے میں بیٹھی مشروب کے گلاس پہ گلاس سے جارہی تھی۔ سرخ ساڑھی میں ملبوس وہ اندین میں ایس ہےرونق آور مھی ہوئی لگ رہی تھی۔وفعتا اس نے سراتهایا تواور سیرهیول بهشیرو کمژانها-وه اسه ی رہاتھا۔شری نے سے ہوئے چرے کے ساتھ مسکراکر ما تھ ہلایا عمروہ آیک اچٹتی ہوئی نظراس پہ ڈال کرنے ے ارتے لگا۔ لاؤر بج تقریباً مخال تھا۔ سب اہر تھے۔ نوشیرواں بھی باہرنگل آیا۔ بسردی کے باعث جیکٹ ك كالركون كرك السيخ برآمد من كوب ہوکر اس نے ایک ویران نظر پنجے سنرہ زاریہ شور مجاتے عضتے مسكراتے لوگوں ہے والی-اس كى نگاميں ا بک ایک کاچیره کھوجتی رہیں 'پھر ہمر جھٹک کردہ دو سری سمت آیا اور آیک ملازم کواین کار نگالنے کا کہا۔ "سر! آپاس وقت کهان ؟"

" زیادہ بک بک نہ کرو میرے سامنے۔ تم ہو کون ' ہاں؟" اس كو گھورتے ہوئے غرايا۔ "جو كما ہے وہ رو۔" ملازم جلدی سے تھم بیجالایا اور ازلی بے زار شیرد کارلے کرہا ہر سر کویں پید کم ہو گیا۔

رات ابھی جوان تھی۔ لان میں بہت سے لوگوں کے درمیان کھڑی سرخ میکسی میں ملوس جوامرات

یر سکون محسوس کرتا ہے وہ سخت فتنے میں مبتلا ہے عمّیونکہ وہ اپنے قول" کے لیے نماز پڑھتا ہے 'اللّٰدکے لے نہیں۔ ایے ہی لوگ Phases میں جالا رہتے ہیں۔ کچھ دن نماز بردھی چر پچھ دن نہیں بردھی كيونكه ول كوجو مرجم لكاناً تها لك كبيا- اب ضرورت نہیں ہے۔وہ اس لیے کھھ دن بعد نماز جھوڑو پتے ہیں کہ آب ان کو ضرورت نہیں رہی اب وہ پرسکون ہیں۔ پھرجب تک پریشان نہیں ہوتے منماز کے قریب میں جائے۔نماز پڑھ کرہمیشہ سکون نہیں مکمانے اگر کیا سکون نه ملے تو چھوڑ دیں ہم نماز پڑھنا' داغ لگوانے میں شفاہ۔ داغ لگوانا مجھتی ہونا؟ جیسے کوئی کاری زِ فَمْ كِلَّهُ لَوْ قَدْيُمْ قُومُوں مِنْ اور آبِ بھی چین جلیان بلکہ پاکستان میں بھی۔سلاخ گرم کرنے اس جگہ کو داغا جائے تورخم ٹھیک ہوجا آ ہے۔ اس میں شفا ہے مگر جاری امت کے لیے یہ منع ہے۔ تو جو لوگ نماز کو المرسائزے تثبیہ دیتے ہیں ان کوسوچنا جاہیے کہ أكرالله نمازين شفانه ركفتا بلكه تكليف ركفتا توكياتهم اے نہ پڑھتے؟ نماز کو اپنا ول مطمئن اور خوش کرنے كي في ندير هاكرو-"

' تو پھر کیوں پڑھتے ہیں نماز؟''اس نے نکتہ اٹھایا۔ و كيونك به الله كاظلم ب دى اينار فل اساب ہم اے اس لے براھتے ہیں اکر الله راضی رہے ہم ے 'ہارا امپریش اس نے سامنے اچھا جائے۔ آگر ہارے دل میں میہ ''خشیئت'' ہو تو میہ بہت آسان ہے۔'' دہ ذرا در کو تھسریں۔''مگریہ تو ہوگیا کہ ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں۔اب یہ دیکھو کہ نماز ہذات خود ہے کیا؟ " خنین غورے س رہی تھی۔ وہ نرمی ہے کیے جارہی تھیں۔" نماز تمہارے خیال میں کیاہے؟ یں۔ سی ہے۔ وہ جب رہی۔ اس کے پاس بہت سے جواب تھے مگر کوئی تسلی بخش نہ تھا۔

وہ لمحی<sup>و</sup> شعور جسے جان کنی کمیں عمرے سے زندگی کے نقابیں الث گیا

و خولتين دُانجيتُ 200 فروري 2016ء

Redfloo

سى بات يه مسكراراى محى-كندهول بدسفير منك کوٹ ڈاٹے 'وہ گردن اٹھا کر مسکیراتے ہوئے آسان پیہ نظر آتي آتش بازي و کھھ رہي تھي جب احمراس کے قریب آکر کھنکھارا۔اس نے گردن موڑی احمر کو دیکھ کر مسکراہٹ گہری ہوئی 'بھراس کابازو تھاہے ایک طرف چلتی آئی۔

ا تن بولین کل گیدرنگ مسز کاردار؟ اور آب نے كما تفاكه أب سياستِ مِن قدم نهيس ركهنا جابتين.." وہ اب بر آرہے میں کھڑا شکوہ کررہا تھا۔ وہ اس کے قريب كفرى تھى- يهال اندهيرا تھا- نيچے روشني تھى-يهال كھڑے وہ دونول كوئى تاريك سائے لگ رہے

مير يايا ايك سياست دان تھے ميرے داوا دوبار گور زرے تھے عمل بھر بھی اس میدان سے دور ر ہوں گی' کیکن ہارون کی دوستی میں یہ سب کرنا ہڑ تا ہے۔" وہ سامنے دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ ''اس سفيد شال والي خاتون كو پيچانيخ بُو؟" ابرو ہے پنجے میمانوں کی طرف اشارہ کیا۔احرے اس طرف گرون تھمائی۔ دہاں چند اصحاب کے ساتھ ایک سفید شال والى عورت كفرى بات كررى تھى۔ وہ شكل سے بٹھان

ان كو كون منيس بيجيانتا؟" والرا الله جملتي أتكفول سے احمر كى أتكھول مين جھانگا۔''اس کو تیاہ کردو احمرا تمہارے ٹاس ایک مہین ہے'اس کے اپنے اسکینڈل لیک کرد م کہ وہ استعفٰ وینیه مجبور بهوجائے"

أيك كميح كے ليے احمر بالكل سنائے ميں رہ كيا۔ آسان یہ بلند آواز میں پٹاخوں کے ساتھ آتش بازی ہو تی دکھائی دے رہی تھی۔

۔ قعسز گاردار وہ کوئی عام عورت نہیں ہے۔ اس کا بھی سای خاندان ہے' آپ جنتنی امیر' آپ جنتنی طاقتِ ورہے۔اس سے دھتنی مول کینے کا کیا فائدہ؟ كل كوده جمه جوالي حمله كركى-" ''اور تُبُّ تم ہوگے نا ہر حملے کا جواب دینے کے

لیے۔اس نے ایک پارٹی میں ہارون سے مس فی ہو کیا تھا۔ میں ہارون پیہ احسان کرنا جاہتی ہوں۔ گیٹ ٹو ورکے ایک میںنیہ ہے تمہارے پاس!"اس کا شانہ تقيتها كروه مسكراتي بوئي ميكسي سنبعالتي زييخاترتي ئٹی۔''احمربے بھنی سے کھڑارہ گیا' بھرچونکاجب ساتھ

دوتم میں کاردار زکے لیے اتنے برے کام کی ہمت نہیں ہے تو آگاہ کردیتا' میرے پاس ملازموں کی کمی نہیں ہے۔" سرو مہری سے کمہ کر ہاشم نے ایک تند نگاہ اس پید ڈالی اور پھرزینے از کرلان کی طرف بردہ گیا۔ احمر کو بہلی دفعہ محسوس ہواکہ رات کننی سرد ہے۔

ڈرارہاہے مسلسل میں سوال بجھے گزاردیں گے یو نئی کیایہ ہاہ وسال مجھے سربای اس دویسر کورٹ رؤم میں معمول کی ساعت جاری تھی۔ بجے صاحب سمیٹ تمام افراد توجہ سے کشرے میں کھڑے وردی والے بولیس اہلکار کو من رہے تھے جو پراسکیوٹر کے سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ کھٹا کھیٹ ٹائٹ ہونے کی آواز بھی پس منظر میں سنائی دی تھی۔

''اورجو تنتیں بور کا پستول فارس غازی سے بر آمر کیا کیا وہ آپ کی موجود کی میں بر آر کیا گیا؟" براسکیوٹر نے کہتے ہوئے گرون چھیر کر وفاع کی میز کو دیکھا۔ جمال زمر قلم محماتے ہوئے ارام سے بیتھی س رہی تھی' اور ساٹھ بیٹھا فارس چھتی ہوئی نظریں گواہ پر جمائے ہوئے تھا۔

''جی۔ میں اس دفت اے ایس بی سرمد شاہ کے سائھ موجودتھا۔ پھکواہ کمہ رہاتھا۔ (سرید شاہ سمیت چند گواہوں کوپر اسکیوٹرنے جھوڑ ريا تھا۔)

" مجھے محرّد نے اس رات ایک سریہ مہرپارسل میں وہ پستول دیا جو میں نے بوری حفاظت اور ذمہ واری سے

و خولتين ڈانجسٹ 201 فروري 6/20



فارنزک لیب میں بھجو اویا۔ لیب کے رزلٹ کے مطابق وہی بستول قمرالدین کے قتل میں استعمال ہوا تھا۔"

پراسیمیوٹریٹیجاتر آیا اور زمر کو دیکھ کر''آپ آگر جرح کرنا چاہیں '' کہنا داپس ای کری پر جا بیٹھا۔ (جس کا گواہ ہو ماہے' پہلے وہ سوال کر ماہے' پھردو سرا دکیل اس گواہ یہ جرح کرناہے۔)وہ گہری سانس لے کر اٹھی اور سنجیدگی سے کٹہرے کے سامنے پنچے آگھڑی ہوئی۔

" ''فارس غازی کو کس روزگر فنار کیا گیا تھا؟''سیاٹ لہجے میں بوچھنے لگی۔ ددی دین میں میں میں میں میں اس میں است

'''3آآگوری شام مغرب کے بعد کاونت تھا۔'' ''اور پستول کب بر آمد ہوا؟'' ''اسی وفت۔''

"اور آب نے اسے لیب میں کب بھیجا؟". وہ کمنے بھر کو حیب ہوا۔"الگل دد بسر"

نے اس کولا کڈور آئیم ڈالا اور سوچاکہ میج آگر۔ "مگر زمر نہیں سن رہی تھی۔ وہ بچ صاحب کی طرف مزی۔ "میور آنر وفاع یہ جاہتا ہے کہ آپ پر اسکیوش Exhibit ایف تینی اس کن کوڈسکوری میں سے خارج کردیں۔ یہ ایسا شہوت نہیں ہے جو شک و شہے سے

" مراس جيكشن يور آنر-" براسكيوٹر فورا" اللها"دفترى كامول ميں دير سوير ہوجاتی ہے۔ يہ كن فارس عازى سے ملى ہے اس بات كے كواہ موجود ہيں۔"
"اس بات كے صرف دو گواہ تھے۔ سريد شاہ كو براسيكويشن كيواپ كرچكى ہے "اور ان صاحب كى براسيكويشن كيواپ كرچكى ہے "اور ان صاحب كى تريد بدائي مشكوك ہے۔" وہ دونول ايك ساتھ جيز اتھا كريد بولنے لگے تھے۔ جج صاحب نے دونول ہاتھ اٹھا كر

زور زورے خاموش کما' پھر ہتھو ڑا زورے ہجایا۔وہ دونوں جیب ہوئے

ومنٹز ذمر۔ پراسیکوٹر صاحب کا پوائٹ درست ہے۔ دیر سویر ہوجاتی ہے۔ ہم اس ثبوت کوڈسکوری سے نہیں نکال سکتے۔ ''

ذمرگی آنگھوں میں استعجاب ابھرا۔ باری باری اس نے پراسیکیوٹر اور جج کودیکھا 'بھر سرکو خم دے کرخاموشی سے واپس آگر بیٹھی۔ فارس نے قدرے تعجب سے اس کے قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ''تم نے بحث کیوں نہیں کی ؟''

''جَجُ ان کا ہے۔''وہ شدید ڈسٹرب نظر آرہی تھی۔ فارس ''اچھا'' کہہ کرداپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔وہ اب بھی ٹرُسکون لگنا تھا۔

\*\* \*\* \*\*

اسی کے وہ سے او قائم ابھی ہے تار نفس بیر اک امید کیہ رکھتی ہے پُرسوال مجھے ملاقاتی ہوتھ میں کرسی کے اوپر فارس آگر بیشاتو شیشے کے پار براجمان لڑکی کو دیکھ کرجونگ گیا۔ وہ زمر کی توقع کر رہاتھا مگروہ مرخ اسکارف میں لیٹے چرے اور نیچے لیے وائٹ کوٹ میں ماہوس آبدار تھی۔ بکی جیسی سرمئی چھکتی آئی تھول سے اسے ویکھتی وہ مسکرائی۔ سرمئی 'چھکتی آئی تھول سے اسے ویکھتی وہ مسکرائی۔

فارس نے ڈرا کی ذرا نظر گھمائی۔ کمرے میں جا ہجا ایسے ہی بوتھ قطار میں لگے تھے اور ایک دن میں ہزار سے اوپر قیدی اپنے رشتے داروں سے ملاقات کرتے تھے۔

"میں الگ کمرے میں بھی مل سکتی تھی مگرایسے سوالات زیادہ الخصفہ" وہ سرمئی آنکھیں فارس پہ جمائے رسان سے بولی تھی۔فارس نے گھری سانس لی' ذراسا آگے کو جھکا۔

''میراً کام کرنے کاشکریہ!'' وہی آواز میں بولا۔خاور کو کس نے غائب کروایا ہے 'اسے اب کوئی شک نہیں رہاتھا۔

م خواتين لا مجلي شيخ شيخ شيخ الم 2016 م

Setton



جگه په آبينهي-"نيد کون تھي؟"

وہ نگاہیں جھکائے سوچ میں گم تھا۔ مٹھیاں جھینچ رکھی تھیں۔ پٹاوری جیل میں مقید پیر کا انگوٹھا مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ پریشان تھا مصنطرب تھا مگر صبط سے بیٹھا تھا۔

" بیں پوچھ رہی ہول 'یہ کون تھی ؟" اب کے دہ درمیانی شیشہ کھنگھٹا کر زمادہ درشتی سے بولی تھی۔ فارس نے آنکھیں اٹھا کیں اور ایک سپاٹ اچٹتی نظر اس ڈالی۔

ر بھیری پرانی گرل فرینڈ تھی 'کوئی مسئلہ ہے آپ کو ہ<sup>ا'</sup>'

زمر کواس جواب کی توقع نہیں تھی۔ جبڑے بھنچے
اور آنھوں میں ناگواری عود آئی۔ بنا پھے کے سیدھی
ہوکر بیٹی اور خشک انداز میں بات کرنے گئی۔ فارس
اس طرح بیٹیارہا۔ من 'بریشان 'شل' بے چین ۔
جیل سے نظنے اور سعدی کے اغوا کے بعد ہے اب
تک اس کے بیاس برمسکے کاحل ہو یا تھا۔ مب بلان
کے مطابق جارہا تھا۔ گرفناری غیرمتوقع تھی تگروہ اس
کی تیاری پہلے کر چکا تھا۔ صرف ایک بقین دہانی تھی کہ
ہاشم سعدی کو نہیں مارے گا۔ یہ بقین دہانی بہت
مضبوط بہت پختر تھی۔

مُكر آج وه نهيس ربي تقني اوروه بألكل شل بعيضا تھا۔

# # #

وہ شہر ہجر عجب شہر پڑے تھے ہست دنوں میں تو آیا ترا خیال جھے کولمبومیں اس ادینچے ہوئل کے اندھیر شہہ خانے میں میری کچن میں سری کاٹ رہی تھی جب گارڈزاس کے پاس آئے اور اس کے کھے کہا۔ وہ حیران می ان کو دیکھنے گئی۔ بھران کے ساتھ چل پڑی۔ سیکورٹی چیک دیکھنے گئی۔ بھران کے ساتھ چل پڑی۔ سیکورٹی چیک پواننظمیں سے گزر کر وہ لفٹ میں داخل ہوئے جو ہوئل کے بچن میں بینٹری میں رکی۔ جب کسی کو آنا ہو تا تو ہیڈ شیعت بینٹری کو خالی کرا کے وہاں جانا ہو تا تو ہیڈ شیعت بینٹری کو خالی کرا کے وہاں

''میں نے آپ کا کام نہیں کیا'اس نے میرے ہاتھ سے کاغذ جھینا تھا۔ میں تب بھی غیرجانیدار تھی'اب بھی ہوں۔''وہ دھیمی آواز میں کمہ رہی تھی۔ ''پھر آپ یمال کیوں آئی ہیں ؟''اس کالہجہ خشک ہوگیا۔ سند نہیں نیاں سے سند نہیں نا مدیرین

ہو ہے۔ "بی نے ایک نظراس کے چربے پر ڈالی۔'' ملکہ نے دونوں قیدیوں کے سرقلم کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔'' وہ ایک دم بری طرح چونک کراہے دیکھنے لگا۔ گویا سانس تک رک گیا ہو۔

"جھے افسوس ہے ہمیں ان کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتی۔ نہ برانے قیدی کے لیے 'نہ نئے قیدی کے لیے۔ میں نے کہاہے کہ میری اس سے ملاقات تک اس کونہ مارا جائے 'مگروہ چند دن سے زیادہ انظار نہیں کری گے۔"

''وہ اسے نہیں مارے گا۔''اس نے بختی سے کما ما۔

''فارس غازی'''دہ''اس تھم سے اس کی تکیل تک بے خبررہ گا۔یہ تھم اس کی ال نے دیا ہے۔خیرُ' میرا کام تھا تانا 'اس سے زیادہ میں پچھے نہیں کر علق۔ آپ بچھ کر سکتے ہیں تو کر لیجئے۔''فارس نے بلکیں اٹھا کر ذخمی آ تکھوں ہے اسے دیکھا۔ان میں شدید عصہ اور برہمی تھی۔

فارس نے دنی زبان میں کچھ کما (مجھے کچھ دن دو۔ کچھ دن کے لیے ان کو ٹالو) جو زمر کو دہاں سے سنائی نہ دیا۔ لڑکی نے کندھے اچکائے اور مراکئی۔ زمر کے ابرو جھنچے۔ آئکھول کی پہٹلیاں سکڑیں۔ وہ لڑکی کی جھوڑی

وخولين وانجست 203 فروري 206



دمیں جہیں تہمارِ اکھویا ہوامقام واپس دِلاوَں گ<u>ی</u>۔ تم قفر کاردار وابس آوگی'اور میرے اسٹاف کی ملکہ تم ہی ہوگ۔ تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھیں کہ میں تم پہ ہی ہوگ۔ تم ہمیشہ سے یہ چاہتی تھیں کہ میں تم پہ بھردسا کردل۔ آج میں تم پہ بھردسا کرتی ہوں۔ جھے تمہاری وفاداری کا یقین آلیا ہے۔ اورنگ زیب تمہارےبارے میں تھیکے کہتا تھا۔"

میری بس ایک تک محتک سی اسے دیکھے گ۔ "وہ دونوں بھا گئے کا بلان کررے ہیں میں جانتی ہوں۔ تم ان کا ہر پلان مجھے بناؤگی۔ تم میری ان کو بھاگنے نہیں دوگ۔ صرف چند دن تیک۔ بھرتم قصر كاردار واليس آجاؤ گ- جابول نو اجهى لے جاؤل تتهیس بمگرجوا ہرات کاردار کابھروسا بھیک میں نہیں ملا - اسے کمانا برا اسے وقتم اسے کماؤ۔ سعدی کی ووسی کو بھول جاؤ۔ این حفظ ذات کے بارے میں سوچو۔ صرف این بارے میں! اور ہاتھ کو بے نیازی ے ابرا کرانے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ مسکراتی نظریں اب بھی اس پر جی تھیں۔میری مرے مرے قد موں سے التحى اوروايس جانے كومرى-

دو تنہیں بتایا گیا تھا کہ میرانڈیا ہے۔ ہے تا؟''اس کے الفاظ یہ میری چونک کر مڑی۔

و مُكِّريدِ سِرى لَنْكَائِبِ وَمُلِّهِ لُو مُاشِّم كُوتُم بِهِ اعتبارِينه تھا'جانیا تھاتم سعدی کونیج تادوگی۔ مگر مجھے۔ آب۔ تم۔ بھروسا۔ہے!"

میری اینجیو بالکل لاجواب ہوگئی تھی۔ واپسی کا سفراس نے شل دماغ کے سماتھ کیاتھا۔

# #

حالت میری نہ مجھ سے معلوم سیجیحے مدت ہوئی ہے مجھ سے میرا واسطہ نہیں کلب میں مرحم بتیاں جلی تھیں۔ موسیقی بھی کارچھ نہ روز د مدهم تھی بار کاوئٹر پہ دونوں کمنیاں رکھ کر اونچے اسٹول پر بیٹی شہری جمرے ہوئے گلاس کے منہ پہ اِنگی چھیررہی تھی- نگاہیں بارٹنڈر کے عقیب میں کھڑے ریک یہ جمائے 'وہ کسی سوچ میں کم تھی جب

بسریداری به کفرا ہوجا تاتھا۔ بینٹری کی دیوار کے اندر نیچے جانے کاراستہ ہے 'بیرویاں کسی کومعلوم نہ تھا۔ میری کو جب کچن سے گزار کردہ دونوں اوپر لے چار*ے بتھ* تو وہ گردن موڑ موڑ کر ادھرادھرو مک<u>ھ</u> رہی تھی۔ آئکھوں میں حیریت اور تعجب تھا۔ اِسے جہاز سے آ مھوں یہ ٹی باندھ کر المائنڈ فولڈ "کرکے)لایا گیا تقاادرات خاه بعدوه بالآخرا تني روشني ديكيرري تهي میچے دیر بعد وہ اسے ایک کمرے میں لے آئے میری ایکھیاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ یر تعیش طریقے سے آراستہ سنہری تعقیم میں سجا کمرہ تازہ بھولوں کی مهک میں بساتھا۔ وہ سوئٹ کے ایک تھے سے دو سرے میں جلتی آئی جو سٹنگ ارپا کے طور پر استعمال ہو تا تھا۔ وہاں ایک بردے صوتے 'پیہ ٹانگ پیہ ٹانگ جمائے مسکراتی ہوئی جوا ہرات بیٹھی تھی۔ نازہ بو ٹکس کے باعث اس کی جلید مکھن کی طرح ملائم اور دمک رہی تقی-سیاه فنگو بگنگ ثاب اور سیاه اسکرٹ میں ماہویں آ بھورے بال چرے کے ایک طرف ڈالے وہ بروی شان سے بیٹھی تھی۔

" الكليول سے اى شان ے سامنے کری کی طرف اشارہ کیا۔ میری متذبذب ی وہاں آکر بیٹھی۔

وفسسر كاردار تيس

ود نہیں میری۔ میں بولوں گی۔ تم سنو گی۔ آج یہاں تم بولنے کے لیے شیں لائی کئیں۔"میری نے زبان دائتول تلے دبالی۔

ومیں ماضی کو نہیں کر بیروں گی مگر تمہارے بارے میں میرااندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہم دونوں جانتے ہیں کہ تم کیا بچھ جانتی تھیں مگر ہم نے ہاشم کے سامنے وہ بإثيرٍ نهيں دہرائيں۔ميرانهيں خيال بيہ تم نے سعدی کے کرینڈ بلان میں مرودیے کے لیے کیا ہے۔ تم نے یہ۔میرے لیے کیاہے۔ کیونکہ حمہیں تہماری جاب والس جاہیے۔ میں میری انجیو۔" سینے پہ ایک انگی سے دستک دی۔ مسراتی

آئھيں اس چي تھيں۔

حفولين دانجنت 204 فروري 2016



ود سری ست سے نوشیرواں آ ناد کھائی دیا۔وہ اکھڑے' تے باڑات چرے پر سجائے 'جیکٹ اٹار کر ملازم کو دیتا' رک کر او هر او هر دیکھنے لگا۔ شہری کو دیکھ کر ابرو بھنچے۔ بھراس کے قریبِ اسٹول پر بیٹھا۔ اس کے آگے جھک کر چنگی بجائی۔ وہ چونک کر اس جانب

آج اِس کا لباس سیاہ تھا اور میک اب تقریبا" ندارد- آنکھول تلے طقے چھپانے کے یاوجود دکھائی دے رہے تھے۔ شیرو کو دیکھ کر تھکے تھکے انداز میں سنهرى بالول مين انگليال پھير كران كو بيجھيے جھٹا۔ "متم

'' مریشان لگ رای میں۔وجہ؟''

"تہمارے بھائی کے ہوتے ہوئے کیا وجہ ہوسکتی ہے؟ او جھل آنکھوں اور تھی آواز میں مجنے گلاس کو رد گھونٹ میں خالی کرکے کاؤنٹریہ پرے دھلیل ویا۔ "میری بنی مجھ سے لے لی مینی میں جھے شیئرز

نیں دیے۔ بیرمت کمناکہ اس بارے میں حمہیں چھ معلوم نمین- میں شدید دیریش کاشکار ہوں۔ ادیرے سونی کمہ رہی تھی جمہاری ممی نے اسے کہاہے کہ ہاشم جلد دد میری شادی کرنے والا ہے۔سب کے پاس اپنی اپی زندگی ہے۔ ایک میں ہی قصر کاردار کے گرو بھورے کی طرح منڈلاتی رہتی ہوں۔" اس نے دونوں ہاتھوں سے کنیٹیاں سبلا تئیں۔"اور کیا قصور تھا میرا؟ صرف می که سعدی ہے ذرائی دوستی تھی میری؟ کیا میں پوچھتی ہوں ہاتم سے کہ اس کی کس کس سے دوستی ہے؟ ہو اند-

مہیوں بعد۔ نوشیرداں سعدی کے ذکر پر بے زار نهیں ہوا بلکہ آنکھوں میں عجیب چیجئن ی در آئی۔ . دخمتنا اچھا ہو تا آگریہ سعدی لوگ ِهاری زند گیوں میں نید آئے ہوتے شمری!" وہ نفرت کی آنج لیے بولا

"مالکل!"اس نے گویا کراہ کر کہا تھا۔ وہ اس ہے زياده مثفق نهيں ہوسكتی تھی۔

''وہ خاندان خود کو بہت یار ساسمجھتا ہے۔ جیسے وہ

البھے اور ہم بڑے ہیں۔ ہروقت وہ دونوں بمن بھائی اب غرور من مجھے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے۔ کیان باتوں یہ گناہ نہیں ہو تا؟ کیاسارے گناہ امیروں كے ہوتے بن ؟ سے فيل كلاس لڑكے لؤكيال سيدائين اعتاد کی آڑیں کسی کو کتنا ہرٹ کرجا کیں 'ان کوسٹ

دكيابالشم في سعدي كووي ماراجي اس ون مجھ مارا؟ اس کے ساتھ وہ سلوک کیا؟ نہیں نا۔ اس کی اہمیت زیادہ ہے۔ میری کم ہے۔ "شہری کے عم مختلف

« مجھی مبھی دل چاہتا ہے شہری کہ ان کی انتیسی کو آگ لگادول- سعدی سمیت ان سب کو مار دوبی-ایک ہی دفعہ بیہ سارا خاندان مٹ جائے <sup>33</sup>وہ<sup>ا</sup> مزاجی ے کہ رہاتھا۔"آخرہم قائل ہی ہیں نا توہم قاتل ہی ایجھے بس پہلوگ ہماری جانِ چھو ژدیں۔ہم ہے دور جلئے جائیں۔ یہ لوگ ۔۔ یہ لوگ کئی آسیب کی طرح ہیں۔ جب تک ہمارے اردگر در ہیں گے' میں بُری خبریں ہی ملتی رہیں گی۔ میرایات جھ سے ناراض حالت میں مرا صرف ... صرف ان ہی کی دجہ سے ... میرے باپ کی موت کی دجہ بھی میں لوگ میں۔" وہ شدید کرب ہے دهیرے دهیرے کہتا جارہا تقا- آنگھوں میں تبیش تھی اور دل جل رہاتھا۔شہری نے ناک سکیر کرشانے اچکائے۔

''داٹ ابور ۔۔ ان کے مرنے سے میرے مسکے تو نهیں طل ہوں گے تا۔ " پہناں پیہ شہری کواختگا نب تھا۔ شيروف مرجعتكا اوربار لينذركو قريب آنف كالشاره كيا- ْحَالَا مُلَهُ ابُ اس كاول تْرِي چِزِكُو مُنيس جِاهِ رہا تھا۔ باب كذكرف أيك ومسب كجه جلاويا تفا

کوکمبوکے ہیں سرد اور خاموش نہ خانے میں میری اینجیو خاموتی سے کن میں جیتی جائے کی رہی تھی۔ اس کی نظریں نسی غیر مرتی نقطے یہ جمی تھیں۔ اس کے سامنے سعدی کے کمرے کادردازہ مقفل نظر

ي خولين والجنب 205 فروري 2018



آرہا تھا۔ دروازے کے پار۔۔دہ سینے پہ بازولیٹیے کھڑا تندی ہے۔ ے خاور کو و مکھے رہا تھا۔

''جھے یہ سب کی کرکیا ملے گا؟''وہ بے زار ہوا۔ خاور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا تا سعدی کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کا چبرہ سیاٹ اور آ تکھیں سنجیدہ تھیں۔ ''یہ سلیف ڈیفنس کے لیے ہے۔ تم میری لا ئف لائن ہو' میں تہیں مرنے نہیں دوں گا۔'' اس نے سعدی کے دونوں ہاتھ پکڑے اور اس کو ذرااوھراوھر تحصینج کر درست کھڑا کیا۔

''خاموشی کو سفنے تی عادت ڈالو۔ خاموشی کو دیکھو۔ محسوس کرو' میرے ہاتھوں کو دیکھو۔ میرے پیروں کو دیکھو۔'' وہ آہستہ آہستہ ہاتھ گھماتے ہوئے کہہ رہاتھا اور سعدی الرب سمااس کو مکھے رہاتھا۔

''اس کو روکو!''اس نے ڈیک دم اپناہاتھ تلوار کی طرح سعدی کے بازو پہ مار تاجاہاتو سعدی نے تیزی سے اپنی کلائی جوابی تلوار کی طرح اس کی کلائی سے تکرائی۔ ''ہاتھ کو درست رکھو ایسے۔''وہ اب اس کو کلائی سے بکڑے 'زبانی سکھارہاتھا۔

وفعتا "سعدی ئے اس کے کندھے سے اوپر دیوار یہ کچھودیکھا۔"کیاریانشان تم نے لگایا ہے؟"

" و 'کیسا نشان؟ "خاور نے چمرہ موڑ کر دیکھا۔ وہاں کوئی نشان نہیں تھا۔اس نے چمرہ جیسے ہی واپس پیفیرا' سعدی کا زور دار مرکااس کے منہ پر پیزا۔ لیجے بھرکواس کا رماغ گھوم گیا۔

سعدی نے مٹھی کوچرے کے قریب لے جاکزاس میں پھونک ماری۔ ''واؤ۔۔۔ اب میں بہتر محسوس کررہا ہوں۔ چلوٹریڈنگ جاری رکھتے ہیں۔''

خلاف توقع خاور برا مانے تغیر سر جھٹک کروایس سامنے آگھڑا ہوا۔

با هر بیشی میری مهنوز کسی گهری اندهی سوچ میں گم ی-

ں سے دور ... سرماکی اس سرور است میں جیل کاوہ آریک بیرک خاموش بڑا تھا۔ فارس مسلسل دائمیں سے بائمیں شملتاشد پر اضطراب کی حالت میں لگتا تھا۔

آتش دیوارے لگا 'آکڑوں ہیٹھا 'مندمیں کچھ چبا آاسے صبرسے دیکھیارہا۔

سبرسے دیھارہا۔ ''ایک نفیحت کی تھی تہہیں۔ وسٹمن پہ ترس نہ کھانا۔۔ تم نے وہی کیا۔اگر نہ کیا ہو ٹاتو آج جیل میں نہ ہوتے۔ ''اس کااشارہ اے الیس نی کی طرف تھا۔ ''اس پہ نہیں 'اس کے بچے پہ ترس آیا تھا مجھے اور زیادہ دماغ نہ خراب کرو میرا۔'' سلاخوں تک آکے رکا' دونوں ہاتھوں سے ان کو پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ چرے یہ بہی اور آنکھوں میں غصہ تھا۔

پر سے نہیں ٹو نیم گی ہے۔جب تم پہلی دفعہ جیل میں آئے تھے تب بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے برے عرصے بعد پر اناعازی نظر آیا ہے۔ ؟

''درپیشان ہوں میں۔'' وہ دہاں کھڑا ہے ہی بھری برہمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ پیچھے زمین پہ بیٹھا آتش مسکر لا۔

"مریشان نہیں ہو ہتم خوف دوہ ہو۔"
"ہاں میں خوف زوہ ہوں۔ وہ میری بہن کا بیٹا ہے۔
وہ بچیہ ہے۔ وہ ان کا مقابلہ نہیں کرسکتا۔ پہلی وفعہ لگا
ہے کہ وہ اسے مار دیں گے۔ "پھروہ تہیتہ کرئے اس کی
طرف گھوما۔" مجھے پیمال سے نکالو۔اپ آومیوں سے
کہو' مجھے با ہر لے جائیں۔ میں اسے وہاں سے نکال
لاؤں گا۔"

" فی است عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ کیا الایا۔ "بہت عرصے بعد پرانا غازی نظر آیا ہے۔ کیا شکھایا تھا شہیں جیل میں چار سال؟ وہ شہارے ہاتھ قید کرسکتے ہیں تمہارا دماغ شہیں۔ باہر نکل کر کیا آق عورتوں کو بیچھے تنا چھوڑ جاؤ گے؟ پولیس کیا کرے باقی عورتوں کو بیچھے تنا چھوڑ جاؤ گے؟ پولیس کیا کرے باقی عورتوں کو بیچھے تنا چھوڑ جاؤ گے؟ پولیس کیا کرے باقی عورتوں کو علم ہے فازی۔ ہاتھوں سے مت سوچو۔ " فارس با کمیں ہاتھ سے کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' فارس با کمیں ہاتھ سے کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' فارس با کمیں ہاتھ سے کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ سے کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہالی ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہالی ہاتھ ہالی ہاتھ ہالی ہاتھ ہے۔ کئیٹی مسلما مرجھکائے کھڑا رہا ' میں ہاتھ ہے۔ کہ کھڑا ہو ہا ہالی ہاتھ ہالی ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہاتھ ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہیں ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہے کئیٹی ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہے کہ ہے کئیٹی ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہیں ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے۔ کئیٹی ہاتھ ہے کئیٹی ہاتھ ہے۔ کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے۔ کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے۔ کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے۔ کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے کئیٹی ہے۔ کئیٹی ہے کئیٹ

ور کہتے ہو تو حمہیں باہر نکال دیتا ہوں لیکن سے عقل مندی نہیں ہوگی۔ دماغ سے سوچو'تم اس وقت اس

م خواتین ڈانجے ہے 206 فروری 2016

کے لیے کہا کرسکتے ہو؟"

فارس سلاخوں سے ماتھا شیکے ' آنکھیں موندے کھڑا رہا۔ پھراس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔اس نے چرواٹھایا۔ سنری آنکھوں میں سوچ تھی۔ ٹھنڈی

"شوکت کمال ہو تا ہے آج کل؟"اس نے بدلی ہوئی' ٹھہری ہوئی آواز میں آتش سے اس کے ایک یرائے ساتھی کا یوچھا۔

''جمال بھی ہے'تمہارا کام کل ہی کردے گا۔بول کیا کام ہے؟" وہ ول سے خوش ہوا تھا۔ اسے برانا غازى - پىندىنىس تھا-اسے بدوالاغازى پىندىھا-

کے خرکہ بنہ خاک آگ زندہ ہو درا ہی دیر تھر اور دیکھ بھال مجھے سرمائے دھندلکوں میں انیکسی ڈولی کھڑی تھی۔ حنین خوابیدہ چیرے کے ساتھ کچن کی گول میز پہ باشتا کرری تھی۔وداب بھی فجر کے لیے نہیں اٹھتی ی۔ الارم بھی نہیں لگاتی تھی۔ الارم کے ہاوجود نہ أَنْهُى تونِي؟ دُر لَكُنَا تِعَامَر مِاتَى كَي جِارِ نَمَازِسِ بِرُحِيَّ لَكِي تھی۔ ٹیچرنے کہاتھا کہ جس وقت بھی اٹھو الجرز ھالو۔ وہ ساڑھے سات ہے فجرزہ کا لیتی تھی۔ قضا مگر اب گلٹ کم تفا۔ تاشتاکرتے ہوئے اس نے سراٹھاکرادھر أوهراً يك سرسري نظر دو زائي- زمرسياه كوث ميس ملبوس ایک فائل بردھتی جائے کی رہی تھی۔ بالکل منهمک ی- اسامه اسکول یو نیفارم میں جلدی جلدی ناشتا کررہا تھا۔ ندرت بھی تیزی سے کام سمیٹتی' ریسٹورنٹ جانے کی تیاری میں تھیں۔

ایک میں ہی ہوں نکمی آور ناکام!اس کا دریشن بردھنے لگا۔ ست ردی سے لقمے زہرمار کرنے لگی۔ تب ہی بیل ہوئی۔ ندریت باہر کو لیکیں۔ حنین کوصدافت کی آواز سنائی دی تھی۔ (ایسے گاؤں سے آج صبحوالیں آتاً تھا۔)وہ سرچھکائے کھاتی رہی۔ تب ہی اسامہ اس کے قریب کھر کا۔

خولين والجيث 2017 فروري 2016 ا

الله تم نے کیے صاف کیا؟" تذبذب سے بولی

''جعِابھی آنہیں رہی بھابھی آگئی ہے۔'' ھندانے

چونک کر سر اٹھایا۔ دور سامنے داخلی دروازے یہ

ندرت مسكرا كرصدافت اوراس كے ساتھ ايك لڑكي گو

خوش آمرید که رہی تھیں۔ صداقت کی عمر کی العنی

حنین ہے جھوٹی) سانولی ٔ دہلی تیلی 'بالوں کی سس کرجوٹی

کے مگر تھوڑا ساسنہری زیور پینے دہ گاؤں کی رہائتی لگتی

"حند...صدافت كى بيوى كانام كميامو گا؟ امانت؟"

''اور ان کے بیول کاخیانت نے خباشت .... '' دونول

اس کانام آمانت نہیں تھا محسینہ تھا۔ سیم نے توخیر

بمن بھائی ہاتھ یہ ہاتھ مار کر ہے۔ زمرنے نگاہ اٹھا کران

بمشكل بنسي كأكلا تكونثا مكرحتين كصانسي كيمبائ تقوزا

بہت ہنس گئی۔ خیر۔۔ سب نے اٹھ کر حبینہ ٹی لی کو

خوش آمزید کا۔ ندرت نے جانے سے پہلے اسے بچن

و کھایا محام سمجھایا۔ (اب آئی ہے تو کیا تخرید اٹھانے

یے بعد دیگرے سب گھرے رخصت ہوگئے۔

صدانت نیچ بڑے ابائے کمرے میں چلا گیااور حنین سائیس سائیں کرتے خاموش گھر میں ادھرادھر شملق'

بالأخراور ابني كمرت مين آيئ-ايك ست نظرورو

دیواریہ ڈالی۔ یہ کمرواتنا بکھرا بکھرا کیوں لگٹا تھا؟ جیسے

چیزوں کا رش نگاہے مگر کہاں سے صفائی شروع کرے

پچھ در بور پور ہوتی رای مجر نیچ آئی تو حینه ، کی

صاف کردی تھی۔ کی بھر کو جند میروهیوں کے

اختتام په تھمري گئي۔ کچن کاؤنٹرانھي صاف نہيں کياتھا

اس نے میلے برتن انکھے کرکے سنگ میں رکھے تھے اور فرش پر جھا ڈولگائی تھی مگریئن .... وہ کجن جس کووہ اس ایک ہفتے میں رکڑ رکڑ کر تھک گئی۔وہ کجن یک دم

وہ الجھی ہوئی سیاوین کجن کے دہانے پہ آری۔

حيكنے لگا تھا۔ صاف متھرا' نگھرا نگھرا ...

مملے دان سے کام پہ کئے گی تو آگے عادت ہوگی۔)اور پھر

كود يكحانوان كيمسكرابث فوراسمك كثي

تھی'صاف ستھری اور آحیقی تھی۔

سیم پھراس کے کان میں گھسا۔

READING

Realton

تھی۔ ڈسٹ بن کانیا شاہرِ لگاتی حسینہ مڑی اور مسکر اکر اے دیکھا۔

ے دیا ہے' اللہ جہنم رسید کرے میری کھیھی کو 'برای ہی ''دعورت تھی دھی۔''

فتندعورت تقی ده..." دم اسے ایسے نہیں کتے مرے ہوؤں کو..." دہ ڈیٹ کر پولی۔

''ایک سوال کیا پوچھ لیا' نازہ آبازہ اسلام آباد آئی ممیارن کواپنااحساس کمتری چھپائے اور رعب ڈالنے کا موقع مل گیا" عام حالات میں حنین بہت کچھ کہتی۔ (مثلا" یہ صدافت گاؤں میں جاکر سب کوئتا تاہے کہ ماکن کی بٹی سارا وقت کمپیوٹر پہ جیٹی رہتی ہے؟) مگر…اس حینہ نے اسی بات کہ دی تھی جس نے حند کے دل کوایک وم جھجھوڑ کرر کھ دیا تھا۔"

''فلطیہ بالکُلِ غلطہ'' وہ کسی خواب کی سی کیفیت میں یولی تھی۔''منہ میں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کمپیوٹرز انسان کو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں۔'' یہ کہتے ہوئے وہ فورا'' واپس ادیر کو بھاگی' بچرر کی۔

وسنو... زیادہ باتیں نہ بنایا کرو ہمارے گھر میں زیادہ بولنے والوں کو پہند نہیں کیا جاتا اور دھیان سے کام کروٹ وعب سے ڈیٹ کر تیز تیز میڑھیاں چڑھتی

**Realton** 

گئ-(حبینہ بردیرطاتی ہوئی جھاڑہ دستے گئی۔)اپنے اور ندرت کے کمرے میں آگر جند فرش پہ بیٹھی اور بیڈ پہ لیپ ٹاپ رکھ لیا۔ کو گل صاحب اپنا خالی چو کھٹا لیے مسکراکراس کو دیکھ رہے تھے۔

صدافت کی شادی کے دنوں میں جب اسپے گھ صاف کرتے وفت ای غلطیاں مجد میں نبیں آتی تھیں تو سِوجِا ای ہے <u>یو جھے۔</u> (مگرای ڈانٹیں گی کہ جب ہیلے کہتی تھی'تب کیوں نہیں سنا؟) بھی سوچا برے آبا کو فون كرے-(اونهول ... پيرتوان كي اخلاقي فتح بوجائے گی کہ بوتی نکتمی ہے۔) بھی خیال آیا... زمر(مگیر يهال انا أڑے آئی۔) سيم سے يوچھنااني بے عزتي كروان كے متراوف تھا۔ صرف سَعدى تھا جؤسب كى سنتائىب كى دوكر تاتھا مگرسعدى نىيں تھا۔ كيكن كو كل بهي تو تفاياس كايرانادوست. اس نے بوجھا۔ (کی بورڈ یہ انگلیاں چلاتے ہوئے) کسے رکھا جائے اسے کمرے کوصاف اور آرگنا ٹردوی مع بھرمیں جوابات نگاہوں کے سامنے جیکنے لگے يتصاوريه ببلي دفعه تقاجب حنين ذوالفقار يوسف خان نے دہ دنیا دریافت کی تھی جو گھرے ہاہر نہیں تھی بلکہ وہ جو گھر کے اندر تھی۔

"صاف لڑی وہ ہوتی ہے جو گند الماریوں میں نہ کھا۔ میں نہ کھا۔ اللہ وسٹ کی میں بھیلے۔ "کوگل اسے سمجھارہا تھا۔ دی بلکہ وسٹ کرو۔ سارا سامان ۔۔۔ اور سارے کا سارا سامان ہم تکا دیسے مراو ہے ۔۔۔ سارے کا سارا سامان ہم تکا دیسے مراو ہے ۔۔۔ سارے کا سارا سامان ہم تکا دیسے مراو ہے ۔۔۔ ایک روی کا۔۔۔ ایک خیرات کا اور ایک وہ جو تمہمارا ہے۔ "وہ شاید گھنٹہ بھریالکل سن اور کی گئے۔ کہ پڑھی رہی 'چراس نے آستینیں اور چرا کے کہ پڑھی رہی 'چراس نے آستینیں اور چرا ہے کہ پڑھی رہی 'چراس نے آستینیں اور سے کی کے وہ اور نیجا کی اور کھا۔ آ کھوں میں چک لیے وہ او نیجا سابولی تھی۔۔ سابولی تھی۔۔

''نیں اس ملک کی سب سے آرگنائزڈ لڑکی بننے جارہی ہوں۔''(شکرہے سیم نہیں تھا'ورنہ اتنا ہنستاکہ بس!)

. حنین ہمیشہ سمجھتی تھی کہ شکھٹرلڑ کیاں وہ ہوتی ہیں

و خولين دا بخشة 203 فروري 2016

جو چھوٹی ہے چھوٹی چیز بھی سنبھال کرر کھتی ہں'جبکہ سنبھالنے کے لیے رکھی چیزوں میں سے اکثر۔ بے کار ہوتی ہیں۔اس نے الماریاں خالی کیں وراز الفی شاعث کا سامان بھی فرش ہد و هر کیا۔ چیزس... چیزس... چیزس... ہم مارات خود کتنی گندی مملی قوم ہیں۔ مِدی سے الماریوں کو بھر کرد کھتے ہیں مگراب مزید حتیں۔ گوگل نے کہا تھا۔ ہروہ چیزجو تم نے پچھلے دو سال ہے استعمال نہیں کی وہ تھینگو۔ قابل استعمال چیز خیرات کردد اور صرف ضرورت کی چیزوانس ر کھو۔'' اس نے بھی تین ڈھیر بنانے شروع کیے۔ میک اپ کا ایکسهارُد براتا سامان برانی چوزیان برانے کرے كاغذ كاپيان كماجين جوتے سوتھے ہوئے قلم خالی ڈے۔انگ اتنا کیا ڑا ۔۔ جب اس کے نتیوں ڈھیر تکمل ہوئے ادوہ اٹھی تو کمرد کھ رہی تھی مگر حسینہ کو آوا ذنہ دی-(اتا<sup>ل</sup>) خود ہی کو ڑے کو بڑے سیاہ شاہروں میں ڈالا اورباہررکھ آئی۔ برانے اخبار لاکرانی الماریوں میں بچھائے 'شاف صاف کید چیزیں ورست کرکے جھاڑکے رسھیں۔ درا زمناف اور ملکے ہو گئے۔ جب سارى الماريان أور دراز اندر سے صاف ہو مي تووه جِالون والا ڈنڈالائی مرکونے سے جالے صاف کیے۔ ا کو گل کہتا تھا۔ ''بچول جھاڑو سے دیواروں پہ بھی جھاڑولگاؤ۔''جو تھم ۔۔ وہ بھی کیا۔ پھر کیلیے اخبار سے شیشہ صاف کیا۔ کیلے کیڑے ہے ڈسٹنگ کی جھاڑو لگائی-صوفے اور بانگ دھکیل و ھکیل کراور ہالحضوص کونوں میں جھاڑد لگا دی۔ رگ کو ویکیوم کیا۔ فرش پہ موب لگایا۔ (موب دھونے کی ہمت نہیں تھی وہ ایسے ای کچن میں حبینہ کو دے آئی۔)اب (اوٹی کمرکے ساتھ) واپس آگر کمرہ ویکھاتو طمانیت کااحساس ہوا مگر ہاں۔۔۔ بیٹر شیٹ رہ گئے۔ جلدی سے اسے تبدیل کیا۔ اف سِب اتنا نکھر گیا تھا۔ ِصاف چمکتا ہوا۔ گردن اٹھائی تودل دھك سے رہ گيا۔ عظميہ جالے تھے۔ ده اوه نوسه "ده ممریه با تقه رهه کر کرای تقی-اب اگر اویر جالوں والی جھاڑد ماری توسارے کمرے کی صفائی کا بیڑہ غرق ہوجاتا تھا کمیا کرے؟ دوڑ کر گو گل ہے یو چھا۔

جواب ماکر سکھ کاسمانس لیا۔ کمرے کے وسط میں میز بھینچ کرر تھی'ادیر اسٹول رکھااور پرانا تکیے کا کور لیے ً اوپر چرهی ایک آیک بربه باری باری کورچرهایا اور ر گر کر جائے اس کے اندر انار کیے۔ پکھا گزارے لائق صاف ہو گیا۔ جالے نیچ بھی نہیں گریے۔ آب جب تیجے کھڑے ہوئے حنین نے گردن گھما گھماکراہے کمرے کودیکھاتودل میں سکون سابھرگیا۔ ایک تشفی کااحساس تھاکہ یہ کمرواندر تک الماری کے دروا زول اورنهال خانول تك صاف ستقراب- صفائي کااحساس۔طمانیت۔انمول ہوتی ہے۔ اس سارے میں اس کی جانت شدید وگرگوں ہو چکی تھی مگروہ خوش تھی۔ بے حد خوش۔ صاف

استری شدہ کپڑے نکالے۔ نما وھو 'بال برش کرئے' برِنِومٌ لَكَا كَ نِمُادِ رِهِي مِنْ يَنْجِ جِأَكُرَ كَفَانَا كُعَايَا أُورَ يَعِر يُمرك مين آكر كمبل مان كِرسوكن-بري بي ميشي نيتد

تھی جواس وقت اسے آئی تھی۔ حنین کی آنکھ باتوں کی آوازے کھلی تھی۔ بمشکل اس نے آئیس کھولیں اور تمبل ہٹا کردیکھا۔ مغرب ہو چکی تھی اور کمرے کی بتیاں جتی تھیں۔وہاں اسامہ اور ندرت کھڑے زمرے بات کررہے تھے جو کوٹ اوريرس المفاتح چو كھنٹ ميں كھڑى ستائشي انداز ميں كمدراي تقى-

''واقعی بھابھی اس نے آج بہتے کام کیا ہے۔ آپ کا کمرہ تو جیک رہا ہے۔ "حنین نے بلکیں تھیکیں۔ کمنی کے بل اٹھی۔ (کمراجھی تک آکڑی ہوئی تھی۔) وينكها لائش مرشے صاف كى بيالماريان تك جھاڑى ہيں۔" ندرت كى آواز ميں ستائش تھى۔ حند خوابيده أتكهول اورلبول يدمعموم مسكراب سِائِد اللهُ بيني - دل بليون الجَفِينِ لكَا تَعَابِ اوهراسامه كمه رباتھا۔

"وأه ام-يه صدافت بهائي كي يوي توبهت الجهاكام کرتی ہے۔'' حنین کامنہ کھل گیا۔وہ یک دم بالکل شل ہوگئی۔ زمرنے اسے اٹھتے دیکھ لیا تھا۔ تب ہی پکارا۔''حنین'

و حولين دا بخيث 209 فروري 20%



تم نے اپنی تکرانی میں اس سے صفائی کروائی تھی نا؟ ویسے صدافت سے کمیں زیادہ سلیقہ شعار ہے بداؤی۔ آئی ایم امیر پسڈ!"

تعنین کے ادبر سے گویا ٹرک گزر گیا تھا۔ وہ سب اب بار بار حسینہ کی تعریف کررے تھے۔ ڈھیروں آنسو حند کے علق میں جمع ہوئے۔ آنکھیں ڈبڈ باگئیں۔ وہ ایک دم سے رخ موڑ کر کمبل تان کرواپس لیٹ گئی۔ اگر اس وقت وہ وفاع میں ایک لفظ بھی کہتی تواسے پتا تھاوہ رونے لگ جاتی۔ سو کمبل کے اندر خود کو جھیالیا۔

## # # #

کیاں سے لائیں بھلا ہم جواز ہم سفری

اس نیکی گر شدندی دوبر آبدار عبیدای رہائش
گاہ کے گیٹ سے کار نکال رہی تھی جب تھٹک کر
میں ایک ڈبہ پکڑر کھا تھا جے ابرائے ہوئے وہ کار تک
میں ایک ڈبہ پکڑر کھا تھا جے ابرائے ہوئے وہ کار تک
آیا۔ آبی رکی گرشیشہ شمیں کھولا۔ اس نے قریب آگر
ڈبہ دکھایا۔ اوپر فارس عادی کا نام لکھا تھا۔ آبدار نے
تیزی سے بیلٹ کھولی اور جا ہر نگلی۔ گیٹ یہ امور گارڈ ذ
تیزی سے بیلٹ کھولی اور جا ہر نگلی۔ گیٹ یہ امور گارڈ ذ
اس طرف آنے گئے گراس نے اپھر اٹھا کران کو بیٹ
جانے کا اشارہ کیا اور خود اس صحص کی طرف مزی۔
"بیہ فارس عادی نے آب کے لیے بھیجا ہے۔"
ماس نے ڈبہ بردھایا۔ آبی نے آبیکی نظروں سے اسے
دیکھتے ڈبہ تھا ا۔ وہ فور اس بیٹ کرا پی موٹر سائمیل کی
طرف جا گیا۔
مارے جا گیا۔

کے ویر بعد وہ وہاں سے دور' ایک اسپتال کے پار کنگ ایریا میں کاررو کے 'اندر جیٹھی تھی۔اور ڈبہ کھلا پڑا تھا۔اندرا کی نکڑی کا چھوٹا ساہیں کیس تھا 'اور اوپر ایک نمبردرج تھا۔وہ سوچی ایک جیٹ رکھی تھی جس پر ایک نمبردرج تھا۔وہ سوچی رہی۔اس نے موہا کل نکالا اور وہ نمبرڈ اسک کیا۔

مردانہ آواز سائی دی تھی۔

خلتن الخيث 210 فروي 2016

ڈھیلے پڑئے۔ ''کیا آپ کی جیل میں پانچ کلو میٹر تک موبائل جیمو زنہیں گئے ہوتے؟'' ''ہمیں جیمو زکودھوکا دینے کے سوطریقے آتے میں کیس جیمی ہی''

میں۔ نیسی میں آپ؟'' ''کنفیو زموں۔ اس پین کا کیا کروں؟''اسنے لکڑی کا کیس کھولا۔ اندر بلاسٹک میں لیٹاسنہری قلم رکھا تھا۔ وہ بال پین تھاجس کو پیچھے سے دبانے پہ نب باہر نکلتی تھی۔

'''''''اے مت جُھو ئیں۔'' وہ جلدی سے بولا تھا۔ ''اس میں سائنا کڈ ہے۔ زہر۔'' آیدار نے جاری سرکیس بٹر گیا۔خیب صورت

آبدارنے جلدی سے کیس بند کیا۔خوب صورت پیشانی پہ لکیرس ابھریں۔''میس اس کاکیا کروں؟'' ''میراسے دینا ہے۔''وہ دھیرے سے بولا۔ ''وہ اس کاکیا کرے گا؟''

الرفاع أرخويشتن إ" (دفاع ذات!)

" آپ تو فارسی بھی ہوئے ہیں۔ "مگر پھروہ برہم ہوئی۔ دسیں اپنے باب کو دھوکا دول' ہاہم سے دغا کروں میں الاقوای قوانین توڑوں اور سیکورٹی کو ہائی پاس کر کے بیر قلم اس تک پہنچاؤں 'یہ کرنے کا علم دے رہے ہیں آپ مجھے؟"

'دمیں صرف درخواست کررہا ہوں۔''وہ نرمی سے
بولا تھا۔ اپنی بیرک میں دیوار سے لگا گھڑا' وہ آسٹین
موڑے' فون کان سے لگائے کمہ رہا تھا۔ اس کے
چرے یہ اب برہمی' غصہ' بے لیی' سب مفقود تھا۔وہ
بالکل پُرسکون تھا۔

آبددارے تنے نقوش پھرے ڈھیلے پڑے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسکراوی۔ ''ادر میں سے کیول کرول گی؟''

رریں ہے یوں روں ہا: ''بدلے میں' میں بھی آپ کے لیے پچھ کروں گلی''

"مثلا" کیا؟" وہ شرارت سے نجلالب دیا کربولی۔ "جو آپ کہیں۔" وہ بھی مسکرایا تھا۔ " آپ میرے ساتھ جائے پئیں گے؟" کمہ کراس

T PAKSOLL

READING

Redition

آیدار عبید کو نهیں معلوم وہ کیوں مسکرا رہی تھی مگروہ مسکرار ہی تھی۔ایک وم سے ساری دنیا خوب صورت لگنے لگی تھی۔

''احراکیایہ بہت مصنوعی نہیں لگے گا؟'' ومسز کارداراً! سب کو معلوم ہے کیر فولو آئیس جھوٹ اور بکواس ہوتے ہیں تکلین اس جھوٹ کو بیش کرنے کے لیے مهارت ہونی جا ہے۔ جوجتنا أحيجا بتحوث بولثائهاس كافونواوپ اتناهث حباما ہے۔ای لیے آپ نے مجھے ارکیا ہے تا۔ سو مجھے اپنا کام کرنے دیں۔"وہ محل سے کمدرہا تھا۔ جوا ہرات نے جوایا" ہاتھ بردھا کراس کاشانہ تھ کا۔ انجو تم کہو۔" لاؤرنج كان دُوريلانك كوياني وين فينو نان ذراكي زرا نظراٹھا کروہ منظرد کھا اور پھر ناخوشی ہے ناک سكيرتي وابس كام كرف كلى وه جوا مرات كارب صرف بي آراونهيس تقاله نه بي وه صرف اس كااميح كنساننت رباتھا۔وہ اس کا''باڈی مین''بنتا جارہاتھا۔ باہرلان میں کاررکی وروازے تھلے اور ہاشم کاروار كوث كأبنن بنذ كرنا بأهر آنا دكھائى ديا۔ وہ آئىمھيں سامنے او تیجے قصریہ جمائے چرے یہ سختی اور برہمی طاری کیے مناتھ نگلتے رئیس سے بات کر رہاتھا۔ ''بیہ میں جانتا ہول کہ وہ سینے کی صانت کے لیے

نے بے اختیار وانتول تلے زبان دبائی اور خفت سے آئکھیں میچیں۔ بیرک میں کھڑے فارس کے ابرو تعجب نے انتخاب ہوئے۔ تعجب کے انتخاب کے انتخاب کا تعجب کے انتخاب کا تعدب کا تعدب کا تعدب کے انتخاب کے انتخاب کا تعدب کے انتخاب کا تعدب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کو تعدب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کا تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کے انتخاب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی تعدب کی ت

"دو دفعه انکار کیا آپ نے چائے کے لیے۔ ایک تب جب آپ بہلی دفعہ ادھر آئے اور ایک تب جب ہم الیں ایج اوصاحب کے کمرے میں ملے تھے۔" دہ ہولے سے ہسا۔ سر جھکائے 'نفی میں گردن جھٹکی اور جوتے سے زمین کومسلے بولا۔ جھٹکی اور جوتے سے زمین کومسلے بولا۔ "میں شادی شدہ آدمی ہول' آبدار لی لی!" "دبیر تو آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہونا جا ہیے۔" وہ شرنت بولی۔

"اوکے ... میں آپ کے ساتھ جائے ہوں گا'اگر میں باہر آیا تو۔ مگر آپ ہیاس کودے دیں گی۔"فارس نے ٹرمی سے یاد کرایا۔

ورائین جب میں اس سے مل لوں گی تو فضیح کو دیا دفت ختم ہوجائے گااور دہ اس کو ماردے گا۔" انجو میں کمہ رہا ہول آپ وہی کرس۔"اس کی آواز شجیدہ اور بے لیک تھی۔ آبی نے مسکر اکر شانے اچکائے۔ اچکائے۔ ''آپ کو اچھا لگتا ہے سے کرنا؟"

'گیاگرنا؟'' ''جیل میں بیٹھ کر' خود مقید رہ بھی' ہم سب کو گنٹرول کرنا۔''

''میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ شرافت سے قید کے دن کاٹ رہا ہوں۔'' وہ سادگی سے بولا۔لبوں پہ مسکر اہث پھرسے در ''فی تھی۔ پھر سے در ''فی تھی۔

آبی مسکرآدی۔ ''میں اس جیل صرف اس کیے گئی تھی کیونکہ میں وہ جگہ دیکھناچاہتی تھی۔ دوبارہ بھی میں ادھر نہیں جاناچاہتی تھی 'مگر۔۔ (ٹھنڈی سانس بھری) آپ کے لیے میں یہ کرلوں گی۔ ''وہ فون بند کرنے لگی بنب اس نے پکاراِ۔۔

''آبدار۔''وہ ٹھہری۔ ''تھینک یو!'' وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔

حوان داخت 211 زوري 2016





ولچیں رکھتے ہو تو کوئی فیصلہ کرلو۔" وہ کہنے کے ساتھ نرمی ہے اس کے اتھ کو تھیک بھی رہی تھی۔ ہاشم نے گری سائس کے کرتے اعصاب ڈھلے چھوڑ دیاہے۔ وہ بولا کچھ نہیں، مگر چرے یہ سب لکھا

د میں و مکھ سکتی ہول کہ آبی کے لیے کسی اور کا پر پوزل آتا و مکھ کرتم وسٹرب ہوئے ہو 'اس کیے۔۔۔ فیصلہ کرلو۔'' ہاشم نے نظراٹھا کرجوا ہرات کو دیکھااور ذراسامسكرايا\_

''واقعی<u>''</u>اب آگے بریضے کاو**ت** ہے۔'' سیرهیوں کے اور سہ کمرے کے آگے بی ریلنگ پہ کھڑے نوشیرواں کا حلق تک کڑوا ہوگیا تھا۔ آبدار؟ دہی آبدار؟وہ شدید تاخوش نظر آنے لگاتھا۔

XX XX XX

تمام خانہ بدوشوں میں مشترک ہے ہیے بات سب اینے اپنے گروں کو بلیف کے ویکھتے ہیں اس روز سردی کچھ زیادہ ہی تھی۔ کمرہ عدالت میں ہیٹر چلِ رہاتھا۔ زمرِسرخ پرنی ناک کے ساتھ اپنی میزیہ عِيْهُي الواه کے بیان کو سنتی کاغذیہ کچھ لکھ رہی تھی۔ اس کا چرہ بخار کی حدیث سے گلائی بڑے رہا تھا۔ آنکھوں تلے حلقے تھے۔ فارس گاہے بگائے تظرافھا کراس کو دیکھتا تھا۔ وہ گو کہ پہلے کی طرح پرسکون تھا مگراس کو وتکھتے ہوئے آنکھول میں فکر مندی در آتی تھی۔ ذراسا

اس کی طرف حصک کربولا۔ ومطبیعت تھیک نہیں تھی توساعت میں نہ آتیں۔ الكي تاريخ كالزظار كركيتين...

ز مرنے ملامتی نظروں سے اسے دیکھا۔'' مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری روز روز شکل دیکھنے کا۔ مگر جو تمهارے گھروالے ہیں تا'وہ بہت پریشان ہیں۔ چا<u>ہتے ہیں</u> تم جلد رہا ہوجاؤ بے تمہاری توعادت ہے جیل جانا۔ مہیں فرق نہیں پر تالیکن ان کویرہ آہے۔'' فارس نے سکوین سے اس کی بات سنی۔''وہ میری كرل فريند شيس تقي-"

واقعی کورٹ گیاتھا۔مزید کیامعلوم ہوسکاہے۔" ''سر' فاطمی نے بچھلے تین اہ میں جابر دفعہ ہمارے جانے والے ایک کور بیڑ کے ذریعے کرنسی ہا ہر لایڈر مروائی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اپنے اواتے باہر معل کررہا ہے۔وہ اپنی بیٹی کے نام پہ آیک گھر بھی بارسلونا

میں قسطوں میں خرید رہاہیے۔'' ''اچھا۔'' وہ پھر کیلے گاٹرات کے ساتھ سنتا' بر آمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ رئیس اس سے أيك قدم فيتخصي تقاب

"كياس بات كريس كي آپ؟"

<sup>دو ت</sup>مهاری حکه خاور ہو آتو یہ بھی نہ یوجھتا۔"وہ کمہ کر کمنے کو رکا' پھر سر جھٹک کراویر چڑھتا گیا۔"ابھی اس پیه نظرر کھو۔ صرف نظر۔"

وہ اندر آیا اور بس ایک سرسری تطمیاں اور اس کے ماۋى مىن پەۋال كراوپر چلاگيا۔ بچھە دىر بعد جىب فركيش ہو کر شرث اور بڑاؤزر زمیں ملبویں 'آرام دہ حلیمے میں ینچے آیا تو جوا ہزات تناعینھی تھی۔ وہ احمری چھو دی كرى يەبىھ كىيا- ٹانگ يە ٹانگ جمائى۔

" آپ نے کال کی تھی۔ کوئی اہم بات تھی؟" · ''جول۔'' جوا ہرات نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ غادر والے سارے مسئلے کے بہت دن بعد 'وہ بالاَ خر دہنی طور یہ پرسکون ہو <sup>تا</sup> نظر آرہا تھا۔ جوا ہرات نے

اتھ بردھاکراس کاہاتھ بھیکا۔ ''ہاشم۔۔۔ شہری اور 'تمہاری ڈائیوورس کو دوسال ہونے کو آئے ہیں۔سعدی ٔ خاور 'وہ سارے مسلے بھی عل ہوگئے ہیں۔ فارس بھی قصر پارینہ ہوگیا۔ اب آکے بڑھنے کا وقت ہے۔ نئی زندگی شروع کرنے کا ولتتهب

" آپ جاہتی ہیں کہ میں شادی کرلوں۔" وہ ہلکاسا ° بالكل – اور اب تتهيس جلد فيصله كرنا مو گا۔ مجھ

ے سزشائستہ ذکی نے کہاہے کہ ان کے بیٹے کے لیے إرون كوييغام بهجواؤل-أگر بإرون أنٹرسٹڈ ہوا تومسز نْمَانَسِيْهُ وَكِيْهِا قَاعِدِهِ بِرِيوِ زِل دِين گي۔ ليکن اگر بتم آبي مِينَ

في خولين دا بخيث 212 فروري 2016

READING Redition



سالے اور بہنوئی وونوں ہیں۔ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی وٹے سٹے کی شادی تھی؟" "دجی۔"

''تواس کامطلس میں ہوا کہ قمرالدین صاحب کی تمام پراپرٹی آپ کو اور آپ کے بھائی کو ملی ہے۔'' سمجھنے والے انداز میں سرملاتے ہوئے زمرنے سادگ سے معصا

پوچھا۔ ''آب جیکش بور آنر!''پراسیکیوٹر تیزی سے اٹھا۔ ''سٹینڈ!''ج ساحب نے تنبیہ، بھری نظرز مرپہ الی۔

وں۔ ''مسز قمرالدین۔'' وہ ممری سانس لے کر اس کی طرف گھوی۔''کیا آپ کا اور قمرالدین صاحب کا کوئی جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے؟''

''ج' ہے۔''دہ چو تکی تھی۔ ''اور کیا جن دنول قمرالدین صاحب جیل ہیں تھے' آپ نے ایک خطیرر قم نکلوا کر اپنے بھائی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفری تھی؟''اس نے چند کلفذات باری باری رجح ادر پراسکیو ٹر کے سامنے رکھے اور ایک کائی کواہ کو تھائی۔ خالون ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو دکھے کر خاموش سگٹی

قدمسز قمرالدین... کیا بیر درست ہے کہ جب قمرالدین کو اس خطیرر قم کے ٹرانسفر کاعلم ہوا تو بینک افس میں بیٹھے انہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ جھڑا کیا؟"

''جی۔ درست ہے۔'' نگاہیں جھکائے وہ ابولی۔ ''اوراس جھڑے میں آپ کے بھائی نے فمرالدین صاحب کوشدید برابھلا کہا۔اور اس جھٹڑے کے ڈیرٹھ ماہ بعد قمرالدین صاحب کا قبل ہو گیا۔ کیا یہ درست ہے؟''

'''جی۔'' وہ دهیرے سے بولی۔ نگاہیں بدستور جھکی تھیں۔ ''جھے مزید کوئی سوال نہیں بوجھنا۔'' وہ کورٹ کو

"جھے مزید کوئی سوال نہیں ہو چھا۔"وہ کورٹ کو ایک اور suspect دے کر آرام سے مڑکر ابنی کری کی طرف چلی آئی تھی اور پہلے سے بمتر نظر آرہی ''جیسے مجھے بہت فرق ہڑتا ہے۔'' سر جھٹک کروہ کئرے کی طرف متوجہ ہوگئی۔وہ مسکراہٹ وہائے خاموش ہوگیا۔

کٹرے میں اپ کی بار ایک در میانی عمر کی عورت کھڑی تھی۔ سانولا گرسنجیدہ چہرہ 'نفیس لباس اور اٹھی ہوئی گردن۔ اس کے ساشنے کھڑا پر اسیکیوٹر سوال کر رہا تھا۔

"مفتول میں آپ کے شوہر میں قمرالدین صاحب فارس غازی کاڈکر آپ سے کرتے تھے؟" "ج ہے"

"آب جیکش پور آز۔ heresay ۔ (ئی ہنائی بات)" زمرنے بے زاری سے آواز بلند کی' ساتھ ہی زکام زدہ سانس ناک مُروک کراندر تھینچی۔ "بور آنز مقول کی بات کی اہمیت سے وفاع کیے انکار کر سکتا ہے۔"

"اُوورردلڈ!" جینے راسکیوٹری پوری ہائٹ سنے گی زحمت بھی نہ کی اور ٹاگواری سے زمر کا اعتراض رد کیا۔ وہ شدید کینہ پرور نظروں سے ان کودیکھتی رہی۔ فارس بار ہار ایک خاموش نظراس پہ ڈالیا تھا۔

"جیوہ آکٹر فارس عازی کاذکر کرتے تھے۔"ابوہ فارس اور اس کی دشمنی کے متعلق کورٹ کو آگاہ کرزی تھی۔ زمر مرجھ کائے کچھ لکھتے ہوئے سنتی رہی۔ اپنی باری آنے یہ وہ آٹھی اور اتنے ہی برے موڈ کے ساتھے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔

' مسزقمرالدین .... مقتقل چند د کانوں کے مالک تھے' اچھا خاصا بیب چھوڑ کر گئے ہیں۔ ان کی موت کے بعد وہ پیسہ کس کوملاہے ؟''

"وه شرعا" تقلیم کیا گیاہے۔"خاتون سنجید گی اور بردباری سے بولی۔

''چونکہ آپ کے کوئی اولاد نہیں ہے تووہ رقم آپ کے اور مقتول کی بمن کے جھے میں آئی ہوگ۔'' ''جی ہاں۔''

دمعقول کی بمن کے شوہر آپ کے بھائی ہیں۔وہ محصلے ماہ گواہی دینے کے لیے آئے تھے۔وہ مقتول کے

الأخولين دُانجنت **213 فروري 10**0\$

Section



دومس! آپ اپنا پرس سیل فون کچھ میری نیچے نهیں لے جاسکتیں۔ میں معذرت خواہ ہوں مگر ہارون صاحب آپ یہ بھی بھروسانہیں کرتے۔"

سفيد لمباسو ئيثريني اور مسرخ اسكارف مين ملبوس آبی نے ایک چیمتی ہوئی نظراس پہ ڈالی اور میزیہ اپنا يرس الث ديا- جابيان علم موبائل لب اسكي-كريديث كارد - سب ليجھ ميزيه گرانتھا۔اب وہ ہاتھوں ہے الگونھیاں الانے لگی۔

فصیح شرمنده موکر "نهیس اس کی خیر ہے۔" کہنے لگا مگر آبدار نے ای خاموشی سے انگوٹھیاں میزیہ ینخیس کراا تارا۔ گھڑی کھول کردہاں رکھی۔اسکارٹ تلُّهُ بأته وال كرجين نوج كرا ناري ووباره اشكارف تلے ہائتھ ڈالا اور اب سرکی بن اتاری۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھائے۔ 'کلیا تمہاری آسکی ہوگئی کہ اب میں کلیئر ہوں؟" اور واک تھرو گیٹ سے گزری۔ کوئی سائران نہیں ہجا۔وہ ہروجات ہے یاک تھی۔ پھرمبڑی اوران ای خشمگیں نگاہول سے تضیح کو دیکھتے ہوئے بول۔ °'اب اگر تمهاری اجازت ہو تو میں اس کا انٹرویو نوٹ کرنے کے لیے نوٹ مک اور بین اٹھالوں؟" کہتے ہوئے اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔

د مآف کورس تهمس!<sup>۸۰</sup> الى نے اسى برے موۋے نوٹ بك اٹھائى سنرى پین اٹھایا اور پھراس کی طرف بربھایا۔ '<sup>ج</sup>ان کو بھی چیک كرلو ماكه كل كواكروه بهاك جائة تم مجهد الزام نه وهرسكو\_لو جيك كرلو-"

دسر سو۔ بو چید بربو۔ دمیں صرف تھم کی تغیل کررہا تھا۔ آئی ایم سوری۔ " سینے پہ ہاتھ رکھے سر کو تھم دے کر بولا اور آگے برمہ گیا۔ آبی قلم اور نوٹ بک پکڑے اس کے پیچھے ہولی۔

جب سعدی پوسیف کواس کے سامنے لا بھمایا گیاتو وه سنجیده نظر آربی تھی۔ سعدی بھی خاموش مگرا کھڑا اكفراسا لكتا فها- وبي سفيد شرك ييني جواب دهل دھل کریے رنگ ہو چکی تھی وہ ابرو جینیج اسے دیکھ رہا تھا۔ خاموش 'بالکل حیب قصیح آبدار کے بیٹھیے آ کھڑا

تی۔ البتہ فارس نے ملکے سے سرگوشی کی۔ "رِاسیکیوٹرنے آب جیکٹ نہیں کیا۔" زمرچو تی۔فارس تیکمی نظروں سے براسیکیوٹرکو وتكيرربا تفاجوسارا وقت خاموش ببيضاربا تقااوراب كواه کو re-exmine کرنے اٹھ رہاتھا۔ ایک دم زمر کواحساس ہوا' خزالی طبیعت کے باعث تاج اس کا دماغ تھیک سے کام نہیں کررہا۔ "مسز قمرالدین-" دہ اس کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ ""آب نے دور قم کیوں نگاوائی تھی؟" زمرابرداکشے کے آگے ہو کر بیتھی۔

خانون خاموش ربي-<sup>و</sup> مسز قمرالدین اگر آپ جواب نہیں دیں گی تو فاصل عدالت کے سامنے آپ کااور آپ کے بھائی کا کردار مشکوک ہوجائے گا۔"

''میں..." دہ رک۔''ایک سال پہلے مجھے *برفینٹ* کینسرڈانینگ وز کیا گیا تھا۔ یہ رقم اس کے علاج اور ہرجری کے لیے نگلوائی تھی میں نے قمرالدین صاحب کو پریشانی سے بیجانے کے کیے لاعلم رکھاتھا۔ میرابھائی ہر کمح میرے ساتھ رہا تھا۔" نگاہی جھکائے رہ اولی تو آتھ تھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ز مرنے کراہ کر آئیکس میج کیں۔ پراسکیوٹرٹراب اس کی میڈیکل ربورٹس عدالت میں جمع کرا رہاتھا۔ پھر مزكر فانتحانه اندازمين زمركود يكصاب

د کیا آپ ری کراس کرناچایس گی گواه کو؟" انوتھینکس-"وہ سخی سے کمہ کرکاغذیہ لکیریں سیجنے لگی۔ فارس نے دیکھا وہ صرف تکونیں بنارہی تھی۔ آج کادن اس کے لیے بہت برا ثابت ہورہا تھا۔

# # #

یقین حرف دعا' بے یقین موسم میں بہت عظمٰن تھا بچانا مگر بچایا ہے ہوٹمل کے کچن کی دریان پڑی پینٹری کے دروازے ے اندر جانے کی بعد تصبیح 'آبدار کو راہداری میں آگئے لے آیا۔ایک سیکورٹی چیک بوائنٹ بیدوہ رکا۔

رخوان دانگ **214 فروري 2016** 



بهواتها

"کجھے تہمارے Death Experience (قرب مرگ کا تجربہ) کے بارے میں چند الوال کرنے ہیں۔ ختک کہتے میں کہتے ہوئے اس نے نوٹ بک کھول کر قلم اس پہ جمایا اور پیچھے سے دبایا۔ نب نکل آئی اور اس نے بک پہ چند الفاظ لکھے۔ پھراس کی خاموشی محسوس کرنے سراٹھایا۔

''جھے ہاشم سے بات کرنی ہے۔ یہاں کوئی میری اس سے بات نہیں کروا رہا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں کا فون آف ہے۔'' ساتھ ہی ایک کٹیلی نظر پیچھے کھڑے نصیحہ ہوئی

آیدار نے گری سانس لی اور نگاہیں اس پہ جمائے رکھے بول ۔ ''تہماری سرجری کے دوران' خون زیادہ بہہ جانے کی دیجہ ہے 'تہماری طبی موت ہو چکی تھی۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران تم نے کیا محسوس میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس دوران تم نے کیا محسوس

'' ''نیہ لوگ جھنے مارویں گے۔'' وہ اُس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہے جینی مگر ضبط سے بولا تھا۔''ہاشم گوئیاؤ کہ میہ جھے مارویں گے۔''

'' مَمَّ نِنْ کیاد یکھا؟ کُوئِی خواب؟ کوئی چرہ؟ یا کوئی ایسا سفرجو تم بیان نہ کر سکتے ہو؟''

''تم میری مرو کردگی یا تنہیں؟'' وہ سن رہی تھی۔وہ اب کے بولاتو آواز ہاند تھی۔ چہرے پیدو کھا تھا۔

''میں۔۔ نیوٹرل ہوں۔''اس نے کلگ کے ساتھ پین بند کردیا۔ اور نوث بک پہ رکھ کراس کی طرف بڑھایا۔

''ایک گھنٹے بعد میری فلائٹ ہے۔ میں مزید تمہاری باتیں پرداشت نہیں کرسکتی۔ اگر کچھ یاد آجائے تواس پہ لکھ دینااور کسی گارڈ کودے دیتا'وہ مجھ تک پینجادے گا۔''

فصیح آبی کی پشت پہ کھڑا تھا۔ اس کا چرہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ الفاظ کہتے ہوئے آبی نے ابردے قلم کی طرف اشارہ کیا گویا التجاکی کہ اسے پکڑلو۔ سعدی نے لمحے بھیڑکا آمال کے بغیر قلم اور نوٹ بک تھام لی۔ بھر

باری باری ان دو ٹول کے چیرول کو دیکھا۔ آبد ار سنجیدہ سی اٹھ گئی۔

''حیلو تصبح!اگر زیادہ در تھمری تو مجھے تہمارے قیدی پہ ترس آجائے گا۔'' بے نیازی سے کمہ کر دہ ہاہر جانے کئی' تب نصبے رکا۔

''ایک منٹ مجھے اس کو چیک کرنے دو۔'' وہ سعدی کی طرف بردھا۔ آئی منجمد ہوگئ۔ سانس تک رک گیا۔

نصیح نے سعدی کے ہاتھ سے نوٹ بک لی اور اسے کھولا۔ اچھی طرح کھنگالا۔ صفحے بلٹے۔ ان کو سو نگھا۔ (کوئی نادیدہ انک ہوشاید۔) پھر مطمئن ہو کر بک والیس کردی اور ماہر کی طرف بردھ گیا۔ آبی کی جان میں جان سائ

تفیح کو اس پہ شک نہیں تھا کیونکہ میہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب آبرار اپنے کسی مریض کو نوٹ بک اور قلم دے آئی تھی۔ نصیح اس کے ساتھ کی دفعہ ایسا ہی منظر دیکھ چکا تھا جب مریض بتائے سے زیادہ لکھٹا پسند کرتے تھے۔ بعد میں وہ نصیح کو نوٹ بک دالیں لائے کے لیے بھیجتی تھی۔ اب بھی باہر راہداری میں آگے ہر ھے ہوئے اس نے نصیح سے کما تھا۔

"جب وہ مرجائے تو میری نوٹ یک واپس لے آتا۔"

اور اندرائے خالی کمرے بیل بیٹ سعدی دیوانہ وار نوٹ بک کے صفح بلٹا رہا تھا۔ وہاں آبی کے نوٹ کردہ چند RDEs کھے تھے۔ سعدی نے قراری سے ان الفاظ میں کچھ تلاش کررہا تھا۔ کوئی پیغام گوئی کوڈ۔ جبکہ سنہری ٹیمکتا ہوا بین لاپروائی سے میز پہر رکھا تھا۔

### ## ## ##

شکیب این تعارف کے لیے ہی بات کافی ہے ہم اس سے نیج کے چلتے ہیں جو رستہ عام ہوجائے قصر کاردار کی انگلسی میں اس مبیح شورد غل بریا تھا۔ صدافت کام ختم کرکے ایپ کوارٹر میں چا با ماتھ "آج

دخوس ڈانخٹ 215 فروری 2016

مجى باہر تھا۔ حسینہ فارغ ہی لاؤنج میں چوکی تھینچ کر مجھی باہر تھا۔ حسینہ فارغ ہی لاؤنج میں چوکی تھینچ کر مینی گاہے بگاہے کچن کو دیکھتی اور ادھرادھر ندرت بھی تو بچن کو ہی انگارہ آنگھوں سے دیکھ ویکھ کر ہول رہی تھیں۔ان کابس نہیں چل رہا تھا 'حنین کو کچا حباجاتس-

حسینہ سمیت سب کووہاں سے نکال کروہ اوین کچن

میں کاؤئٹر ٹاپ کے اوپر چڑھی کھڑی تھی۔ آستینیں چڑھائے' دوپڑا کھے' بال باندھے' وہ کجن کو de-clutter کررہی تھی۔گندگی سےیاک۔ جب ندرت کومعلوم ہوا تھا کہ اینا گمرہ حثین نے خوو صانب كيا تھا تو كافي خوش ہو ئيں۔ حيران بھي۔ جتاما بھی(آج کہاں۔ ہے خیال آگیا؟) مگرچلوا چھاہے۔اس کو بھی احساس ہوا گھرداری کا۔ یہاں تک ٹھیک تھا تگر جب آہستہ آہستہ دراز کھلنے یہ معلوم ہوا کی۔۔ آوھے سے زیادہ سلان حنین بی بی گھرے باہر کر چکی ہیں تو ندرت ملے بریشان بھر غصہ ہو تعیں۔ حالا نکہ حنین نے کام کی کوئی چیز نہیں جینی تھی مگروہ اور والی عادت سمہ انین سوسترکی دمانی کی بھی سوئیاں ' دھاگے سنبھال کر ر محیں گی کہ شاید قیامت سے پہلے بھی کام آجائیں۔ عِلْوِيهَال تَكَ بَعِي تُعْيِك فِيهَا مُكْرِجْب وه يَحِقِيكُ وو ہفتوں کے دوران باری باری ہر کمرہ (ماسوائے زمرے کے کمرے کے ماف کرنے کی تو ندرت کو غصر آنے ہے۔ لگااور آج صبح جباس نے کچن میں قدم رکھا 'لینیٰ کہ

برداشت كرنانامكن موكيا-"مرچزملادوگى تىجىنىك دوگى ئودكىبنت كيول كھول رئی ہو؟ اف بیر مسالول کے ڈیے کیوں نکال رئی ہو؟" وہ وہی جیشے ہوئے بار بار پریشانی سے اسے يكارتين (حنده كائتارعب توقفا كه منع كرديا تواب كجن

ان سب کوبا ہر نکالا تو ندر سنہ ذوالفقار خان کے لیے مزید

مِّر حنین برسکون تھی۔ گھٹنوں کے بل کاوُنٹر ٹاپ مینی ایری کیبنٹ سے چیزیں نکال نکال کر کاؤنٹریہ

رمیں کوئی بھی کام کی چیز نہیں پھینکوں گ<sub>ی</sub> ای!

صرف ایکسیار و مسالے کے پکٹ نکال رہی ہوں۔ شیشوں دالے مسالے نکال کر 'نثیشیاں دھوکر 'سکھاکر واپس ڈال دول گ۔ اندر رکھے سارے برتن دھونے ہیں۔ صاف کرتا ہے۔ بھرصاف اخبار بچھا کر 'ہر چیز سیٹ کرکے رکھنی ہے۔"

"ال بھئی ماں تو پھوہڑ ہے ' ماں کو تو پچھ آتا ہی نہیں۔ تین بچیال کربڑے کیے 'جاب بھی کی 'گھر بھی

وہ پنجوں کے بل جیٹی کیبنٹ یہ ہاتھ رکھے مزکر ندرت كود يكھنے لكي۔

''نیا ہے کیا ای! ہرعورت کے اندر ایک شدید بوزیبونشم کی روح ہوتی ہے۔جیے دہ این ساس یا این بہو کی خود مختاری اینے گھر میں نہیں برداشت کر آل اس طرح وہ اپنی بیٹی کی خود مختاری بھی شہیں برواشت تحرتی- آپ ائیں پہ توجاہتی ہیں کہ بٹی بسترے انتھے توجاور ورست کرے انتفے عمم انوں محے سامنے جائے دینے کاسلیقہ آ باہو مختلف پکوان بناناسیکھ لے اپنا کمرہ صاف رکھا کرے ' ٹاکہ لوگ اِس کی تعریف کریں 'گر جمال بنی نے اپنی مرضی ہے گھرسیٹ کرنا جاہا وہاں آب کے اندر کی عورت جاگ ٹی۔ ای نے لوگوں نے ''اوُسِ وا نَف'' یا ''ہاؤس کیپر'' کی ٹرم بنائی کیہ صرف گھرکے صاحب کی بیوی یا کھڑ کی نوکرانی ہی کھر کی چیزون کور کھنے اور چھٹرنے میں خود مختار ہوتی ہے ، مگر اب وہ دور ختم ہوا۔ آئ سے حنین بوسف الک نی ٹرم ایجاد کرتی ہے۔ 'مہوم کرل۔'' گھری بیٹی کو گھریے کام سکھنے جائمیں 'اگلے گھرکے لیے نہیں بلکہ اپنے گھر کے لیے' ہروہ گھر جمال دہ رہے۔"

اوراگر حسینه سامنے دانت تکوستی من نه رہی ہوتی تو ندرت کالاتھ باریار جوتے تک جاکررک نہ جا تا۔ قریبا" تمن کھنٹے بعد وہ وصلے وھلائے کی کے سامنے محمل سے چور کھڑی تھی۔ اب کجن کیبینٹیس انڈر سے بھی صاف اور ان میں جگہ بھی نكل آئى تھى-سباس نے خود كيا تھا- يہ نوكرانيوں کے کرنے کے کام نہیں ہوتے۔ای کی سوسوصلواتیں

وْخُولِينَ دُالْجُسُتُ 216 فروري 2016



وەلىحظر بحركور

''جب کوئی لڑکی این الماری کا'اینے کمرے کاخیال کرتی ہے اس کے اندر کا زائد ہوجھ نکال کراس کوبلکا پھاکا آور معاف کرتی ہے 'خوب صورت بناتی ہے' تو یہ الماریاں تمہارا شکریہ اداکرتی ہیں اور ان کے کونے کھدرداں سے کوئی نیے کوئی تحفہ نکل آیا ہے۔ بھی کوئی یرانی کھوئی ہوئی چیز اکھی برسوں کے بھولے ہوئے نیے۔اس لیےان درود بوار کا ان چیزوں کاخیال رکھا کرو۔ یہ بھی تم سے بیار کریں گ۔ جنات اور انسانوں کے علاوہ ماتی ساری مخلوق بہت احسان مانے والی بہت

حنین نے متحبرسا ہو کران پیپول کو دیکھا' پھرایا کو۔ اس کے اوپر جیسے ایک نیا انکشاف ہوا تھا۔ اسی ٹرانس کی سی کیفیت میں دہ بولی تھی۔

""امالوئی کمتاہے لڑکیاں خلااور جاند تک بہنچ رہی ہیں'کوئی کہتا ہے وہ گورٹ'اہیتال'فوج' ہرمیدان کو فنح کررہی ہیں۔اب میں سوچتی ہوں کہ کتنا اچھا ہو اگر کیاں اپنے کھروں کے کونوں کھدروں تک مجھی پہنچ جائیں۔ انگلے گھرجانے کے لیے نہیں 'وو مروں سے نری<u>ف سننے کے آئے بھی</u> نہیں۔ بلکہ اس لیے کہ اللہ خوب صورت ہے اور خوب صورتی کویسند کر تاہے۔ اس کیے کہ صفائی کے بغیرایمان آدھا آدھورا ہو تاہے اور اس کیے کہ فرشتے صاف جگہوں یہ آتے ہیں۔ جب ہمارے گھر اندر سے اتنے گندنے ہوں سے ' الماريوں كے اندر دنيا جمال كا كند سر رہا ہو گا وشٹ بن یجرے سے اہل رہے ہوں گے اوکیا فرشتے ہارے كھروں میں آنالپند كريں كے؟"

وہ اب سر جھکائے خود سے بولتی برس الٹ رہی مقی-ایک پانچ روپه کاسکه گودیس گرا-وه مسکرادی-اس کواپ زمراسامه یا ندرت کی تعریف کی ضرورت

اس کا گھر اس کی الماریاں اس کے درود بوار تو واقف تنصے نااس کی محنت ہے۔ وہی اس کوشکر پیر کمہ

س کر بھی بسری بی " clutter " اور " charity " کے برے برے شایر باہر کوڑے ك ذيه مين وال كر آئي-اب بس أيك كام ره كيا تفا-اینے بیٹر روم کی ایک دد ورازیں اس نے بچھوڑ دی

اب ان کو نکال کرلاؤنج میں لے آئی اور ان میں ے ضروری میجرا اور خرات کاسلان الگ الگ کرنے لگی۔ ابھی دیبی ہی ہے جال' بندھے بالوں اور شھکے چرے کے ساتھ بیٹھی تھی اور گودیس رکھے ہری کھول کھول کر دیکھ رہی تھی جب برمیے ابا اپنی وہیل چیئرد هکلتے قریب آکر خاموشی ہے مسکراتے ہوئے

وہ مکن ی پرس خالی کررہی تھی۔ یہ اس کے سارے پڑی تھے۔ دفعتا "وہ رکی۔ ٹھٹکی۔ آیک پرس میں سے یانچ سو کا نوٹ اُکلا۔ وو سرا کھولا تو پیاس اور ہیں ہیں گے نوٹ تھے۔ایک میں چند سکے تھے۔اس نے خوشگوار حیرت سے مراثھایا۔

<sup>در مجھے</sup> تو یا دیکھی نہیں تھا کہ میرے پرانے پرسوں میں ہیے پڑے ہیں۔ جیب انقاق کے " "میہ انقاق تنمیں ہے۔" ابا مسکرائے۔" یہ تحفہ

''جب جھوٹی تھیں توسنتی ہوگی کہ دنیا میں صرف انسان اور جانور جان دار ہوتے ہیں۔ بری ہو نمیں توبیآ چلا ہو گا کہ بودے اور درخت بھی جان دار ہیں ہمردین ر موتومعلوم ہو باہے کہ ہر پھر مردیوار سب حان دار ہیں۔ قیامت کے دن گواہی دیں گے تاہیہ پھر میں کھر ہیہ يس- يڪھ محسوس کرتے ہيں 'سنتے ہيں 'ديگھتے ہيں تبہی گواہی دیں گے تا۔ ای لیے زمین پیہ آہستہ اور ہے چلنا چاہیے۔ اس کیے کچھ پھراللہ کے خونب ے گریزتے ہیں 'آوریادے 'ایک پھررسول پاک صلی الله عليه وسلم كو بھي سلام كيا كريا تھا۔ اسي كيے ان ينزول كے سائے جھكے ہوئے اللہ كوسجدہ كررہے ہيں۔ ۔ ۔ ۔ ۔ جبرہ ررہے ہیں۔ مب لیونگ تھنگز (جان دار) ہیں۔ تنہیں و میصی

خواتن <u>ڙاڪ</u>ڻ **217 فروري** 2016





# رہے تنھے۔حنین پوسف کے لیے ہی بہت تھا۔

ہر چند راکھ ہوئے جھرہا ہوں راہ میں جلتے ہوئے پروں سے آڑا ہوں جھے بھی دمکھ ملا قاتی ہال میں معمول کاشوروغل بریا تھا۔ گلاس بوتھ کے رونوں طرف فارس اور زمر بیٹھے تھے۔ درمیان میں شیشہ تھا جس میں ننھے ننھے سوراخ تھے۔ سائھ میں قطار میں دو درجن بوتھ کئے تھے۔ آیک طرف قیدی تھے و سری جانب ان کے عزیزاو قارب جوان سے ما قات کررے تھے۔ وہ سرجھ کانے 'سنجیدہ اُورِ خاموش می میٹھی تھی۔فارس نے اُنگل سے شیشہ كھنگھٹايا۔ زمرنے جونك كر مراٹھايا۔ وہ بغورا سے ديکھ رباتھا۔

زمرنے سرجھ کا اور فائل کھولی۔ کان کے بیجھے بال ا زے سرچھکائے اب وہ کرروی تھی۔

جب وكلاج البية بن كه كوئي كيس جلد ازجلد علي تووه كم ہے گواہ بیش کرتے ہیں۔ میری نبی اسٹریٹجی سمتھی مگر میں تہمارے گوائی دیئے سے خوش نہیں ہول۔ خبر تم فیصلہ کری کیا ہو تو تنہیں witness بریپ کرانی ہے۔ وقت کم ہے۔ "کلائی پہ بندھی گھڑی د میهی اور سرافها کرفارس کو دیکھا۔ <sup>در</sup>جنب وہ کوئی ایسا سوال يوجيهين جس كاجواب نيه دينا جابهو توجيار لفظ بوكناب I don't recall - (مجھے یاد نہیں۔) قانونا "ہے جھوٹ نہیں ہو تا اور جب وہ تم ہے یو چھیں کہ اس رات تم کمال تھے تو کہنا۔ "میں نے بہت دفعہ بتایا ہے کہ میں اس رات گھر ہر تھا۔ اب میہ پیج ہے کیونکہ تم بهت دنعه که ه هکے ہو کہ تم اس رات کھریہ تھے۔ تمهاری بهت دفعه کهی بات پنج تھی یا جھوٹ نیہ الگ

# # # #

ہر چند راکھ ہوکے مجھرتا ہوں راہ

در اسیکوٹرنے بہت ہے گواہ چھوڑ <u>و ہے</u> ہیں۔

ب..."اس نے سر کوخم دیا۔ اب وہ اس سے

وخارس غازی اکیا آیے کے اور قمرالدین صاحب کے درمیان کوئی وستنی تھی۔' ''جھے یا و شیں۔'' وہ پر سکون سمابولا۔ ''کیا آپ نے قمرالدین کو جیل میں بیراتھا۔''

'گلن…''وہ ذراسامسکرائی۔اب وہ بہتر نظر آنے تھی۔ وکیا آپ نے قمرالدین کو قتل کرنے کی

"آپ 28 اور 29 اگست کی رات کمال

"میں بہت وفعہ بنا چکا ہوں <sup>ع</sup>یں اس رایت گھر پر تھا۔" تائىدى انداز ميں ابرواٹھائی۔ زمرنے مسکراکر سر

ہلایا۔ دکھیا آپ بوری رات گھر براتھ؟'' سلم د بجھے یادشیں۔ "وہ سلجھے ہوئے انداز میں جواب ویے رہاتھا۔ زمری رنگرت واپس آرہی تھی۔وہ کٹرے میں کھڑتے کوئی غلط بات نہیں کرے گا۔اس کی امید برهضے لگی تھی مگر ... وہ فارس تھا... اس پہ اعتبار کیوں ميں ہو تاتھا؟

تھوکڑ سے میرا یاؤں تو زخمی ہوا ضرور رستے میں جو کھڑا تھا ، وہ کساریث کیا وہ صبح سرداور ظالم تھی۔خاموش اور بے حس... آج تمره عدالت میں بیٹھے فارس عازی نے سیاہ بینٹ کے اوپر گرے شرِث اور سیاہ کوٹ بین رکھاتھا۔ ہازہ شیو ' ذرآ بر<u>د ھے بال گیلے کرتے بیجھے</u> کو بنائے وہ سنجیدہ مگر مطمئن نظر آرما تھا۔ ساتھ بلیٹھی سیاہ کوٹ اور تَصَلَّمَرياً لِيهِ بِالول والى زمر كاجِهره زرو تقا- است بهفتوں کی ان تھک محنت اور زہنی دباؤنے اے اپنی صحت کی طرف ہے عافل کرر کھاتھا۔ آج بھی وہ پہلے سے کمزور چھلی کرسی ہے سیاہ کوٹ میں ملبو**س** احمر شفیع بمبرخما

1 2016 July 218 2 3 5 0 2

READING Regilon

حلف اٹھا رہا تھا۔ وہ اٹھر کر اس کے ساشنہ جا کھڑی ہوئی۔ ساری باتیں دہن سے جھٹک کر گواہی کینے ''ریکارڈ کے لیے اینا نام ہتائے۔''اس نے خشک لهج میں مخاطب کیا۔وہ بلکاسامسکر آکربولا۔ ''فارس طبه وغازی'' نظری زمریه جمی تھیں۔ ''کیایہ درست ہے کہ آپ کو 13 اکتوبر کی شام آپکے گھرے کر فار کیا گیا؟'' "جي ي" وه اب اس سے چند رو نين کے سوالات کررہی تھی اور وہ مخترجواب دے رہا تھا۔ آخر میں اسنے ہوچھا۔ 'کیا آپ حلفیہ کہتے ہیں کہ آپ کا قمرالدین چوہدری کے قتل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟'' ''جی ہا<u>ں ... میں نے ب</u>ہ فٹل اور اغوا نہیں کیا تمیں ہے گناہ ہول۔'' دم مری اور براسکور کو "Witness" Your "(آب کاکواہ) کہ کر مخاطب کرتی ای کری یہ آ بیٹھی۔ براسکیوٹر کبوں یہ معنی خیز مسکر آہث سَجائے اس نے ساتمنے جا کھڑا ہوا ۔ "فارس غازی! آب نے ابھی کما کہ آپ مقتول کو جیل کے زمانے سے جائے تھے کیا آپ دونوں کے درميان كوني وستني كوني رقابت تقي جه منظراً ہث کے ساتھ بولا تھا۔ دکیا آپ کوریادے کہ آپ نے قمرالدین چوہدری

دوجھے یاد نہیں۔ "گٹرے پہ ہاتھ رکھے کھڑے وہ براسکیوٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پرسکون سی

<sup>ۆدە</sup>آئى ۋون*ٺ ر*ى كال-"(مجھىياد نىيى) راسکہ ٹرنے مسکرا کر سرجھ کا۔ 'کیا قمرالدین کے جیل سے تجھو منے کے بعد آپ کااس سے کوئی جھڑا

‹‹<u>مجھے یا</u>د نہیں۔'' "آپ 28 اور 29 اگست کی در میانی رات کمال تھے؟"

تھا۔ اس کی لاء ڈگری اور لائسنس کے باعث اسے اوھر بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ (زمر کو ننانوے فیصد لقین تھاکہ اِس کی ڈگری جعلی تھی مگراہیے دفاع میں وہ صرف اننا کہنا تھا کہ بغیر لا عورکری کے وہ ساس كنساننث بن بي نهيس سكتا نقااور جو نكدبات ورست تقى اى ليەدە بازىرس نىيس كرتى تقى-)

جب فارس التصفى لگانوز مرف بي جيني سے كرون موژگراسے ویکھا۔

''بہت احتیاط ہے گواہی دیٹا' بلیز ہے چھ غلط مت

وہ اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھا اور اس سنجید گی سے زمر کی أ تكمون مين ديكها-"مين نے ساڑھے تين مبينے کھ منیں کیا۔ جو تم نے کہاوہ کیا۔ایابی ہے تا؟" ز مركا سراتيات مين بلا-

' دمیں یہاں خاموشی سے بیٹھ کرو کیلوں کی ہے کار بحثیں سنتارہا۔اییائی ہےنا؟''

زمرنے اس کی آنگھوں پیہ تظریں جمائے اثبات

''اب میرے بولنے کا وقت ہے اور ان سب کے سٹنے کا۔ " کہتے ہوئے اس نے زمر کے پیچھے کسی کو ريکھا۔ ''بير کون ہے؟''

زمرنے چونک کر گردن چھیری تو استفاقہ کی كرسيول بيربيته بميتي تفيس سوث مين ملبوس آومي كو

"به توسابق پراسکیو ترجزل ہیں۔بیداد هر کیسے؟" فارس لاعلمی سے تبلنے اچکاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ زمرنے گھوم کر احمر کو دیکھا جو نگاہی اوپر چبوترے یہ جمائے بیٹھا تھا۔

''رراسیکوٹر چزل ادھر کیا کررہے ہیں احمر…؟'' ''جمجھے نتیں معلوم…غازی نے کمباتھا'ان کوہلاؤ' میں نے صرف اتنا کیا کہ ان کی موجودگی یہاں بھینی

''فارس نے کہا تھا؟'' وہ متعجب مِرہ گئی' پھروائیں تھوی اور البحص سے فارس کو دیکھاجو کٹرے میں کھڑا





کرنے کے لیے ایک شخص بھی نہ ہو۔"پراسیکیوٹر کے لبول يداستزائيه مسكرابث بمحرى و فراں 32 لوگ تھے جنہوں نے مجھے وہاں دیکھا پورى رات مير بيان Alibis 32 بيل-" جمال براسيكيوٹر لنح بھركے ليے لاجواب ہوا 'وہاں ز مرنے چونک کر سراٹھا کراہے ویکھا۔ وہ ای طرح رسکون کھڑا تھا۔ پر اسیکیوٹر جنزل نے کراہ کر ہے تکھیں ''32 لوِّكِ؟' پراسيكيوٹر قدرے بىكلا كر سنبھلا۔

''بيہ کون سی جگہ تھی۔'' "بيرايك أيك ميٹنگ بليس ب ملاقات كى جگه-بوربوے لوگ ادھرجاتے ہیں۔ "اور آب ادهر كيول كيَّ تقع جي ''میں۔ کافی پینے گیا تھا۔''وہ تازہ دم سی مسکر اہث کے ساتھ بولا۔ پر اسکوٹر کو سمجھنے میں چند کھیجے لگے 'فآپ کامطلب عن بیہ کوئی باریا کلب جیسیٰ جگہ

''تو۔ وہاں لڑکیاں بھی ہوں گی؟'' پراسکیوٹرنے اب کے مشکرا کرزمر کو دیجھا۔"کیا آپ کسی آزگی کے "SE 31

و وہاں۔ ادکیاں۔ نہیں ہوتیں۔ صرف مرد ہوتے

وه الفاظ چباچبا كريولانتال لمح بھر كو كمره عد الت ميں خاموشی چھاکئی۔ زمر کو اینے کانوں سے دھواں نکایا محسوس ہوا۔ نحیلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بالکل س سى فارس كود مكيم ربى تھي۔

و'اچھا۔ 'آئی سی۔ سو۔ آپ اس کلب میں تھے؟ يوري رات؟"

''يراسيكوٹرصاحب!وہال32لوگ-32 مرداس رات موجود تھے کلب کی لانی کی سی ٹی وی فوتیج میں میرے آگے بیچھے داخل مونے والے 32 لوگوں کے چربے بھی نظر آرہے ہیں۔ کھ کے تونام بھی مجھے یادیں۔جو کولمبیائے پڑھ کر آیا ہے۔اور ایک برے

''میں رات نوبج گھر آگیا تھااور اگلی صبح ساڑھے سأت بح كري تكلاتها\_"

زمرنے بے اختیار اسے دیکھا۔وہ مخاط الفاظ کاچناؤ کردہا تھا۔ گردن موڑ کر اس نے پراسیکیوٹر جزل کو دیکھا۔ وہ انگو تھے کے ناخن سے انگشت شہاوت کا ناخن *رگڑتے* توجہ ہے اس کودیکھ رہے تھے

'کیا آپ بوری رات گھریہ رہے تھے؟"پر اسکیوٹر في وه سوال يوجهاجس كاز مركو وحر كانها\_

ممرہ عدالت میں چند ثان<u>یں</u> کے لیے سناٹا چھا گیا۔ پھر فارس طبهید عازی نے اتھی کردن اور سنجیدہ چرہے

زمر کا دل کمنے بھر کے لیے رکا۔ احمر بے افتیار سيدها موكر بنيفا پراسيكيو ثربهي دو قدم مزيد قريب

''تو آپ اس رات… کہیں جاکر واپس آئے

پراسیکیوٹر کو دم مجھے یاد نہیں ''کی توقع نتمی' وہ خور بھی جيران ہوا تھا۔

وملس رات گیارہ ہے گھرے نکلا تھااور صبح یا نج بِجُ واليس أكبيا تقاله "

زمرنے بے اختیار سردد نول ہاتھوں میں گرا دیا۔ "آب گیارہ سے پانچ کے دوران کر هر گئے تھے؟" فارس نے ایک غلاقے کا نام لیا جو ڈاکٹر ایمن کے ہیتال کے قریب تھا۔

" یہ علاقہ تخرالدین کے قتل کی جگہ سے کافی دور ہے۔ میں یوری رات ای علاقے میں تھا۔" وہ پرسکون سا کمه رہاتھا۔ زمر کی سمجھ میں نہیں آباوہ کس یہ اعتراض کرے۔ اس کا گواہ اپنے ہی خلاف کواہی وكرباتها-hostile witness بن رباتها "اور آب دہال کس جگرے؟"

وه کہتے بھر کور کا۔ "میں ایک عمارت میں گیاتھا۔" ''در کیا وہ کوئی خال عمارت تھی؟ کوئی زیر تعمیر اسپتال؟ کوئی فیکٹری؟ جمال آپ کی Alibi ثابت

وحولين والجيش ويصع فروري 2016





جوتک جانے کے انداز میں باری باری بھی فارس کو دیکھتے 'بھی پیچھے بیٹھے سابق پراسیکیوٹر چنرل کو۔ ''کیا آپ آیک بھی ثبوت لاسکے میں اپنے الزام کے حق میں؟''وہ سرخ رزتے چرے کے ساتھ بے لی بھرے غصے سے کمہ رہی تھی۔

"ایک من مرزمرد"

" نہیں جناب عالی آب وہ دفت آگیاہے جب ہم فارس عازی کو آگیلا چھوڑ دیں۔اسے اس کی زندگی جینے دیں اور اس کے اوپر میہ جھوٹے مقدمات ختم کریں۔" اس کا سردر دہے بھٹ رہا تھا اور آواز غصے سے بچٹ رہا تھی۔

د مور آز! مسزد مرکیس کارخ دو سری طرف موژ رئی ہیں۔ یہ غلط بات کمہ رئی ہیں۔ " پراسکیوٹر بُراعثاد شیں لگ رہا تھا۔ بھی دہ چھے بیٹھے پراسکیوٹر کو دیکھا' بھی کشرے میں کھڑے فارس کو اور دہ دونوں پراسکیوٹر سے بے نیاز' ایک دو سرے کو دیکھ رہے براسکیوٹر سے بے نیاز' ایک دو سرے کو دیکھ رہے تھے۔ بیاٹ جمری نظروں کے ساتھ۔

"منززمرواقعی غلط بات کمہ رہی ہیں۔" ج صاحب نے برہمی سے براسکیوٹرکو مخاطب کیا۔ "بیہ Versions کا کیس نہیں ہے۔ بیہ Further Inquiry (مزید اعوائری)کاکیس سرکاری عمد بے وار کا بیٹا ہے۔ وہ بار کاؤٹٹر پہ میرے
ساتھ ہی بیٹھاتھا۔ اس کابازو فرد کی جو ہوا تھااور۔"
زمر نے بے افقیار گردن موڑ کریراسکیوٹر جنرل کو
دیکھاجن کی نظریں فارس غازی پہ گڑی تھیں اور کان
سرخ ہے۔ اوھروہ پر سکون ساکمہ رہاتھا۔ جج صاحب
ایک دم چونک کرفارس کودیکھنے لگے تھے۔
"آپ پر اسکیوٹر صاحب ان 32 لوگوں کو
"آپ پر اسکیوٹر صاحب ان 32 لوگوں کو
بجوائیں)کورٹ بلائیں اور میری Subpheona
کیجوائیں)کورٹ بلائیں اور میری ان لوگوں کے
تیار ہول۔ آپ نے جھے گرفار ہی ان لوگوں کے
تیار ہول۔ آپ نے جھے گرفار ہی ان لوگوں کے
تیار ہول۔ آپ نے جھے گرفار ہی ان لوگوں کے
سادگی سے جے صاحب کی طرف دیکھا۔

سوالی جواب کرلے گی۔ "پر اسکیوٹر کا اعتادوایس آئے۔
اگا۔
امور آنر!" رَمَرائیک دم گھڑی ہوئی۔ اب کچھ کچھ
اس کی سمجھ میں آنے لگاتھا۔ "فارس غازی ان لوگوں
کی فہرست عدالت کے حوالے نہیں کرسکتا کو نکہ وہ
عزت دار لوگ ہیں۔ اگر ان کو پروانہ طلبی جھنچ کر
عدالہ تا میں بازاگرانڈ ان کی ڈیوں مدگ جیسر ا

عزت دار لوک ہیں۔ اگر ان کو برواند تعبی بہتے کر عدالت میں بلایا گیا تو کیہ ان کی توہین ہوگ۔ جیسے آیک سابقہ سرکاری آفیسر کا بٹا 'جس کا بازو فر کرچو ہواتھ' دہ جے بننے جارہا ہے' اس گواہی سے اس کا گیریز۔ متاثر ہوگا۔" دہ جلری جلدی کمہ رہی تھی۔ براسیکیوٹر نے

جھڵا کراہے دیکھاتھا۔ دیس تازاگہ فاع کہ ملزمہ کیا مل ایک ہاہ ہو کہ ن

دور آزاگردفاع کوملزم کی ایل بائی ثابت کرنی ہے توان کودہ فہرست عدالت کے حوالے کرنی ہوگ۔" دشیور ' میں تو تیار ہوں دینے کے لیے۔ اس فہرست کے لیے تو آپ نے مجھے گرفار کروایا ہے۔" وہ گرییش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پراسکیوٹر نے اب گرییش مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ پراسکیوٹر نے اب کے الجھ کراہے دیکھا۔

''گون ی فہرست؟اپ کواس لیے گر فقار کیا گیاہے پیچونکہ آپ نے قمرالدین کا فل کیاہے۔''جج صاحب

و خولين دا بخيث 221 فروري 2016 ،



وکھ بھی ہے کہ آپ کو اتنے ماہ جیل کی سلاخوں کے لیجھے گزارنے پڑے میں پیک پراسکوش ''فس کو ایڈوائس دول گاکہ وہ آپ کومعذرت پیش کریں۔ فارس نے کٹیرے کی ریلنگ یہ ہاتھ رکھے اسمی گردن اور زخمی آنگھوں کے سِماتھ بس اتنا کہا۔ و 'آپ کا شکریہ پور آنر الیکن ان کی معانی میری زندگی کے سواجار سال نہیں لوٹا عتی۔ میرے خاندان اور داستوں میں ہوئی میری بے عزتی اور توہین سیس تھیک کرسکتی۔ میری دو دفعہ کھوجانے والی نو کریاں مجھے عِزت سے واپس نہیں مل سکتیں۔جب آپ کسی بے گناه آدمی کو قیدییں ڈالتے ہیں تو آپ اس کو معصوم نہیں رہنے ویتے۔ وہ اپنے دفاع کے لیے بھی جد تک جانے کے لیے تیار ہوجا آہے۔ اس سے قطع نظر کہ کوئی خداہے بھی یا نہیں گوئی قیامت آئے گی بھی یا نہیں جگر بچھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ ہے گناہ آدی اینے آویر ہوئے والے ظلم کوروکنے کے لیے جو جی العائدة والوقا "اور شرعا" روست بورتات " الفنج بوے ابرد کے ساتھ وہ نچا تر آبالہ ر مراس دفیت و بعیر ساز ارونا جاہتی تھی مگروہ یہال روبھی حمیں سلتی تھی۔ وقت سارے آنے اور وا آر رای نے سراٹھایا اور نگاہی جھکائے 'بال کان کے خاموتی ہے ساتھ آگر مٹھ گیا۔ پرائیکیوٹراب جج صاحب سے میہ بات کررہا تھا۔ صفائياں بمعندر تنيں۔ ز مرنے نگابیں جھکائے کاغذ پر نکھا۔ ''نتم اس رات اللہ تھے گابی جھکائے کاغذ پر نکھا۔ ''نتم اس رات اسپتال بَمَى كَيْرَيْتَ مِنْ مِا سُين؟ ہیں اسے تلم اٹھاکر اس کے پنچ لکھا۔"صرف قارس نے تلم اٹھاکر اس کے پنچ لکھا۔"صرف پچتیں منٹ کے لیے گیاتھا۔ آپ کا کیاخیال ہے"میں اتن كرى ميں بورى رات اس جكه بيشار باتھا؟ "تم نے بینکے کیوں نہیں بتایا کہ اس رات تم کہیں ''آپ نے بوچھاہی نہیں۔''سادگ سے لکھ کر کاغذ اس کے سامنے رک دیا۔

ز مرنے ہے اختیار میزیہ دونوں بازور کھے 'اور چروان پر كراويا-اور فارس في آئلهيس في كرطويل سائس نیخی- "بیه ایک Fishing expedition ہے۔ اور مجھے اس بیخ پر ہیٹھے شرم آرہی ہے کہ پباک پراسپیوٹن آفس انقامی کارردائیوں کے لیے اس حد تك گرسكتا ہے۔"

"جناب عالی میر سیحویش کو Manipulate کررے ہیں۔" پراسیکوٹر یو کھلا کرا حتیاج کرنے لگا مگر زع صاحب نے غصے سے ہاتھ اٹھاکر اسے خاموش رہے کا شارہ کیا۔

و مرکاری تفس نے اس کیس میں اپنی ذمیہ داری درست طریقے سے انجام نہیں دی۔ آپ کے گواہوں کے بیانات میں جھول ہے۔ شواہد ناکافی ہیں۔ شریک جرام کریڈیبل (معتر) نمیں ہے۔ آپ نے ساڑھے: تین ماہ سے ایک ایسے آری کوریر جراست رکھا ہوا ہے ن كورتقير برك نيسك ليم أأب كياب ما كافي شوت ے علاوہ بہتھ سین ہے۔" وہ شدید بر ہمی سے کہ ع صاور رانسكوراك كانا سندر مجور تفا

''ان بتس لوگول کو کورٹ میں گھنٹنے کی میری نظر میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔عد البت فاریں عازی کے بیان ہے مظمئن ہاؤر کیشن 249 Crpc محت فأرس غازي الوناكاني شؤار بسكها عمث اعزنت بري . کرنے کا حکم وی ہے۔ اور پلک پر الیکوش آفس کو انتاہ کرتی ہے کہ اس قسم کے اوش محمد مشکنڈوں یہ اتر آنے سے گریز کریں تو یہ موجودہ پر اسکیوٹر جزل کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔"

شدید غصے اور ناگواری ہے کمہ کر بج صاحب نے اپنا ہتھوڑا زورے میزیہ دے ارا۔ پیھیے ہیتھے سابق براسیکور جزل نے آئیس می کر گھری سانس لی اور يخرفارس كوديكه كرسر كوذراساخم دميا اوراثه كرباهر حطي گئے۔وہ اس کے احسان مند تھے۔

''اور آپ فارس کلہیر غازی۔''ج صاحب نے رخ اس کی طرف بھیرا۔" مجھے افسوس ہے اور شدید

دخواش ڈائے ہے **مرحوح** فروری 2016ء

READING Rediton

د مرکی تیوری چڑھ گئی۔ کاغذ پر چند ہندے لکھ کر میں: اس کے سامنے ڈالا۔ سامنے ڈالا۔

"به میری بقایا فیس ب وقت به ادا کرنا-"خقگی سے سرگوشی کی توفارس نے مسکرا کراہے دیکھا۔ "مجھے ریسیو کرنے نہیں آوگی؟"

''تیکسی کرکے آجانا۔''وہ رخ موڑے سنجیدگی ہے جج صاحب کی طرف متوجہ تھی۔ ''ادر ٹیکسی کاکرانیہ؟''

''اپنی گرل فرینڈ سے مانگ لینا۔'' وہ اٹھ کر آگے جلی گئی۔

۔ اور دہ تکان بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھتا رہا۔ پھر گردن مؤڑی تو احمرابھی تک ششد ربیٹھا تھا۔اس کو متوجہ پاکر آگے ہوا۔

''تواس رائت تم الیی جگہ تھے جس کے بارے میں کوئی گوائی دیے کے لیے تیار نہیں ہو گا۔ واؤ۔ ایسے طریقے مجھے کیون نہیں سوجھتے؟'' دو محظوظ ہوا تھا۔ فارس چھے کو جھکا اور دھیرے سے کہنے لگا۔ ''تم نے شیرے کیس کے لیے تمام انویسٹی کیش کی۔اس کے لیے تمہارا ...'

"اس کی فیس اس پہ انکھی ہے۔"احمرنے فورا استی کارڈ نکال کراس کے سامنے رکھا۔ 'تلیس کھووں کے میںے الگ ہیں۔ ٹیکس الگ ہے۔ ویک اینڈ سے پہلے ادا کردینا۔"

اور دہ جو شکریہ ادا کرنے لگا تھا'رک کراس کاغڈ کو پڑھنے لگا۔ ابرد بے اختیار اٹھے۔ باری باری فیس کے ددنوں تحریری مطالبوں کو دیکھااور پھرمانتھ پہ بل لیے۔ «بہت بہتر" کمہ کر خفگی سے رخ موڑلیا۔

## # # #

یا اتنا تخت جان که تلوار ہے اثر یا اتنا نرم دل که رگ گل ہے کٹ گیا جس دن فارس گھرواپس آیا 'وہ انکیسی والوں کے لیے عید کادن تھا۔ حسینہ اور صدافت نے اچھاسا کھانا بنایا تھا۔ سیم'ندرت اور بڑے اماس کے ساتھ لاؤنج

میں بیٹھے تھے۔سب خوش ہاش اس سے ہاتیں کررہے تھے۔ وہ بھی مسکرا کران کے سوالوں کاجواب وے رہا تھا۔وہ تھکا ہوا گرمطمئن لگتا تھا۔

"دروازے میں کھڑے وہ ذراسا کھنگھار کربولا۔ زمرنے ایک بے نیاز 'اچٹتی نظر اس پیرڈالی جینزیہ سؤئیٹر پنے 'وہ تھکا ہوا مگر مطمئن لگ رہاتھا' تیکے کونے کور میں ڈالتے ہوئے مھروف انداز میں بولی۔

"دخمبرایک میں نے تہارے لیے ہو بھی کیا ہیم پارٹنر سمجھ کر کیا۔ نمبردو میں اب بھی نہیں بھولی کہ تم نے بچھے استعال کر کے جیل تو ڈنی چاہی تھی۔ نمبرچار جھے تمہاری ریسٹورنٹ والی ہا تمیں بھی یا دہیں۔ نمبرچار تم جسب چاہو' ڈا کیوورس بہیرز بنوالواگر میرے پاس حق طلاق ہو تا تو میں خود بنوالیتی۔ نمبریا نج میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہناچاہتی۔ اس لیے میں نے اپنا مامان نیجے اسٹڈی روم میں شقٹ کردیا ہے۔ یہ کمرہ اب صرف تمہارا ہے۔ نمبرچھ ہم ٹیم کی طرح۔ پہلے کی

وحولين وانجست 2016 فرودي 2016

Region

یک ٹک اسے و کیورئی تھی۔ ''کیابنا؟''زمرفورا"اس کے قریب آئی۔ ''میں نے اس فلیش ڈرائیو کے پردگرام کو ڈی کرپٹ کرلیا ہے۔ اوروہ کھل گئی ہے۔'' زمرکو آگے بیچھے کی ہرشے بھول گئی۔ دل و دماغ میں جیسے سکون سمااتر آیا۔ میں جیسے سکون سمااتر آیا۔ '''دوں تملی ''موخد شی سے کہتے ہاں سکر مراح آگ

و تکمیانکلااس میں ہے؟'' حنین ابھی تک شل تھی۔ و میں نے اسٹے مہینے لگائے مجتنا وفت برباد کیا' صرف اہلسا اور آتا کے لیے۔''

حنین نے اسکرین کارخ اس کی طرف پھیرا۔ ''اس فلیش ڈرائیو میں سوائے فروزن فلم کے پچھ بھی نہیں ہے۔ ہر طرح سے کھنگال چکی ہوں اسے۔ مگریہ خال ہے۔ یا تو بھائی نے اصل فلیش مجھے نہیں دی' یا اس نے غلط فولڈر کائی کیا تھا۔'' وہ ابھی تک من تھی۔ '''اوہ نہیں!'' زمر نے تا مال ہو کر سر بیچھے کو ''اوہ نہیں!'' زمر نے تا مال ہو کر سر بیچھے کو

قصر کاروار کے لاؤرنج میں جوابرات کاروار غصے سے ادھراؤھر منمل رہی تھی۔ اس کی رنگت مارے غضب کے سیاہ بردری تھی' جبکہ صوفے پہ جیٹھا ہاشم گرون پیچھے ڈالے ہنستا جارہا تھا۔ جوا ہرات نے رک کر نالپندیدگی سے اسے دیکھا۔

''دوہ رہا ہو کر ہمارے سروں پر پھرسے پہنچ گیاہے اور تم ہنس رہے ہو۔''

"اس نے وٹنیس اسٹینڈ پہ کھڑے ہوکر المیں وکی المین کے میں المین کیا۔ ہاہا۔ تاو ویٹس کیا۔ ہاہا۔ تاو ویٹس کول۔"وہ ہنس رہاتھا۔
کول۔"وہ ہنس رہاتھا۔
دور کی تعمل کی الس کا بتا مجس رہا ہے۔ اس میں اسک

''زمرکونومیں مکھ لول گی ہتم مجھے بتاؤ کاب ہم اس کو دوبارہ کیسے جیل جھیجیں۔'' طرح کام کرتے رہیں گے 'لیکن تمہاری بے گناہی معلوم ہونے کابیہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معانب بھی کروہا ہے۔ نمبرسات۔''

الفاظ ٹوٹ گئے کیونکہ وہ خامو تی سے قدم قدم چاتا اس کے پیچھے آگھڑا ہوا۔ اس کے دونوں ہاتھ 'اپنے ہاتھوں میں لے کر اسے اپنے کندھے سے لگایا اور تھوڑی اس کے کندھے پر جمائے 'آئکھیں بند کیے اس نے صرف انتاکہا۔"شکریہ۔ میرے لیے لڑنے کا۔" چند ساعتیں گزریں۔ چند کمچے اور سرکے۔ خدساعتیں گزریں۔ چند کمچے اور سرکے۔ زمرجو ہالکل منجمد ہوگئی تھی' بمشکل گری سانس لے کریوئی۔

" د منبر سات میں کل تہمارے خلاف Pestraining فائل کروں گی۔ جس کے تحت تمہیں جھ سے دس فث دور رہنا ہو گا۔ "اور اپنے ہاتھ جھڑا ئے۔

فارس نے سراٹھایا اسے کہنی سے تھامے اپنے سامنے کیا اور قدرے تعجب سے اسے دیکھا۔
"دہم کل یہ آرڈر فائل کروگی؟ واقعی؟"
"مالکل!" وہ گردن آکڑا کر بولی مگراس کی آ تھوں میں ویکھنا۔ اف۔

ورنگر کل توجھٹی ہے۔" درمیرا مطلب تھا' پرسول۔" وہ تلملا کر ہولی' اور کمنی چھڑاکر دروازے کی طرف بردھ گئی۔ دوجھا' کمرہ مت چھوڑو' ہم بیٹھ کراس بارے میں

بات كركيتي بين-"وه تكان سے مسكراكر بيتھے سے بولا تھا۔

''نظاہر خنگ کہے میں کہ کروہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ سیڑھیاں اترتے اس کے کانوں سے وھواں نکل رہاتھا۔ بمشکل چرے کو تاریل رکھے' وہ اسٹڈی میں آئی تو اندر نقشہ بدلا ہوا تھا۔

آیک صوفه کم بیژ 'جو فی الحال کھلا ہوا تھا۔ (اور اس کی اونچائی میٹرس جنتنی ہی تھی اس پر حنین لیپ ٹاپ کے پیضی تھی۔ اندر سفید فلیش گئی تھی 'اور حنین

READING

**Realton** 

﴿ خُولِين دُالْجُسَتُ 224 فروري 2016

"اب ببلک براسیموش آفس میں کوئی اس کو براسیکوٹ نمیں کرنا جاہے گا۔ میں نے آپ ہے کہا تھا' کیس جلدی جلوانے کی کوشش نہ کریں' لیکن خیر۔" بنتے بینتے وہ بل بھر کو رکا اور محظوظ انداز میں جوا ہرات کو کھا۔

العین مزیداس کوجیل میں نمیں بھیجناچاہتا۔اس کو صرف ایک شخص اندر کرواسکیاتھا۔ کرنل خاور۔اب مزید کوشش ندیجئے۔ دہ ہمارے لیے خطرہ نمیں ہے۔ نہ ہمن سکتاہے۔اب مود آن کرنے کاوفت ہے۔ انجھے کام کرنے کاوفت ہے۔ انجھے کام کرنے کاوفت ہے۔ ''کوٹ کا بٹن برند کرتے اٹھا۔ مرمی ایس ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں۔ میں راستہ شدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس لیے پر انی دشمنیاں چھوڑ کر تربی بھیمے۔ ''

بان کا شانہ تھیک کروہ آگے بردھ گیا۔ جوا ہرات وہیں کھڑی کلستی رہی۔ پھر کمرے میں آئی۔ دروازہ مفقل کیااور فون ملایا۔

مفقل لیالور فون ملایا۔ وہ مجھے اچھی خبر کب سناؤ کے فصیح ؟" زہر خند کہیے۔ میں دہ بولی تھی۔

''آج رات کام ہوجائے گا۔ پہلے سعدی اور پھر خادر۔''سن کراس نے موبائل برے ڈالا اور سنگھار میزکے قد آدم آئینے کے سامنے آگئری ہوئی۔ سفید اور سرخ کیے گاؤن میں ملبوس وہ بے حد خوب صورت لگ رہی تھی 'مگر جرے پر چھایا عنیض و غضب اس کے حسن کو گھنا رہا تھا۔ شرارے برساتی آ تھوں ہے آئینے کو دیکھتے اس نے گردن میں بہنی موتیوں کی مالا تو ڈ ڈالی۔ ترفیز ترفید۔ سفید کھنے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر ڈالی۔ ترفیز ترفید۔ سفید کھنے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر فرش پر

اوبرائے کرے میں بستریہ مستی سے نیم دراز' پیروں کی تیجی بنائے نوشیرواں کھٹا کھٹ موبائل یہ ٹائپ کیے حارہاتھا۔ بال سنے تنے اور لباس سے لگاتھا کہ ابھی آفس سے لوٹا ہے۔ آنکھوں میں ازلی بے زاری کی جگہ مصروف سا آٹر تھا۔ گویا گفتگو میں بہت منہمک ہو۔

وجمائی شادی کرنے جارہا ہے۔"اسکرین بے الفاظ

ابھر رہے ہتھے۔ دوسری طرف سے علیشا کا جواب تھا۔

چیں۔ "میں بتانے کے لیے اتنی صبح نیکسٹ کررہے ہو؟" "کیا شہیں ذرا بھی دلچیسی شیس سننے میں کہ وہ کس سے شیادی کرنے جارہاہے؟"

"تم ہتادو۔" "آبدار عبید سے۔۔۔ وہ ہماری بونی میں تھی۔ مجھے شدید نالبند ہے وہ۔۔۔ بھائی کو دہی لوگ پبند آتے ہیں جو مجھے شدید نالبند ہوتے ہیں۔" لکھتے ہوئے ابرو بھینج

كَ اور آنگھول ميں خُفگي عود آئي۔

و المحالية والى جس كوتم يونى من شك كرتے تصاور محال من تهميں پٹوايا تھا؟ "وہ محظوظ ہوئى تھی۔ ليح بھر كونوشيروال كاردار منجمد ہوگيا۔ جيسے سارا خون جم گيا ہو۔ پٹريال برف كي ہوگئى ہوں۔

''کون ہاشم؟ اور جہرس کسے بتا؟'' اس کے ڈئین میں بہلا خیال میہ آیا تھا کہ آبی سے منگیتر کانام بھی شاید ہاشمرہ ۔۔۔

المحارف المحارف المحال المحارف المحار

کررہاتھا۔ اس کی ساری دنیا زمین بوس ہو گئی تھی۔

# # #

سر فیض سر پر جو ہر اک روز قیامت گزری

معنی ڈانجنٹ 2015 فروری 2016

READING

**Negflog** 

لاتے ہیں اللہ تعالی۔ ان کو وہراتے ہیں۔ ہر دفعہ دہرائے کا مقصد مختلف ہو تا ہے۔ جیسے سورۃ النمل مِنَ جِنْنَهُ بَهِي واقعات ہيں' ان مِيں ايک قدر مِشترک ہے۔ دیسے تو بہت سی آقڈار مشترک ہوں گی مگر میں محدود سوج اور محدود علم كالآدمي مول-اتنابي غورو فكر كرياؤل كاجتنى ميرى ذہنی وسعت ہے۔اب تک جتنے واقعات پیرغورو فکر کیا ہے میں نے...ان سب میں ایک اکائی ہے جو پورے سٹیم سے خلاف گھڑی ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کاواقعہ۔ ایک موسیٰ علیہ السلام اور سامنے فرعون اور اس کالاؤلشکر۔۔۔ پھرسلیمان علیہ السلام او ران کے سامنے آیک بوراسٹم جس کووہ كنٹرول كيے ہوئے ہيں... پھرايك سليمان عليه السلام اور ان کا سامنے ملکہ سباء اور اس کے سروار سلطنت .... دوسری جانب ایک ملکه سیاء اور سامنے سليمان عليه السلام اور ان تے لاؤلشكر۔ أيك بديد جو بورے لشکر کے سامنے اکیلا کھڑاایی صفائی دے رہا ے۔ پھرایک شعیب علیہ السلام اور ان کے سامنے يوري كافر قوم ... بيش أكر غور كرد نو سورة كا نام ''آلنمل'' ہے۔ چیونٹیال ... کوئی بھی یہاں اکیلا ہو کر بھی اکیلا مہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی اور ان کی قوم ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کے لوگ ہیں۔ ملکہ بھی اپنے مرداردں کے ساتھ ہے۔ شعیب علیہ السلام بھی آئی قوم کے اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے اور این کے بھی ''وارث'' تھے جن ہے ان کے خلاف ممل کی سازش کرنے والے ڈرتے تھے۔ انسان کو برے برے کام کرتے وقت یہ سیس سوچنا جاہیے کہ مجھ اکیلے نے یہ سب کرلیا۔ میں اکیلا ایک سیافت میڈ آدمی ہوں ۔ ملکہ نہیں ... بہت سے لوگ ... خاموش چیونیٹوں جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آپ کاساتھ دیا ہو گا۔ان کو بھولنانہیں جاہے۔جوہندوں کاشکر نہیں کر ہاوہ رب كاشكرنهين كريات

باہریجن میں وہی گارڈ خاموشی سے ٹرے میں پلیٹ رکھ رہاتھا۔ جمچیہ کانٹاسب برابر کیا۔ نبیپ کن سجایا 'گلاس ایک بھی روز مکافات نہ ہونے پائی کرنل خاور اپنے گمرہ بجن میں زمین پہ اکروں بیٹھا تھا۔ نگاہیں دور خلامیں جمی تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں گم و کھائی دیتا تھا۔ آنکھوں کے گرد کئے زخم اب مندمل ہو بیکے تھے اور صحت بھی بہتر تھی۔ ایسے میں دروازہ کھلنے کی آوازے وہ چونکا اور سراٹھایا۔

گارڈ کھانے کی ٹرے لایا اور نیچے زمین پہ رکھی۔ خاور کی نگاہیں ادھ کھلے دروازے کے پار گئیں۔وہاں ایک اور گارڈ نظر آرہا تھا۔ خاور کی آنکھیں پڑسوچ اندازمیں سکڑیں۔

سر میں سریں۔ ''تہماری آوراس کی توضیح ڈیوٹی ہوتی ہے'تم لوگ اس وفت کیا کررہے ہو؟ اور رات والے گارڈز کہاں ۔ نفعہ

یں اس کا ماتھا ٹھنکا۔ گارڈ نے ایک نظراس پید ڈالی۔ گهری 'خاموش نظراور مڑگیا۔خاور تیزی ہے اٹھ کر س کے پیچھے آیا۔

'' بچھے سعدی پوسف کے کمرے میں جانا ہے'ابھی اوقت سے''

وہ چونکا ہوا گگیا تھا تکر گارڈ نے ایک دم پیچھے مڑکر ایک زوردار مکا خاور کے جڑے پر دے مارا۔ حملہ غیر متوقع تھا۔وہ تنورا کر چیچھے کو گرا۔اسی انٹامیں وہ دروازہ آگے سے برند کرچکا تھا۔ خاور وحشیانہ انداز میں دروازہ مثنراگا

"" واگرتم نے اسے ماراتو میں تنہیں نہیں چھوڑوں گا۔تم اس کو نہیں مارسکتے۔اس کو ابھی نہیں مرتا۔" معدی یوسف کے کمرے تک بیہ آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔وہ اسٹڈی نیبل پہ بیٹھا' کاغذ سامنے رکھنے منہری قلم سے لکھتا جارہا تھا۔ سامنے رکھنے منہری قلم سے لکھتا جارہا تھا۔ "میں پناہ مانگنا ہوں اللہ کی دھتکارے ہوئے شیطان

PAKSOCIETY

ير حولين الحك 2016 فروري 2016 ك



201643930 16 VA L 18 1 2016 339 egget G MA CONTRACT Downloaded From Paksociety.com الله "مم ميري هو" آسيدرزاتي كالممل ناول، كه "ستازة ويست" مصاح اعوان كالمل ناول، الم رضانه نگارعد نان كاسليط وار ناول "اليكتني مثال"، المراكرم كاناولث " سياه حاشيه" ، اله سميراحيد كاناولت "مارى كمانى"، الما حتاياتمين، قرة العين رائ، آئينه ملك فمينة فرحان اؤر تداحتين كافسالي ٥٠٠ كركم مرفرازا حمادر خوش بخت سرفراز" كا" بندهن"

الم "جب تھے سے ناتا جوڑا ہے" قارئین کاسلساء

معروف شخفیات سے تفتگوکا سلسله "وستك"،

الله "بيارے ني الله كى بيارى باتين ا ماديث نوى الله

سے کا شروری 2016 کا شمارہ آج ھی شرید نیز

الم خطآب كم اسكرا اليس، آغينه فاف ميس ، كماناكس بيه

موسم کے پکوان اور دیگر متنقل سلسلے شامل ہیں،

''اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو (اللہ سے) ڈرتے رہے۔ اور لوط علیہ السلام کو جب اس نے فرمایا اپنی قوم سے ۔۔۔ کیا تم ار تکاب کرتے ہو ''فاحشہ'' (بے حیائی) کا حالا تکہ تم دیکھتے ''

و خادش! " تیز تیز لکھتے اس معصوم ارکے نے گری سانس کی۔ ''اس لفظ کے ساتھ ذائن میں عموا" ان کاموں کا خیال آیا ہے جو بد کاری سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ تو فاحشہ ہوتے ہی ہیں مگر اس لفظ کا مطلب زیادہ وسیع ہے۔ فاحشہ ہراس گناہ کو کہتے ہیں جو تھلم کھلا' سرعام کیا جائے۔ چاہے وہ بد کاری ہو عمل قوم لوظ ہو ' بموتیلی ماں سے شادی ہویا دن دہاڑے ہونے والی قل اور راہزنی کی واراد میں ہوں۔ قوم لوط کے لوگ مسافروں کولو شئے تھے اور ان کا مخش عمل اس کے

لوط عليه السلام ان كوسطة بين كه و تبعرون " (تم أيحية بهو) يمال " فظر" نمين آيات نظريعي آنكو سے ويجهاد " بعر" كما كيا ہے۔ بعر يعني ول سے ويكها-بعيرت ركها سمجھ ركها - تو تعلم كهلا برائيوں كو سمجھنے والے لوگ جو پھر بھي ان كى مخالفت نہ كريں وہ بھي قوم لوط جيسے بي بور عالى ان كم خالفت نہ كريں وہ بھي بولڈ نيس كما جا آ ہے۔ خوداعمادي كما جانا ہے۔ بھلے ہورہ بہوتے ہيں كہ بچہ كانفيڈ تف ہے بولڈ ہے۔ " ہورہ بہوتے ہيں كہ بچه كانفيڈ تف ہے بولڈ ہے۔ " ہورہ بال باب خوش ہورہ واللہ ميں ميري اب بيا لے ميں سوپ وال ربى من ميري اب بيا لے ميں سوپ وال ربى

(لوط علیہ السلام نے کما) کیاتم آتے ہو مردول کے پاس شہوت کے لیے 'عورتول کو چھوڑ کر۔ بلکہ تم ایک قوم ہوجو جمالت برتے ہو۔'' ''گر اللہ تعالیٰ۔۔'' وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ لکھتا جاریا تھا۔ '''آج کل یہ گناہ اتنا عام ہوگیا ہے کہ

سر الله محان الله محان الله الناعام ہوگیا ہے کہ الکھتا جارہا تھا۔ ''آج کل سے گناہ اتناعام ہوگیا ہے کہ ایس کو بہت لائٹ لینے لگے ہیں۔

دخواتين دانجيت **227 فروري 201**6ء

READING Section اور النمِل سورۃ ہے۔ مبلغین کی۔ ظلم اور برائی کے غلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کی 'جو نیوٹرل (غیر جانب دار) نہیں رہتے تھے۔

''تو نجات دی ہم نے لوط کو اور اس کے گھروالوں کو-سوائے اس کی بیوی کے-مقدر کردیا ہم نے اس کو بیچھے رہ جانے والول میں سے اور برسائی ہم نے ان يه بارش ـــ توبهت برى تقى بارش درائے جانے والوں

سعدی لکھ رہاتھا۔ کچن میں ہونے دالی مرگر می ہے

' تنوط کی بیوی گو کیہ مسلمان بھی مگر قوم کے لیے دل ے ہدروی رکھتی تھی۔ انبان آس کے ساتھ ہے جس سے دہ محبت کر تاہے۔ انجیل مقدس کے مطابق اس فے لوط اور دد بیٹیول کے ہمراہ نکلتے ہوئے ہے جھے مُرْكَر ديكھا تھا اور وہ نمك كامجىمہ بن گئے۔ بيقوا گئے۔ دیں ہے وہ دلیکھے مراکر نہ دیکھنا بھرکے ہوجاؤگے" والى اصطلاح نكلي بي جو كناه آج لوگون كواتنا ملكا لكتا ہے ایرسل چوائس لگتاہے وہ اتنا سخت تالیندیدہ ہے الله على مزويك كم الهائي كتب مين آيا ہے.. جريل علیہ السلام نے اپنے پرول پر اس بوری سنتی کو اٹھایا' آسپان تیک کے کرنے اور دابس شخوط۔ وہ زمن میں د هنس گئے۔ان پہ پھروں کی ٹار گندہارش بری۔ ہر شخص کے اوپر وہ پھر آگر لگاجس پہ اس کانام منقش تھا۔ آن اس جگہ یہ جرموار ( Dead Sea ) ہے۔ جهال کوئی ذی روح جہیں رہ سکتا۔ جہال یانی طے اندر ... ایسے برسول بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے۔نہ زندگیل عتی ہے۔ یہ اتنے بوے گناہ گار تصاور آج

لول ۔۔۔ قلم ختک ہونے نگا۔ اس نے رک کر قلم چھڑ کا۔۔ پھر لکھا۔۔۔ سبے سود۔ اس کاموڈ خراب ہونے گا۔ لکھنے پھر لکھا۔۔۔ سبے سود۔ اس کاموڈ خراب ہونے گا۔ لکھنے کے لیے سب سے ضروری چیزایک! چھا قلم ہوتی ہے۔

سعدی نے خفگ سے اس کے اوپر کے کلپ دیکھے۔وہاں چار بٹن تھے اس نے موجودہ نب کا بٹن

قوانین پاس کرواکر ہائیولوجیکل وجوہات بیان کرکے 'پیہ بات لوگوں کے ذہنول میں بھائی جارہی ہے کہ چھ لوِگ ایسے ہی ہوتے ہیں 'سوان کو برداشت کریں' ور گزر كريس- تو بهر لوط عليه السلام في برداشت كون نمیں کیا؟ کا تات میں کسی نے یہ گناہ پہلے نہیں کیا تھا۔ یہ ای قوم سے شروع ہوا تھا۔ آج لوگ اس کو برواشت ' روش خیالی اور ترتی پسندی کی علامت قرار وسية بين ---- لوط عليه السلام في اس كو جمالت قرار ديا تقال"

فرے میں میری نے گرم گرم چاولوں کی پلیٹ ر کھی ساتھ میں چیکن گریوی۔ پانی گلاس میں انڈیلا ... اور رئے اٹھانے کی تو گارڈ آگے برسما۔

''میں اسے کھانادوں گا'یہ مسز کاردار کا حکم ہے۔'' میری کی آنکھوں میں تعجب بھر آیا۔''مگر۔۔'' ''خاموش رہو!''اے گھور کرٹرے اٹھالی اور آگے بربره گیا۔ میری گومگوی کھڑی رہ گئی۔ ''تونہ تھاجواب اس کی قوم کا'مگریہ کہ 'نکالِ دو آل

لوط علیہ السلام کوائی بستی سے اب شک بیروہ لوگ ہیں جوبهت ياك بغيريس"

"و کیسپ بات سے کہ اللہ کر آج بھی سوشل میڈیا یہ اُس ایٹویہ تین طرح کے لوگ بولتے ہیں۔ ایک اس کو گناہ قرار دیتے ہیں۔ دو سرے اس کے حق میں "فطری" اور پرسل چوائس" ہونے کی دلالت مرتے ہیں اور تیسر نے سے تیسرے لوگ اس عمل کے مخالفین کونشانہ بنائے ہیں۔ کہتے ہیں یہ مخالفیت کرنے والے خود فجر راصت بیں جھار بیویوں سے آگے اسلام کا يتاہے ان کو؟ په خود کو انتايار ساکيوں طاہر کرتے ہيں؟ یملے خود کودیکھو بچر نفیحت گرووغیرہ وغیرہ ۔ یہ تیسرے لوگ جتنا کہیں کہ ہم اس عمل کے كرنے والوں سے اتفاق نہيں كرتے 'مير ان كا ذاتي معاملہ ہے وغیرہ دغیرہ بیالوگ بھی قوم لوط میں شار موتے ہیں۔ اگر داعی کی بات نہیں مانی تواس پہرسل انیک کردو اس کی ذات کو نشانه بناؤ کیه طریقته شرح کا نہیں ہے۔ یہ تو قوم لوط کا طریقہ ہے۔ جاہلوں کا طریقہ

دخولين ڈانجسٹ الارمنط فروري 2016ء





واپس اوپر کردیا اور دو سراگر ایا - لکھاتو وہ سرخ لکھتا تھا۔ اونہوں ۔۔ اس نے تیسرا بٹن دباکر تیزی سے نب نکالی-وہ نیلی تھی اور سعدی کو صرف سیاہ روشنائی پسند تھے

آس نے چوتھ بٹن کو نیجے کیا تواندر سے باریک سی نب نکلی۔ وہ اس سے لکھنے لگا 'چرغور سے دیکھا۔ وہ نب نہیں تھی۔ سوئی کی طرح تھی۔ تیز دھار آلے کی طرح ۔۔ اس کو آبدار کی آنگھوں کا اشارہ یاد آیا۔ وہ رک کر سوچنے لگا۔ تب ہی دروازہ کھلاتواس نے جھٹ قلم مٹھی میں وہالیا اور یوں ظاہر کرنے لگا گویا اپنا لکھا بڑھ دہاہے۔۔

گارڈ نے دروازہ بند کیا۔ ٹرے لاکرر کھی۔ باری باری چزیں نکال کر میز پہ سجا میں۔ پھر۔ سعدی کی طرف پیٹنٹ کیے۔ جیب نے زنجیر کا گلزا نکالا۔ وہ خاور کو باندھی گئی زنجیروں سے مشابست رکھتی تھی۔ اس پہ خاور کا خون اور ڈی این اے موجود تھا اور گارڈ کے باتھوں یہ دستانے چڑھے تھے۔ شفاف باریک دستانے۔

وہ ایک وم پلٹا اور پیچھے ہے آگر سعدی کی گرون میں وہ زنجیرڈالی۔ بلکہ ڈالٹا جائی مگر سعدی تیزی ہے آگے کو جھ کا اور خود کو کری سمیت دائیں جانب کرایا۔ گارڈ کے ہاتھ میں اس کی شرٹ کا بچھلا حصہ آیا تھا۔وہ اس ہے اس کو مینچتے ہوئے زمین کے گرانے لگا۔

سعدی علایا درمیری اگرقی ہے ؟ اس نے اتھوں
اور بیروں ہے اس کو پرے دھکیلنا جاہا گرگارڈ کا زور
بست زیادہ تھا۔ وہ گھٹٹا سعدی کے سینے یہ رکھ کر پوری
قوت ہے اسے نیچ گرائے زنجیراس کی گردن میں
دو لنے کی کوشش کررہا تھا اور سعدی مسلسل مردا میں
با میں ہلاتے ہوئے خود کو چھڑانے کی کوشش کررہا تھا۔
سعدی نے پوری قوت ہے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر
سعدی نے پوری قوت ہے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر
سعدی نے بوری قوت ہے اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر
اس کے جبڑے یہ رسید کردیا۔

سعدی کاوہاغ بھی گھوم گیااور جرہ بھی اور جب جرہ ناکیں جانب گھوہا تواسے دھندلا ساتظر آیا۔ سنبری قلم

قریب بی گرایزا تھا۔اس نے ہاتھ بردھایا۔ پھیلایا۔۔ فلم چندانج دور تھا۔ گارڈ نے اس کی گردن کے گردز نجیر نیعشاں اسم کسنداگا

نیمٹی اور اسے کسے لگا۔۔۔
سعدی کی انگلیوں نے قلم کو چھوا اور اگلے ہی کمجے
اس نے قلم اٹھاکر گارڈ کے جسم کے اندر ا ہار دیا۔
وہندلی بصارت کے باعث سمجھ نہیں سکا کہ کدھر
ہارا۔۔۔ مگر منظر ورا واضح ہوا ۔۔۔ گردن کی زنجیرڈھیلی ہوئی
توریکھا۔۔ بین گارڈ کے ہاتھ کی بشت میں کھب چکا تھا۔
زنجیر گارڈ کے ہاتھوں سے بھسل گئی اور وہ ایک جھٹلے
نے اٹھ کھڑا ہوا۔ انگلے ہی کمچے گھٹنوں کے بل زمین پہ
گرا۔سعدی نے زنجیر گردن سے نکا لئے الوکھڑا کر گھڑا

سی کو دیکے بل بیٹھا گارڈ سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید برڈر ہی تھی اور آئکھوں میں آیک شل ساتا اثر تھا۔ مندسے سے دیکا یک جھاگ نظنے لگالور وہ منہ کے بل نیچ گرا۔

" Dont die "سعدی نے جلدی سے اسے سیدھاکیااور اس کا چرہ تھیتھیایا۔ گارڈ ابھی تک سعدی لود مکچہ رہاتھا۔

درمرنامت بیلیزمت مرنا۔ "ودوشت سے اس کو جسنجور نے کہ رہا تھا۔ گارڈ کی مسجب آنکھیں سعدی ہے۔ جمی تھیں۔ وہ اتن حیران اتن ششدر آنکھیں میں میں میں سے جمی تھیں۔ کہ سعدی کا دل بیڈ ہونے لگا اور ان آنکھوں میں روشنی کی دمتی۔ اور پھر۔ میں روشنی کی وہ جوت بجھ سعدی نے دیکھا۔ کحول میں روشنی کی وہ جوت بجھ گئے۔ گارڈ کا جسم ٹھنڈ انیلا پڑگیا 'بے جان' بالکل سرد۔ سیدی بیا قل تھا جو سعدی یوسف نے کیا تھا۔ اور بید وہ پہلی رات تھی جب سعدی یوسف نے کو سون ان کو کھودیا تھا۔ معدی یوسف کے کھودیا تھا۔

(باقی آئندهاه ان شاءالله)

## To Download Next Episode Visit Paksociety.com

آخولين ڏانجيڪ <mark>223 فروري 201</mark>6ء

Reciton



ساتھ جاکر شاپنگ کرتنی اور دہی بھلے کھاتیں جو دونوں بی کے من پیندیتھ

''توبہ ہے نسرین۔ تو نے ڈرائی دیا۔ رات آئی تھی۔ میاں جی چھوڑ گئے تھے "مسرت نے مار کے دانے سمیلتے ہوئے کماجو نسرین کی تیز آواز پر چونکنے کے باعث اس کے ہاتھ ہے کر کر تخت رہ بھر کھے

ودبس تخفيج اتنے دنوں بعید اجانک دیکھا تو یقین ہی نہیں آیا اور تونے مسیع بھی نہیں کیااس بار آنے کا۔ خیر اچھا لگا مربرائز۔ چل میں آتی ہوں چھر دونوں مسكهال ال كرخوب سارى باتيس كريس ميك-"ده سنت موس بولى تومسرت فاثبات عن سرما ديا-پھراس نے جلدی ہے مرغیوں کو دایس دڑ ہے میں بند کیا اور بانگ پر تھیلے کیروں کو ایک جادر میں ڈال کر تھومبنایا اور تیزی ہے سیڑھمیاں اتر تی نیچے جلی آئی۔ امان بھی آنگن میں بیٹھی مٹرزی چھیل رہی تھیں۔ بنوالی میں انجم خالہ کے یہاں جارہی ہو۔ مسرت آئی ہوئی ہے۔ آگر پلاؤ بھی بنادوں کی اور کیڑے بھی ته کردوگ-تم بس به براله بحر مزجهیل کر آرام کرو-میں یہ باتی مراجمی رات میں چھیل دوں گی۔" نسرین ماں کا خیال رکھنے والی سعادت مند اولاد تھی۔ تمراس وقت اسے مسرت سے ملنے کی جلدی تھی کال اس کی دیوا نگی ہے خوب واقف تھیں۔اس کیے بینستے ہوئے یرارے بولیں۔

"بال بال من ليا ميں نے تيري جوش بھري آواز نے تو محلے کو خبر کردی ہوگی کہ تیری سکھی سہیلی آئی اوا مل دسمبر کے دن تھے۔ منے کے ساڑھے دس ج رہے تھے منبح کی نرم چیکتی دھوب آنگن کی منڈ بردن سے اِتر کر فرش پر چھیلی توامال کے کہنے پر دہ سو کھے ہوئے کپڑے اٹارنے چھت یر چلی آئی۔ سورج کا گرم کرنیں جسم میں توانائی بھرر ہی تھیں۔ ''واہ اللہ جی کیاشان ہے تیری۔ گرمیوں میں ہی سورج الی بتابی مجار ہا ہو تاہے کہ ہرکوئی اس سے چھیتا چررہاہو تا ہے۔ اور سردہواؤں کی آمدے ساتھ ہی ہر کوئی اس کے پیچھے بھاگ رہا ہو تا ہے۔ "وہ دل میں سوچ کر آسان کی طرف دیکھتی ہوئی مسکرادی پھر مرغیوں کے دڑے کی طرف آئی ادر اس پر بچھاموٹا کیڑا جوانسیں سردی ہے بچانے کے لیے ڈال رکھا تھا کہٹا کر دردازه کھول دیا تو مرغیاں کٹ کٹ کرتی پروں کو پھیلا سورج کی کرمائش کوائے انڈر جذب کرنے لکیں وہ ری کی طِرِف آئی اور کپڑے اٹار کرچھت پر بچھے تخت پر ڈالنے کئی ماکہ دھوپ سینکتے سینکتے انہیں مہ کرنے کا گام بھی نمٹائے۔جو منی رسی خاتی ہوئی سائے والی الجم خالہ کے آنگن کامنظرد مکی کرخوشی اس کی باچھیں کھل ا تھیں۔اورخوشی سے تقربیا " چینے ہوتے بولی۔ "اللہ مسرت توکب آئی؟"مسرت اس کی بجین کی سنیلی تھی۔ دونوں ساتھ کھیلی اور ساتھ برا ھی *تقیں۔ پھرمیٹرک کرتے* ہی مسرت کااحھارشتہ آنے پر الجم خالہ نے اس کی شادی کردی کہ باپ کا ساہ بھی سریر نه تھا۔مسرت کی شادی کو تین سال ہو گئے تھے مگر آج بھی دونوں میں خوب گاڑھی چھنتی تھی۔ اس لیے جب بھی مسرت میکے آتی دونوں خوب باتیں کرتیں۔

2016 600, 7 230





FOR PAKISHAN

ہی الجم خالہ کا گیٹ بجارہی تھی۔ دستک کی آوازیر مسرت نے ہی دردازہ کھولاتو نسرین جھٹاس کے مکلے لگ گئی۔ "مردے دن بعد آئی اس بار۔"

ہے۔ جانو آرام ہے مل لے اس ہے۔ پلاؤ میں دم دے لوں گ۔ چار لوگوں کا کتنا کھانا ہے گامیری چندا۔ جاخوش رہ۔" اور وہ خوشی ہے نمال ہو کر سر پر دوبیٹہ جماکر انجم خالہ کے گھر کی طرف دوڑی توپانچ منٹ بعد



''ہاں بس- بنایا تھاناں۔ سسرال میں شادیاں بہت تھیں۔ فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔'' مسرت نے اس کے رخسار سے ابنا گال ملاتے ہوئے کہا۔ ''ہاں خالہ نے بھی بنایا تھا۔ بچھ سے توفون پر بھی صحیح بات نہیں ہوپار ہی تھی۔ اچھا س اسے دنوں بعد آئی ہے تو اب رہے گی نال۔'' نسرین نے مسرت کے ہاتھ تھام کر بچوں کی طرح لاؤسے پوچھاتو مسرت اس کی بیتانی دیکھ کر مسکر ادی۔

''ہاںہاں ہفتہ بھررکوں گی پورے۔'' ''ہائے اللہ جی تجی۔ اچھا وہ ہبلو کماں ہے وکھائی نہیں دے رہااور خالہ کدھر تی ہیں؟''نسرین نے اوھر ادھر دیکھتے ہوئے مسرت کے بیٹے اور امال کی بابت وریافت کیا۔

وریافت گیا۔
" آپ تو کیا ساری باتیں ادھر کھڑے کھڑے ہی
کرلے گ - سلے آکر بدی تو جاسکون ہے۔" مسرت
خاس کا تھ میکڑ کر تخت پر بھایا اور خود بھی آلتی ہالتی
مار کراس کے سامنے بدیٹہ گئی اور مٹر کے دانے نکا لتے
ہوئے بوئی۔

''ہیلو سورہا ہے۔ رات میں امال کے ساتھ در تک لگارہا۔اور آمال اندر کین میں ہیں میرے لیے آلو کے پراٹھے بناری ہے جب کہ میں نے تواتنا منع کیا تگر مانتی ہی نہیں۔ کہتی ہے میری بیٹی بہت کمزور ہو گئی ہے . ڈھنگ ہے کھاتی بیتی نہیں۔''

ر سائے ہوئی ہے خالہ۔ اتنا برطا سارا سسرال ہے "دام کر۔ تیرا۔ پھرنچ کا ساتھ۔اب تو یہاں رج کے آرام کر۔ یہاں پر بھی تو مٹر لے کر بیٹھ گئی۔'' نسرین نے جیکتے گالوں آور فریہ جسم والی مسرت کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔

''بس سوجالمان کا تھو ڈاہاتھ بٹادوں۔ بھابھی صاحبہ تومیرے آنے کی اطلاع ملتے ہی اینے میکے بھاگ گئیں کہ بھرموقع نہیں ملتا۔ ''مسرت نے مٹرکے چند دانے خود منہ میں ڈالے اور چند ہھیکی پر دھرکے نسرین کے آگے کردیئے۔

''بنی ہے نا۔ بیٹیوں کانو کام ہی مال کو سکھ دینا ہے۔
اچھا س' آج انوار بازار لگا ہے۔ تجھے میرے ساتھ چلنا
ہے۔ بیس نے سردیوں کے کیڑے ابھی تک نہیں
لئے۔ایک تو تجھے گھرکے حالات کا پتاہی ہے۔ابار کشہ
چلا کر کما تا ہی کتنا ہے ادپر سے مہنگائی۔ امال کے
بلڈ پریشر کی دوا میں اور چھوٹے وقاص کے اسکول کی
فیس۔ یہ تو امال نے بیسی ڈائی تھی ادپر چھت پر کمرا
منانے کے لیے۔ ماکہ کرائے پر دے کر چھھ آمدنی کا
وسیلہ بے تو چیکے سے میرے ہاتھ میں ہزار روہے رکھ

دیے۔ میں نے سوچا قیصوں کا کپڑا لے کرسی لوں گ۔ شلوارس پلین کپڑے کی بڑی ہیں وہی چل جا میں گ۔ ویسے بھی یہاں کون سا سردیاں زیادہ رہتی ہیں۔" نسرین نے ایک دانہ مجالکتے ہوئے کہا۔

" الله ضرور چلیں گے۔ اس بار میں بھی اب تک پھیے سال کے پہنارہ میں ہوں جو بھو نے ہوگئے تھے۔ ایک تو میال کی پہنارہ می ہوں جو بھو نے ہوگئے تھے۔ ایک تو میال کی سے ضرورت کے پہنے بھی ہا تکو تو منہ بن جا آ ہے۔ کہنے بھی شادی میں تو نئے کیڑے بنائے ہیں۔ بھلابتاؤ کہ شادی بیاہ کے کپڑے بیارہ تھر میں یا عام آنے ہیں۔ بھارت ہے۔ ہو نہ بس سال بھر میں چل جا میں تو بروی ہات ہے۔ ہو نہ بس سال بھر میں چل جا میں تو بروی ہات ہے۔ ہو نہ بس سال بھر میں جا جا میں تو بروی ہات ہے۔ ہو نہ بس سال بھر میں جا جا گھی شارت منہ بناکر میاں کے قصمے سالت کے لیے جو نہ تھے۔ سالت کے قیمے سے نکل آتے ہیں۔ بیوی تو کسی سناتے ہولی تو نسری نہیں۔ "مسرت منہ بناکر میاں کے قصمے سناتے ہولی تو نسریں۔ "مسرت منہ بناکر میاں کے قصمے سناتے ہولی تو نسریں۔ "مسرت منہ بناکر میاں کے قصمے سناتے ہولی تو نسریں۔ نے چرت سے کہا۔ "تو بھائی صاحب تھے خرچہ نہیں دیتے کیا؟"

وخولين ڈانجسٹ محت فروري 2016



بیوی کوبوجھ سمجھتے ہیں بس۔''مسرت نے تاک چڑھا کر كوبھائى يرغصه آنے لگا تھا۔ كها تونسرين نے بيہ سوچة ہوئے اثبات میں مریلاویا کہ اس کی دوست شادی شدہ ہے تو ظاہرے شوہروں کی

اصل فطرت كالواسيةي علم بهو گا-ں تقرت ہواہے ہی ہم ہوہ۔ اتنے میں الجم کر ماکر ما پر اٹھے اور چٹنی کی ٹرے لیے

المسته أبسته چلتی مولی آنگن میں آئیں تونسرین نے جلدی سے اٹھ کران سے ٹرے کے فی اور سلام جھاڑا۔

د جیتی رہو۔ اور بھئی کیا یا تیس ہورہی ہیں دونول سيليول ميں-" انجم خالہ مشكراتے ہوئے بوليں تو

نسرين بينتية بوئے بولى۔ <sup>آلب</sup>ن خالہ مت یو چھیں۔ اتنی خوشی ہورہی ہے مسرت کے آنے ک ایک ہی تومیری سمیلی ہے جس ے میں دل کی ساری باتقی کر گنتی ہوں۔"

"مسرت بھی تیرے کیے ایسے ہی بے جین تھی۔ رات میں ہی تجھے بلانے گئی تھی پر میں نے کہا کہ مردی میں لوگ خلد بسترون میں ڈبک جاتے ہیں۔اجھا

المجم خاله اب تخت تک بہنچ چکی تھیں۔وہ اپنا گھٹتا يكر كر بمشكل تحت ير بينيس تودرديسي آه نكل كئ-<sup>19</sup>رے کیا ہوا آبال۔ "مسرت گھبرا گئی۔ ''ارے کچھ نہیں بیٹا۔بس دہی مؤاجو **ڑو**ں کاورو۔

سردیوں میں تواور جان کو ہی چنٹ جا تاہے۔''انجم خالبہ نے اسے ہی ہاتھوں سے اپنا گھٹٹا دباتے ہوئے کما۔ <sup>دو</sup> تو اماں۔ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا۔اسد بھائی کو بول تا

لے کر جائے۔ "مسرت کے لیجے میں مال سے کیے فکر

''اسدنے دِکھایا تھا بیٹا۔ ڈاکٹرنے دوا ککھی تھی۔ تفصيل بتاتے ہوئے متر کا تھال اپنی طرف کھ کایا۔ ''تواماب مجمالی مجمهیں ہرماہ خرہے اور دوائیوں کے میے کیوں نمیں دیتا ماکہ اٹھٹی دوا آجائے 'بتاؤاب بورا

بِفتة دوانه كعاكر ثم تتني تكليف ميں رہوگی۔"مسرت

"ارے بیٹا۔ کہاں ہے دے گائپندرہ ہزار میں کیا كرے گا بھلا۔ دو جھوٹے بينے ہیں۔ ان كے اسكول کے خریج الگ ہیں۔ بورا کھر تووہی چلا ماہے۔ میرا بھی جہاں تک ممکن ہو آ ہے کر ہی ویتا ہے۔"الجم خالہ نے بیٹے کی طرف داری کی تو مسرت کو اور غصہ آگيا-وه تنگ کرنولي-

"رہے دوامال-اجھی بیوی کو سکے لے گیا ہے اور دہ خوب لدی پھندی آئے گی تو ظاہرہے بھائی ہی پیسے دیتے ہیں تا۔ بچھے اچھی طرح بتا ہے یہ ساری بٹیاں صبا

بھانی کی ہی بردھائی ہوئی ہیں کہ اخراجات کا روتار ووکہ ماں کو ہمیے نہ دینا پریں۔ میں بولوں کی تو بھائی کیے گا میں اور میں نہ دینا پریں۔ چھوٹی ہو کربولتی ہے آور تم نے مجھ بولنا ہے نہیں۔ مال موسی مہارا بنیا ہے۔ کھر چلا آ ہے تو احسان مهیں کرنا۔ فرض ادا کرنا ہے اینا۔"

"ارہے توبیہ کن باتول میں مرحمی ہے۔ چل جلدی ہے پراٹھے کھالے نسرین تو بھی نے بیٹالے محصنڈے ہوئے لگے ہیں۔ "انجم خالہ نے براتھوں کی رے دونوں کے آئے رکھی اور خود معربیں ہے دانے نیالنے لگیس اور نسرین نوالے توڑتے ہوئے سوچنے گئی کہ وہ کیسے مسرت ہے کئے کہ ایس باتیں خاندان کو ایسے ہی مجھیرتی ہیں جیسے مٹرے دانے چھلکوں سے الگ ہوتے ہی اوھرادھر کرتے ہیں۔ تمراے خوب معلوم تھاکہ سرت کی کیے گی۔

دوم کیا جانو عیں خوب جانتی ہوں۔"مووہ چیکی رہی کیوں کہ آخرِ مسرتِ اس کِی اکلبوتی سیلی تھی۔اوروہ اے تاراض کرنے کاسوچ بھی نہیں سکتی تھی۔اوراتا تو وه جانتی ہی تھی کہ مسرت جیسی عور تیں <sup>دو</sup> میں شہ مانون"کی عملی تفسیر ہوتی ہیں۔

خولتِن ڈانجنٹ 2013 فروری 2016



## Downloaded From Paksociety.com



آب حیات کی کمانی ماش کے تیرہ بِتوں میں چیپی ہوئی ہے۔ 2۔ ایک خوب صورت ابقاق نے اہامہ اور سالار کو یکجا کردیا ہے۔ سالار نے امامہ کوامر رنگز دیے ہیں۔وہ بالکل دیسے ہی ہیں 'جیسے امامہ شادی ہے قبل پہنتی تھی اور جو اے اس کے والدہا شم نے دیے تھے۔ سکندر عثمان نے اس شاوی کو کھلے دل ہے قبول کیا۔

وں ہے آئی اے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں جارا شخاص گزشتہ ڈیڑھ ماہ ہے ایک پرد جیکٹ پر کام کررہے ہیں۔ انہیں اور انہیں ایک شخص بلکہ اس کی پوری فیملی کے تمام بیروٹی معاملات اور ذاتی زندگی کی تمام تر کمل معلومات حاصل ہیں اور انہیں اس میں ہے کسی ایسے بوائٹ کی ضرورت ہے جس کی بنیاد پروہ اس شخص برہاتھ ڈال سکیں۔ لیکن اس شخص سے سمیت اس میں آئیلی کے نمایت شفاف ریکارڈ ہے اب تک کوئی مشکوک بات نہیں نکال سکے مگر آخری بندرہ منٹ میں انہیں اس انہا کی کسی لڑکی کی تاریخ پیدائش کے حوالے ہے کوئی سرامل جاتا ہے۔





## Downloaded From Paksociety.com

U- وہ کئی راتوں سے تکلیف میں تقی۔ سکون آور ادویات کے بغیر سو نہیں پارہ ی تقی۔ وہ اپنے باپ ہے بس ایک سوال کے رف کا رف کا کے سوال کے سوال کے سوال کے مقال کا کہ میں کا میں کا میں کا میں کا کہ اس کے قبیلی کو کیوں مار ڈالا۔

6۔ اسپیلنگ کی کے باتوے مقالبے کے فائنل میں خیرہ سالہ اور نوسالہ دوئے چودھویں راؤنڈ میں ہیں۔ حیرہ سالہ مینسی نے نوحرنوں کے لفظ کا ایک حرف غلط بڑایا۔ اس کے بعیر نوسالہ ایک خوداعتاد نیجے نے گیارہ حرفوں کے لفظ کی درست ا سپیلنگ بتادیں۔ ایک اضافی لفظ کے درست ہے بتانے پر وہ مقابلہ جیت سکتا تھا۔ جے غلط بتانے کی صورت میں تیرہ سالہ بچی دوبارہ فائنل میں آجاتی۔ دہ اتسانی لفظ من کراش خود اعتاد منطقین اور دبین سیجے کے جربے بربریشانی پھیلی جسے دیکھ محمراس کے والدین اور ہال کے دیگر مہمان ہے جین ہوستے مگراس کی نیہ کیفیت دیکھ کراس کی سات سالہ بمن مسکر ا دی۔ A۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بدویا نتی کررہی ہے مگر پھر بھی اس نے اس کتاب کے پہلے باب میں تبدیلی کردی اور ترمیم شدہ باب کایرنٹ نگال کردیگر ابواب کے ساتھ فائل میں رکھ دیا۔

7۔ وہ ددنوں ایک ہوئل کے بار میں تھے۔ لڑی نے اسے ڈرنک کی آفری مگر مرد نے انکار کردیا اور سگریٹ سے لگا۔ لڑکی نے پھرڈانس کی آفری اس مے اس اربھی انکار کردیا۔وہ لڑکی اس مردے متاثر ہورہی تھی۔وہ اے رات ساتھ گزارنے کے بارے میں کہتی ہے۔اب کے دہ انکار نہیں کر تا۔

4۔ وہ اپ شوہرے ناراض ہو کرا ہے چھوڑ آئی ہے۔ ایک بوڑھی عورت کے سوال وجواب نے اسے سوچنے پر مجبور كرديا ب- اب ده خودا ہے اس اقدام ہے غير مطمئن اور ملول نظر آتی ہے۔

سولهوين قابط





ناشتے کی میزبر امامہ نے جبریل کی سوجی ہوئی آئکھیں و سیمی تھیں جوسلام کرکے سالاریا امامہ سے نظریں ملائے بغيرآكركرس يبني كماتفا-

''تمهاری طبیعت ٹھیکے ہے؟''

امامہ نے اس کا ماتھا چھو کر جیسے ٹمیر بچر معلوم کرنے کی کوشش کی۔ "جی میں ٹھیک ہوں۔" جبریل بچھ گھبرایا۔ نظریں اٹھائے بغیراس نے پلیٹ بیں بڑا 'آملیٹ چھری اور کا نے ے کائے کی کوشش کرتے ہوئے جیسے المدکی توجہ اپنے چرے سے مثارنے کی کوشش کی-جائے کا کب اٹھاتے ہوئے سالارنے بھی اس کمجے جبریل کودیکھا تھا کیکن کچھ کمانہیں۔

رونم جا گئے رہے ہو کیاساری راست؟"امامہ کوئس کی آنکھیں ابھی بھی تشویش میں مبتلا کررہی تھیں-

«منیں می ایہ بہت رویا ہے۔'

اس سے پہلے کہ جبریل کوئی اور بہانہ بتانے کی کوشش کریا ، حصیف نے سلائس کا کونا وا نتوان سے کا شتے ہوئے بے صد اطمینان سے جبرتل کو جیسے بھرے بازار میں نیگا کردیا۔ کم از کم جبریل کوابیا ہی محسوس ہواتھا۔ ٹیبل پر موجود ب لوگوں کی نظریں بیک وفت جریل کے چرے پر تئیں 'وہ جیسے پانی مانی ہوا۔

أيك بهي لفظ كم بغيرا مامه في سالار كود يكها سألار في نظرس جرا تعي-

سلابس کے کونے کتر آم اوا حمین ہے عدا طمینان ہے آرات کے اندھیرے میں بسترمیں جھپ کر بمائے گئے ان آنسوؤں کی تفصیلات کسی کمنٹری کرنے والے کے انداز میں بغیرر کے بنا تا چلا جارہاتھا۔

''جبریل روز رو تا ہے۔اور اس کی آوا زوں کی وجہ سے بیس سوئٹیں یا تا۔اور جب بین اس سے پوچھٹا ہوں کہ کیا وہ جاگ رہا ہے تو وہ جواب مہیں ویتا۔ ایسے ظاہر کر ماہے جیسے وہ سورہا ہے۔ مگر مجھے۔"

نا شتے کی میزر حسین کے اعکشافات نے ایک عجیب سی خاموشی پیدا کردی تھی۔

"اور می مجھے پاہے کہ بدر کول رو تاہے۔" حمین کے آخری خلے نے آیامہ اور سالار کے پیروں کے بنچے سے سنے سرے سے زعن تھینچی تھی۔ وولیکین میں بیر بناؤں گانہیں کیونکہ میں نے جبریل سے پرامس کیا ہے کہ میں کسی ہے اس کوشیئر نہیں کروں گا۔ میں کسی کو پریشان نہیں کرنا جاہتا۔"

حمین نے آعلان کرنے والے انداز میں ایک ہی سانس میں انہیں جو نکایا اور وہلایا ۔ سالار اور امامہ دونوں کی سجھ میں نہیں آیا وہ کیا روعمل ظاہر کریں۔خاموش رہیں۔**حمین کو کریڈیں۔ جبریل سے پوچھیں۔ کریں کیا؟ا**ور

حمین کے خاموش ہونے کے بعد ماں باپ کوریکھتے ہوئے جبریل نے حلق میں پھنسی ہوئی آواز کے ساتھ جیسے ا پناپہلا وفاع کرنے کی کوشش کی اور حمین نے اس پہلی کوشش کو پہلے ہی وار میں زمین ہوس کردیا۔ ''اوه انی گاد!اب تم جھوٹ بھی بول رہے ہو۔''

''تم حافظ قر آن ہو کر جھوٹ بو لتے ہو۔''

سلائس كا آخرى بچاہوا تكزا ہاتھ میں بکڑے حمین سكندر نے اپنی آنگھوں كوحتی المقدور پھيلايا۔ جريل بر پھھاوریالی ا۔اس کا چہرہ پھھاور سرخ ہوا۔

﴿ حُولِين دُالْجُنْتُ 235 فروري 2016



<sup>درم</sup>می!جھوٹ پولنا گناہ ہے نا؟''

حمین نے جیسے السے تقدیق کرنے کی کوشش کی۔
''حمین! خاموش ہوجاؤ اور ناشتا کرو۔''اس بار سالار نے پر اخلت کی اور اسے پچھ سخت کیجے ہیں گھر کا۔اپنے حواس بحال کرنے کے بعد صورت حال کو سنبھا لنے اور جبریل کواس سے نکا لنے کی 'یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔
المامہ اب بھی سرویا تھوں کے ساتھ وہاں بیٹھی جبریل کود کھے رہی تھی۔اس نمجے اس نے حصین کو کیا بتایا تھا ہو نہ جائے ہو۔اس کے آنسوؤل کی وجہوہ نہ ہوجو وہ سمجھ رہی ہے۔ اور حصین ۔اس نے حصین کو کیا بتایا تھا ہو۔
ناشتا ختم کرنے تک سالار نے حصین کو دوبارہ اس کے احتجاج کے باوجو و منہ کھو لنے نہیں ویا تھا۔
ان جاروں کو بورج میں کھڑی گاڑی میں بٹھانے اور ڈرائیور کے ساتھ اسکول جھیجنے کے بعد امامہ' سالار کے جھے اندر آگئی تھی۔

'' 'جربل کومیری بیاری کے بارے میں پڑاہے۔''

سالارنے اندر آتے ہوئے مدھم آداز میں اسے بتایا۔وہ اس کے پیچھے آتے آتے رک گئی۔یاؤں اٹھانا بھی بھی دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے 'یہ اس کیجے اسے معلوم ہوا تھا۔ پچھے طلق میں بھی اٹکا تھا۔ پتا نہیں وہ سانس تھا یا بھندا۔۔۔ تواس دن وہ اسے ہی تسلیاں دے رہا تھا اور اسے جولگ رہا تھا کہ شاید جریل کو بچھ بتا لگ گیا ہے۔ شاید جریل بچھ پریشیان لگ رہا ہے۔وہ وہم نہیں تھا۔

"رات كوبات بوئى هي ميرياس -" مالارات بتارماتها-

"كبية إس نے بمشكل آواز نكالي.

''رات گئے۔۔ تم سوری تھیں۔ میں لاؤنج میں کسی کام ہے گیاتھا' وہ کمپیوٹر پربرین ٹیو مرکے علاج کے بارے میں جاننے کے لیے میڈیکل ویب مائٹ کھولے جیٹھا تھا۔ وہ گئی ہفتوں سے ساری ساری رات یمی کر نارہا ہے۔ میں نے بوچھا نہیں۔ اسے کس نے تایا 'کب پتا چلا لیکن جھے لگتا ہے اسے شروع سے ہی پتا ہے۔'' وہ اب دوبارہ ای ڈییک ٹاپ کو کھولے کری پر بیٹھا تھا جو وہ بچھلی رات بھی کھولے بیٹھارہا تھا۔ دوجے بیٹر دوبارہ ای ڈییک ٹاپ کو کھولے کری پر بیٹھا تھا جو وہ بچھلی رات بھی کھولے بیٹھارہا تھا۔

"جھے شک ہے۔ شاہداس نے حمین اور عنایہ کو بھی بتایا ہو۔"

وہ سالار کے عقب میں گھڑی تھی۔ سالار کمپیوٹر کی اسٹرین پران ویب سائٹ کو ہڈ کر رہا تھا اور ڈیلیے ہے کر ہا تھا جو وہ رات کو نہیں کرسکا تھا۔ امامہ کے حلق میں آئلی چیز آنسوؤں کے کولے میں بدلی۔ محمد جبریل سکندر کنویں سے زیادہ گرا تھا۔وہ مال باپ کے ساتھ ایک بیار پھرائیک بے آواز تماشائی کی طرح ان کی زندگی کی تعلیف اور اذبیت کو جھیل رہا تھا۔ جیسے اس نے کئی سال پہلے اپنی پیدائش سے بھی پہلے امامہ کے دیجو دے

رندیا بی خلیف اورادیت و بین رہا ھا۔ بینے اس کے می سال پینے اپی پیدا میں سے بی پینے اہامہ کے وجود کے اندر بھیلی تھی۔ جب دہ وسیم کی موت کے بعد اپنی زندگی کے اس وقت کے سب سے بر ترین مرحلے سے گزری تھی۔ وہ بردوں کا بوجھ تھا' بردوں کو ہی ڈھوتا چاہیے تھا۔ اس کے کندھے اس سے نہیں جھکنے چاہیے تھے۔ وہ دو برے اس وقت شرمسار تھے۔

''اس نے تم سے کیا کہا؟''اس نے بالا نمز ہمت کرکے سالار کے عقب میں کھڑے ہو کراس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔

' '''یابا! میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔''مرھم آواز میں سالار کے جواب نے ایک نشتر کی طرح اسے کا ٹاتھا۔

بچین کمال کی چیزے اساری لفاظی الکلف الحاظ کا پردہ بھاڑ کردل کی بات کو بوں کہتا ہے کہ دل نکال کرر کھ دیتا





PAKSO

''اس نے تم سے وہ کما جومیں نہیں کمہ سکی۔''سالارنے اپنے کندھوں پر اس کے ہاتھوں کی نری اور اس کے لفظوں کی گری کو جیسے ایک ہی وقت میں محسوس کیا تھا۔ دومیں کچھے ہفتوں تک آپریش کروا رہا ہوں۔ دوہفتوں میں یہاں سے واپس پاکستان جا کمیں گے ،تم لوگوں کو یا کستان جھوڑ کر پھر میں امریکہ جاؤں گا مسرجری کے کیے۔' ہ سی بہ در رہ بردی رہے ہودی، کربری سے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے۔نداسے تسلی دی تھی۔وہ اسے اس نے امامہ کو مزکر نہیں ویکھا تھا'نداس کے ہاتھ کندھوں سے ہٹائے تھے۔نداسے تسلی دی تھی۔وہ جربل کی طرح سینے سے لیٹاکروہ وعدہ نہیں کر سکتا تھا جو اس نے جبریل سے کیا تھا۔وہ بچہ تھا۔وہ بچہ نہیں تھی۔وہ بهل گیا تھا۔وہ بہل نہیں سکتی تھی۔ '' تجھے تہہیں ایک کام سونینا ہے امامہ۔''سالارنے بالا خر کمپیوٹر آف کرتے ہوئے امامہ سے کیا۔ <sup>دو</sup>کیا؟"وه رندهی هونی آدا زمین بولی-''انہمی نہیں بتاؤں گا۔ آپریش کے لیے جانے سے پہلے بتاؤں گا۔'' ''سالار! مجھے کوئی کام مت دینا ۔۔۔ کچھ بھی۔۔۔ ''وہ روپڑی۔۔ ''کوئی بردا کام نہیں ہے۔ تنہارے لیے کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔'' وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔وہ اب ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ درمیں کوئی آسان کام بھی مہیں کرنا جاہتی۔"اس نے سر جھٹکتے ہوئے ہے حد بے بسی سے کہنا۔وہ بٹس برا۔ عجیب تسلّی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ بکڑتے ہوئے بولا۔ ''ا بنی آٹونیا ئیو گرافی (خودنوشت) لکھ رہا ہوں' بچھلے کچھ سالوں سے ۔۔ سوچتا تھا بردھا ہے میں پیدائیں کرداؤں گا۔" وہ خاموش ہوا ... بھرپولنے لگا۔" وہ ناتکمل ہے ابھی ... میں بہت کوشش بھی کروں تب بھی استیکمل نہیں کرسکتا الیکن تنهارے پاس رکھوانا جاہتا ہوں۔ یہ جاروں ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آبریش کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ آگے کیا ہونے والا ہے۔ لیکن پیچھے جو بچھے ہوچکا ہے 'وہ لکھ چکا ہول میں اور میں عابة ابول تم اسنے ان جاروں کے لیے اسٹیاس محفوظ رکھو۔" اور جال مدے انِ جملوں میں بچیب بے ربطی تھی 'وہ اس ہے کھل کریہ نہیں کمہ پایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعدوہ اس کے بچوں کے ہوش سنبھا لنے پر ان ہے ان کے باپ کاتعبارف ان کے باپ کے لفظوں میں ہی کروائے۔وہ اس سے مید بھی نہیں کمہ سکا تھا کہ اسے آپریش میں ہونے والی کسی پیچید گی کے منتیج میں ہونے والی دماغی بیاری کا بھی اندیشہ تھا۔ اس نے جو نہیں کما تھا۔ امامہ نے وہ بھی س لیا تھا۔ بس صرف سنا تھا۔ وہ آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا نہیں جاہتی تھی۔ کیونکہ وہ براوقت تھااوروہ برے وقت سے آٹکھیں بند کرکے گزرناچاہتی بھی۔ ' کتنے چیپٹر ہیں اس کتاب کے؟"اس نے نہ جاہتے ہوئے بھی پوچھا۔ تھا۔ زندگی کے پہلے پانچ سال۔ پھرا گلے پانچ ۔ پھراس ہے اِ گلے۔۔ ابھی زندگی نے صرف جالیس سرال ریکارڈ کر یایا ہوں۔"وہ بات کرتے کرتے رکا ... چیپٹو گنوائے بغیروہ عمر گنوانے بیٹھ گیا تھا۔ ' مَوْ الْيِسِ سَے بعد بھی توزندگی ہے۔ 41-42-43''۔ وہ بات کرتے کرتے اسکی ۔۔ رکی۔ ہکلائی۔ ' وہ جو ہے 'اے میں باdocume nt نہیں کرنا چاہتا۔ تم کرنا چاہتی ہوتو کرلینا۔ "کیا وہ اجازت دے رہا تھا۔ اہے جیسے کمہ رہاہوتم یا در کھنا جاہتی ہویہ عرصہ تویا در کھے لیما۔ ''کهاں ہے کتاب؟''وہ پیرسب شمیں پوچھنا جاہتی تھی' پھربھی پوچھتی جارہی تھی۔ المسلم ا Regilon ONLINE LIBRARY WWW.PAKSOCIETY.COM

امامہ کود کھایا۔فولڈر کے اوپر ایک نام چمک رہاتھا۔ ہاش۔۔ '' ہاش؟''امامہ نے رندھی آواز میں یو چھا۔ ''نام ہے میری آٹوبا ئیو گرافی کا۔''وہ!ب! ہے دیکھے بغیر فولڈر کھولے 'اسے فائلز دکھارہاتھا۔ ''انگش میں لکھی جانے والی آٹوبا ئیو گرافی کا نام اردو میں رکھوگے؟''امٹڈی نمیبل کے کونے سے کئی وہ اس کا

' میری زندگی کواس لفظ سے زیادہ بھتر کوئی (بیان) نہیں کرسکتا۔ کیا فرق پڑتا ہے'تم لوگوں کے لیے لکھی ہے' تم لوگ تو سمجھ سکتے ہو' تاش کیا ہے۔

وہ اس کی طرف دیکھیے بغیر مدھم آوا زمیں بولتا ہوا صفحات کوسکرول ڈاون کررہاتھا۔لفظ بھا گئے جارے تھے 'پھر غائب ہورے تھے۔ بالکل دیسے ہی جیسے اس کی زندگی کے سال عائب ہوئے تھے۔ پھروہ آخری چیپٹو آخری صفحے یر جار کا تھا۔ نِّادهاصفحہ لکھا ہوا تھا ' آدھا صفحہ خالی تھا۔ سالارنے اس **فولڈر کو کھو لنے کے بعد پہلی بار سراٹھا کرا ہام**ہ کودیکھا'نم آ تکھول کے ساتھ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ''تم پڑھناچاہوگ؟''اس نے مدھم آوا زمیں امامہ سے پوچھا۔اس نے تفی میں سرملایا۔

وہ کتاب امامہ نے اس دن اس کے آفس جانے اور اپنے بچوں کے اسکول واپس آئے ہے پہلے ختم کرلی تھی۔ اس نے آٹھ جیپٹو زمیں آئی زندگی کے جالیس سال محفوظ کیے تصاور بردی بے رحمی کے ساتھ اپنی زندگی کور قم کیا تھا۔ اہامہ ہاشم کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا لیکن صرف روانس۔ صرف تصور اتی۔ پچے اور تکم خفا کت پر مشمل خود نوشت سوائے ملیں اور وہ تھی الین کتاب جس کا مرکزی کردا راس کی اپنی زندگی کاہیرو تھا۔جو کچھ اس نے اس کتاب میں اپنے حوالے سے لکھا تھا۔ وہ کھی اس کے منہ سے سننے کی ہمت نہیں رکھ سکتی تھی۔وہ اس سے خفا ہوجاتی۔ بددل بھی ۔۔۔ بدگمان بھی۔۔ لیکن وہ اس کے بارے میں سب کھے پڑھ رہی تھی۔ سن نہیں رہی تھی۔ تنہا تھی۔اس کے سامنے نہیں تھی اوروہ سفاری اور بے رحمی کی حد تک اپنے یا رہے میں صاف گوئی دکھار ہاتھا۔اپنے سارے عیب ...ساری غلطیاں...ساری تمراہیاں...خامیاں...سب... اور پھراس کی زندگی میں اہامہ ہاشم نے کیارول اوا کیا تھا۔۔وہ بھی...اس کی اولادنے کیا تیز ملی کی تھی وہ بھی... اس کے باب نے اس کے لیے کیا۔ کیا تھاوہ بھی۔ اور اس رنق نے کیا تاہی کی تھی۔وہ بھی بھوسود ہے

المامه ہاشم نے اس کیاب کے آٹھ چھپٹو زایک نشست میں پڑھے تھے اور پھراس کتاب کے آٹھویں جبیپٹو کے آخر میں آیک لائن لگا کرا ہے ختم کرتے ہوئے اگلا صفحہ کھولا تھا۔ سالار سکندر کی زندگی کے نویں چہنوشر کا آغاز...

''تم بمحصہ ات کیوں نہیں کررہے؟''اس دن اسکول سے والیسی پر گاڑی میں بیٹھے ہمین کو جبریل کی خاموشی نے پریشان سے زیادہ بے زار کیا تھا۔ وہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا اور اسے مکمل طور پر نظرانداز كردما تقياب

''میں تم سے کھی کوئی بات نہیں کروں گا'تم بہت مین ہو۔'' جبریل نے بالاً خرابی خاموشی تو ژیے ہوئے اپنی خفگی کا اظہار کیا۔ حمین اس کی بات پر بے قرار ہوا۔

و خولتين ڈانجين 240 فروري 2016ء



وولیکن یہ ٹھیک نہیں ہے بمیں نے کیا <sup>ب</sup>کیا ہے؟" "تم نے سب کوبتا دیا کہ میں رو باہوں۔" "اس کیے کہ میں تمہارے روئے کی وجہ سے اب سیٹ تھائتم اتنا کیوں روتے ہو؟" جریل نے کھڑی سے بابرد مکھتے ہوئے اس سے نظر جرائی اور حمین کی بے قراری میں اضافہ کیا۔ سرگوشی کی۔ جبریل بے اختیارا پے کان میں گونجنے والی اس کی آوازیرمزا آوراہے گھور کردیکھا۔ ' میں نہیں چاہتا تھا کہ گر لزبیہ بات س لی**ں**۔ ے ساب کا خطار کے بغیروہ خود بی جریل کے لگے لگ گیا۔ جریل ایک لحد ساکت رہا بچرموم کی طرح بیگھلا۔ یہ اس کی ا : ، سخت '' فرینڈز!''حمین نے سیکنِڈزمیں اس سے الگ ہوتے ہوئے بے حداطمینان سے اس سے استف ارکیا۔ د مرف اس صورت میں اگرتم میرے بارے میں بات کرنا بند کروو۔" جزیل نے اموسنل بلیک میلنگ کی ایک مازہ کوشش کی۔ "رُرِامس!" حمین نے بلک جھکتے میں دعدہ کیا۔ جبریل نے پھے مطمئن انداز میں سرملایا اور دوبارہ کھڑی ہے ولکیکن اگریس ایزادعده بھول جاؤں تو تم مجھے معاف کردو کے نا!" ا گلے سمنے ابھرنے والی آوا زنے جزیل کو دوبارہ پلٹ کردیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ "ميرا مطلب ہے " بھی میں بھول بھی جاتا ہوں۔ مہیں پتا ہے تامیں بچہ ہوں۔ "وہ جرمل کی گھورتی ہوئی نظرول کے جواب میں ہے حداظمینان سے توجیہ پیش کررہاتھا۔وہ ایک جملے میں تین قلابازیاں کھارہاتھااور اپنے برسيهاني كويتا رما تفاكسيوه صرف "عمر" ميس برما تقيا-جریل نے اسے مزید کچھ نہیں کما۔اے کچھ کہنا وقت اور دماغ ضائع کرنے کے برابر تھا۔ ''تم نے کتاب پڑھی ؟''اس رات مالار نے واپس آگر سونے سے پہلے اس سے پوچھا۔ ''نہیں۔'' دوجو کی اور اس سے نظریں ملائے بغیراس نے بستری جادر ٹھیک کرتے ہوئے فورا ''کہا۔ "میں نے تم سے کما تھا کہ جھے نہیں پڑھنی او پھر پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟"اس نے اس انداز میں اس کی طرف متوجه بهوے بغیر کیا۔ "جھے اس کتاب کو اس کمپیوٹرسے ہٹا دینا جا ہیے۔"سالار کو اس کی بات سنتے ہوئے اچانک خیال آیا۔ دوكيول....؟"وه حيران جولي... دمیں نہیں چاہتا جریل اسے پڑھے وہ اس کمپیوٹر کو بہت استعمال کر تا ہے۔ تہمارے لیپ ٹاپ میں محفوظ

"جب بجوں کے لیے لکھ رہے ہوتو بچوں سے کیوں چھپانا چاہتے ہو؟" "میں اس عمرمیں انہیں اپنے بارے میں یہ سب نہیں پڑھانا چاہتا۔" • "تو پھر جھے بھی مت پڑھاؤ۔" اس نے بستر کی چادر تھیک کرنے کے بعد سالار سے اپنا چروچھپانے کے لیے

و حولتين ڈانجسٹ <mark>241ھ فروری 201</mark>6



وار ڈردب کھول کی تھی۔ سالارنے کوئی جواب نہیں دیا۔وہ بوالیں بی میں اس کمپیوٹرے فائلز محفوظ کرنے کے بعد اِلکراب انہیں اس کے لیب ٹاپ میں محفوظ کررہا تھا۔

'' میں بیہ کتاب بھی نہیں پڑھوں گی اور میں بھی اُپنے بچوں کو بھی بیہ کتاب نہیں پڑھاؤں گ۔''وارڈروب میں سے بچھ اُھونڈ تے ہوئے امامہ نے جیسے اعلان کیا۔

''ٹھیک ہے'مت پڑھنا اور بچوں کو بھی مت پڑھانا۔۔۔ پہلش کردا دیتا۔''وہ اس سنجیدگی ہے اپنے کام میں من نے، با۔

''تم کیا مجھے ہو؟ دنیا کیا کرے گی تمہاری آٹوبا ئیو گرافی رہھ کر\_؟''امامہ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اےاس کی بات پر کیوں غصہ آیا۔شاید ہے ہی کا شدید احساس تھا جو تھے میں بدلا تھا۔ وہ اس کے اس انداز پر چو نکا اور پھر مسکرا دیا۔

''آج کی مینوں کے بعد متہیں جھ پر غصہ آیا ہے۔''
اس نے امامہ کالیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے امامہ کو چھیڑا' جیسے وہ ہمیشہ کی طرح اسے غصہ ولانے کے لیے کر آ تھا۔ یوں جیسے وہ پچھلے سارے مینے کمیں غائب ہوگئے تھے۔ زندگی وہیں کھڑی تھی جہاں اس انگشاف ہے پہلے کھڑی تھی۔ وہیں ہے جڑی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے اس ہے کمہ تہیں سکی کہ اس نے بھی کئی متینوں کے بعد اسے چڑایا تھا۔ اسی انداز میں جس سے وہ چڑتی تھی۔ ساری عمرچڑتی رہی تھی۔ پر آج دلبری کے اس انداز پر اس کا دل بھر آیا تھا۔

ایک بھی لفظ کے بغیروہ بلٹی اور واش روم کاور دازہ کھول کراندر تھس گئی۔ وہ روز فیسے طے کرتی بھی کہ اسے آج نہیں ردنا۔ ہمت کرنی تھی۔ حوصلہ کرنا تھا اور ہرروز شام تک آنسوسب کچھ نہس نہس کرچکے ہوتے تھے۔ وہ اب بھی دہاں اندر باتھ ٹب کے کونے پزیمعٹی بے آوازر درہی تھی۔

## 立 章 章

کنشاسا ہے واپیمان کی زندگی کا بے حد خوشگوار ترین سفر ہو تا اگر اس سفر کے پیچھے سالار سکندر کی بیماری نہ کھڑی ہوتی۔ وہ پانچ سال کے بعد اپنے ملک واپس آئے تھے ... کیکن اب آئے آئدیشوں کے سوافی الحال بچھ نظر نہیں آرہا تھا ... کئی سالوں کے بعد امامہ پھرگھر ہے ہے گھر ہوئی تھی۔ اپنی چھٹ سے یک دم وہ سالار کے والدین کے گھر آئیٹھی تھی۔ وہ بے حد اجھے لوگ تھے ... بیار کرنے والے ... احسان نہ جمانے والے براحسان تو تھا ان کا ...

کنشاسا سیاکستان آنے سے پہلے اس نے ایک دن چاروں بچوں کو بٹھاکر سمجھایا تھا۔
''نہم اب جہاں جارہے ہیں وہ ہمارا گھر نہیں ہے ۔۔۔ وہاں ہم گیٹ ہیں اور جتنی دیر بھی ہمیں وہاں رہنا ہے'
ایجھے مہمانوں کی طرح رہنا ہے ۔۔۔ اور اوجھے مہمان کیا کرتے ہیں؟'
اس نے اپنے بچوں کے سامنے بے گھری کو نیا ملبوس دے کر چیش کرتے ہوئے کہا۔
''اچھے گیسٹ ڈھیر ساری چیز س لاتے ہیں ۔۔ مزے مزے کی با تیں کرتے ہیں اور جلدی چلے جاتے ہیں ۔۔۔ اور
کوئی بھی کام نہیں کرتے 'ریٹ کرتے ہیں۔''
حمین نے حسب عادت اور حسب توقع سب پر سبقت نے جانے کی کوشش میں اپنے تجمات اور مشاہدات
کی بنیا دیر اپنا جواب چیش کرتے ہوئے امامہ کوا یک ہی وائر میں لاجواب کردیا۔۔
اسے بنسی آئی سال کو ہنتے دیکھ کر حمین بے حد جذباتی ہوگیا۔۔

2016 عنون المنطقة المركي 2016 أوركي 2016 أوركي



'' ہرا۔ میں جیت گیا!''اس نے ہوا میں کے لہراتے ہوئے جیسے صحیح جواب بوجھ لینے کا اعلان کیا۔ ''کیااس نے ٹھیک کماہے؟''عنایہ کوجیسے لیتین مُہیں آیا تھا۔'' ''نو۔''امامہ نے کما۔ حدین کے چربے پر بے بیٹنی جھلگی۔ ''اچھے مہمان کسی کو تنگ نہیں کرتے ۔۔ کسی سے فرمائش نہیں کرتے ۔۔۔ کسی چیز میں نقص نہیں نکا لتے ۔۔۔ اور ہر کام میزیان سے اُجازت لے کر کرتے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کابوجھ میزیان پر نہیں ڈالتے۔ المدين الهيس مجهان وإلى اندازيس كما "اده! مانى گاۋ! مى امى احجما گيست نهيں ہوناچا ہيا بيں بس گيست بنتاچا ہتا ہوں۔" حمین نے مال کی بات کا نتے ہوئے بے حد سنجید گی ہے کہا۔ "جم دادا 'داوی کے گھرجارہے ہیں اور جمیں دہاں ویسے رہناہے جس سے وہ کمفو تیبل ہوں۔ انہیں شکایت یا تکلیف نے ہو۔"امامہ نے اس کی بات کو نظرانداز کرتے ہوئے کما۔ واوے ابعضامیہ کر سکیسہ اور جبریل نے بیک وقت مال کو اطمینان ولایا۔ "اور ہم اپنے گھرییں کب جائیں گے؟" حمین نے ال کواسے آپ کو نظر انداز کرنے پر بالاً خریوجھا۔ ''خلدی جا ئیں گے !'اس نے نظرملائے بغیر حمین کوجواب دیا۔وہ مطمئن نہیں ہوا۔ <sup>ژو</sup>جلدی کب؟<sup>۲۰</sup>ده بے صبراتھا۔ "بهمتناجلدی". "اوراہارا گھرے کمال؟" حمین نے پچھلے جواب سے مطمئن نہ ہوتے ہوئے سوال برلا اور امامہ کوجیے خیّب لگ گئی۔ سوال ٹھیک تھا۔ جواب نہیں تھا۔ ''ہم نیا گھر خریدیں گے۔''عنایہ نے جیسے اس کی حیب کا فاع کیا۔ وكمال ... ؟ حمين كومكمل جواب جاسي تقاير "جمال باباہوں گے۔ "جمریل نے اس بارا سے مکمل جواب دینے گی کوشش کی۔ "اور بابا کمال ہوں گے؟" حمین نے ایک اور منطقی سوال کیا جوایامہ کو چبھا تھا۔ "ابھی ہم پاکستان جارہے ہیں بھریا با جمال جا نیس کے 'وہاں ہم لوگ بھی چلے جا نمیں کے آئکھوں میں انڈ نے والی نمی کو بھانیا اور جیسے دیوار پینے کی کوشش کی۔ "واؤ… بياتوبهت الجهايه- "حمين بالاً خرمطمئن بوا\_ "میں بایا کے ساتھ رہنا جا ہتا ہوں۔" اس نے جیسے اعلان کرکے مال کواپنی ترجیح بتائی۔ امامہ ان جاروں سے مزید کچھ نسیں کمہ سکی۔ یہ تصحیحاتا بھی برامشکل کام ہو تا ہے اور خاص طور سے اس چیز کو سمجھاتا جو خور شمجھ میں نہ آرہی ہو۔اس نے ان جاروں کوسوئے کے لیے جانے کا کمہ دیا اور خودان کے کمرے سے نکل آئی۔ ''مَى!''حمين اس مَحَ بينجي لاوُنج مِين نكل آيا تھا۔امامہ نے اسے پلٹ کرويکھا۔وہ جيسے آسي سوچ مِين تھا۔ ''لیں۔''اسنے جواب دیآ۔ "میں آپ کو چھے بتانا جاہتا ہویں لیکن میں کنفیو زہوں۔"اس نے مال سے کہا۔ "كيون؟" وهاس كاچېرود يكھنے لكي۔ ' کیونکہ میں اپنادعدہ نہیں توڑیا جا ہتا۔"اس نے اپنی البحص کی وجہ بتائی۔ كين من آب كويتانا جامتامون كه مين آپ كاسكرت جانيا مون المامه كاللّ جيني الحيل ترحلق مين آيا ... حولتن الحبيث **243 فروري 201**6 READING Redfloo

"میں جانیا ہوں۔ آپ اپ سیٹ ہو۔"وہ کمہ رہاتھا۔وہ جیسے پچھ اور زمین میں گڑی۔وہ اب اس کے اور قریب آگیاتھا۔۔چھسال کی عمر میں بھی اس کی کمرسے اوپر قدے ساتھ۔"بلیز آپ اپ سیٹ نہوں۔ ؟ اس نے اب ال کی کمرے گرداسپے بازولیسٹے ہوئے کہا۔

(I don't like it when you cry)

"جب آپ روتی ہیں تو جھے اچھا نہیں لگتا۔"اس سے چمٹاوہ اب اس سے کمیر رہاتھا۔وہ بت کی طرح کھڑی پہلے جریل اور اب معین اس کی ہراولاد کواس کے ساتھ اس تکلیف سے گزر تا تھا کیا ...؟ «ثَمُ كَيَاجِاتِيَةِ ہُو؟ "وہ اتنا چھوٹا ساجملہ بھی اوا نہیں کرپاری تھی۔وہ صرف اسے تھیکنے لگی<del>۔</del> " دادا تھیک ہوجا میں گے..." وہ اب اسے تسلی دینے لگا۔ امامہ کولگا جیسے اس کو سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ شايدبابا كمدربانها

"کسے کیالوچھا؟"

''داداے یوچھاتھا''انہوںنے کما'وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔''امامہ مزیدا مجھی۔ ''دادا کوکیا ہوا؟''وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ ''دادا کوبرین ٹیومر نہیں ہوا۔۔دادا کوالزائمرے۔۔ کیکن وہ ٹھیک ہوجائیں گے۔'' ا مامه کادواغ بھک ہے اُڑا تھا۔

XX XX

د سالار کویکھ مت بتانا۔"

پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا کام تھا۔وہ امامہ نے بھی کیا تھا۔اس نے سکندر عثان سے اس انکشاف کے بارے میں پوچھاتھا جو سکندر عثان نے حدیث کے برین ٹیومرکے حوالے سے سوالوں کے جواب میں کیا تھا اور انہوں نے جوانا ''اے بتایا تھا کہ ایک مہینہ پہلے روٹین کے ایک میڈیکل چیک اپ میں ان کی اس بیاری کی تشخیص کی گئی تھی جوابھی ابتدائی اپنچ پر تھی۔ لیکن اسیس سے پہلی پریشانی یمی تھی کہ کئیں امامہ نے سالار سے اس یات کا ذِكْرَ مَنْ كِرُوبا ہواور جب اس نے میں تالیا كہ اس نے سالارے ابھی ڈکر نہیں كیا تو انہوں نے پہلی بات اس سے بھی

''میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا ۔۔۔ اس کا آبریشن ہونے والا ہے اور میں اپنی بیاری کے حوالے ہے اسے اور ٹینس کردں۔''

وه اب بھی اینے سے زیادہ سالار کے بارے میں فکر مند تھے۔

" پلیا ایس خبیں بناؤل کی اسے ... میں بھی یہ خبیں جاہتی کہ وہ پریشان ہو۔ "امامہ نے انہیں تسلی دی۔ " آپ جانتے ہیں۔ آپ سے بہت اٹ<sub>ند ج</sub>ٹ ہے دہ۔۔۔ اپنی بیاری بھول جائے گاوہ۔"

جسے یں۔ چاہا ہوں۔ "انہوں نے ایک رنجیدہ مسکراہٹ کے ساتھ سرملایا۔ ''اس عمرمیں اپنی بیاری کی فکر نہیں ہے مجھے ۔۔۔ میں نے زندگی گزارلی ہے اپنی ۔۔۔ اور اللہ کا شکر ہے۔ بہت اچھی گزاری ہے۔ اس کو صحت مندر دہنا چاہیے۔"انہوںنے آخری جملہ عجیب حسرت سے کہا۔

وَ الْكُرِ مِيرِ اللَّهِ مِينَ مِن اللَّهِ مِينَ اللَّهِ مِينَارَى بَعِي خُودِ لِينا...ا بِيٰ ذندگَ کے جِنْتَة بھی سال باتی ہیں۔وہ اے

وخولين ڈانجنے ہے 2012 فروری 2016

READING **Realton** 

المدن ان کے ان کے انھوں کو اپنے انھوں میں لے لیا۔
'' آب بس اس کے لیے دعا کریں ہایا۔ سال باپ کی دعامیں بہت اثر ہوتا ہے۔''
'' دعا کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے مجھے ۔۔۔ میں سوچتا تھا اس نے مجھے نوعمری اور جوانی میں بہت ستایا تھا۔۔
لیکن جو میرے بریھا ہے میں ستارہا ہے ہیں۔۔ ''وہ بات مکمل نہیں کر سکے ۔ رود ہے۔
''ایک کام کریں گے پایا با''امہ نے ان کا ہاتھ تھیکتے ہوئے کہا۔
''کیاج'''
اپنی انگی میں بہنی ہوئی انگو تھی آ تارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہشکی پروہ انگو تھی رکھوں۔۔

رکھ دی۔۔
''اے نیج دی ۔ ''وہ اس کا جرود کھونے لگے۔۔

دی اس کا جرود کھونے لگے۔۔
''اب نے انگی میں بنی ہوئی انگو تھی آتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہشکی پروہ انگو تھی ۔

دی انہی انگی میں بنی ہوئی انگو تھی آتارتے ہوئے امامہ نے ان کے ہاتھ کو کھولتے ہوئے ان کی ہشکی پروہ انگو تھی ۔

"انت تھے ہیں۔" وہ اس کا چرود کھنے گئے۔
"کیوں؟" انہوں نے بمشکل کیا۔
"مجھے پیپیوں کی ضرورت ہے۔"
"کتے ؟"

مہ بینے کی سیں۔'' ''امامنہ۔''انہوںنے کچھ کمناچاہا گامہ نے روک دیا۔ ''انکار مت کریں ۔۔ بید کام میں آپ کے علاوہ کسی سے نہیں کرواسکتی۔''وہ نم آئکھوں کے ساتھ چپ خاپ انے و کھٹے زیاے۔

# # #

ا کے آپریش سے دو ہفتے پہلے نیویارک میں سالار سکندر اور SIF کے بورڈ آف گور نرزنے پہلے گلوبل اسلامک انویسٹیمنٹ فنڈ کے قیام کا علان کردیا تھا۔ یا پچارب رویا ہے کے بسرمائے سے قائم کیا گیا۔

- Samar Investment Fund-

ثمرانویسٹ مث فنڈوہ پہلی اینٹ تھی اس مالیا تی نظام کی جو سالانہ سکندر اور اس کے پانچ ساتھی اسکے ہیں سالوں میں دنیا کی برق فنانشل مار کی بلوں میں سود پر بھی نظام کے سامنے لے کر آنا چاہتے تھے۔ اگر سالار سکندر کی ساتھ وہ اس فنڈ کی بنیا در گھنا چاہتے تھے۔ اگر سالار سکندر کی بیاری کا انکشاف میڈیا کے ذریعے اسے زور و شورے نہ کیا جا باتو SIF کے بورڈ آف گور نر زکے تھے مجبرزاس فنڈ کا آغاز ایک ارب ڈالر کے سرمائے سے دنیا کے بچاس ممالک میں بیک وقت کرتے اور وہ ٹارگٹ مشکل ضرور تھا اعمان نہیں تھا اور ان کے پاس پانچ سال تھے اسے حاصل کرنے اور بنیاوی انفراسٹر کی کھڑا کرنے کے لیے۔ لیکن سالار سکندر کی بیاری نے جسے پہلے قدم پر ہی ان کی کمرو ژدی تھی۔ اس کے باوجود بورڈ آف گور نرز نہیں نوٹا تھا 'وہ آکھے رہے تھے۔ کو نکہ ان چھ میں سے کوئی شخص بھی یہ کام دہ کاروبار ''کے طور پر نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک اندھی کھائی میں کوونے کے مجابد انہ جذبے سے کر رہے تھے۔ کو ذاتی طور پر انہی طرح جانے نہیں کر رہا تھا۔ وہ ایک اندھی کھائی میں کوونے کے مجابد انہ جذبے سے کر رہے تھے۔ ایک وہ سرے کی شرت بھی طرح جانے تھے۔ ایک وہ سرے کی شبت بھی آئی ایک وہ سرے کی شبات بھی۔ ایک وہ سرے کی شبرت بھی۔ سے مسلک جو کے قیا فراو ایک وہ سرے کی شبرت بھی۔ سے مسلک جو کے قیا فراو ایک وہ سرے کی شبرت بھی۔ سے سالار سکندر 'عامل کلیم 'مولی بن رافع 'ابو ذر سلیم 'علی آئمل اور را کن مسعود پر مشمثل کا کا بورڈ آف سالار سکندر 'عامل کلیم 'مولی بن رافع 'ابو ذر سلیم 'علی آئمل اور را کن مسعود پر مشمثل کا کا بورڈ آف

﴿ حُولِينِ وَالْجَسَةُ 246 فروري 2016 ا



گور نرز دنیا کے بهترین بورڈ آف گور نرز میں گر دایتا جا سکتاتھا ...وہ چھ کے چھا فراد اپنی اپنی فیلڈ کاپاور ہاؤس تھے ... وہ جھ مختلف شعبول کی مسارت 'صلاحیت 'اور ترکے کو SIF کے پلیٹ فارم پر کے آئے تھے۔ اور 80 ع early میں ہونے کے باوجود 15 سے 20 سال کے تجربے ساتھ اور (اپنی کامیابیوں) کے ساتھ وہ دنیا کے کم عمر ترین اور قابل ترین بورڈ آف گور نرزمیں سے ایک تھا۔

عامل کلیم ایک امریکن مسلم تھاجس کی مال ملانشین اور باب ایک عرب تھالیکن دودونوں امریکہ میں ہی پیدا اور پلے بڑھے تھے۔عامل کلیم ایک فنانشل کنسلٹنس فرم کا مالک تھااور امریکہ کے ڈیڑھ سوسے زیادہ فنانشل اداروں کے لیے کنسلٹنسی کررہا تھا۔وہ دنیا کے وس برتری Investment Gurus میں تمبرر براجمان تفااور فوربس کی اس نست میں شامل تفاجس میں اس نے اسکلے دسِ سالوں کے مکندارب بی پروفیہ شاکز کے نام دیے تھے۔ عامل کلیم بورڈ آف گور نرز کاسب سے زیادہ نہ بہی اور باعمل مسلمان تھا۔ یہ اعزازا ہے بورڈ کے بقیہ پانچ ممبرزنے اجتماعی طور پر اس کی دینی معلومات اور عملی کردار کو دیکھتے ہوئے بخشاتھا جس پر عامل کلیم مطمئن تھا کیکن خوش نہیں تھا۔ سالاراے yale کے دنوں سے جانتا تھاوہ اور عامل اِن پانچ افراد کے گروپ میں تھے جن کا ہر چیز میں مقابلہ رہتا تھا سالار سب سے بمترین GP کے ساتھ ٹاپ کرنے کے باوجور جن چند سبعینکٹس میں کی سے پیچھے رہاتھا'وہ عامل کلیم ہی تھا۔

موسی بن رافع متقط اور عمان کے دوشاہی خاند انوں ہے تعلق رکھنے کے باوجودا پینے ملک میں افتدار پر براجمان خاندان ہے اختلافات کی بنیاد پر اپنے والدین کے زمانے ہے امریکہ میں ہی تھا۔ اس کی بند اکش امریکہ میں ہوئی ھی اور اس کی پیدائش کے بچھ غرصہ کے بعد اس کے والدین مستقل طور پر امریکہ منتقل ہوگئے تھے۔ 26 يسال ئي عمريس اينياپ ئي حادثا تي موت ك بعد مؤنئي كوده شينگ كميني در تے ميں ملى جواس كے باپ كي ملکیت تھی اور ایک اوسط درجہ کی شینگ سمینی کوموٹی این کے بندرہ سالوں میں ایک چوٹی کی شینگ لائن بناچکا تھا... اس کی کمینی اب تحنینبز عالمی شینگ میں سب سے تیزر فنار اور بهترین کمپنی مانی جاتی تھی ... سالار اوروہ کو کہیا میں آبِس مِيں ملے بتے اور پُھران کا رابطہ ہمیشہ رہا۔ سالارِ سکندر شی بینگ میں کام کرنے کے دوران اس کی فیملی کے

بهت ا الأول كوايك الويستامن بيكرك طورير ويكهار ما تعا-

ابودر سلیم آیک امریکن افرایق تھا اور ایک بہت بردی فارماسیوٹرکل کمپنی کا مالک تھا ... وہ افرایقہ میں فارماسیوٹرکل کنگ مانا جاتا تھا۔ کیونکہ امریکہ based اس کی کمپنی افرایقہ کے مختلف ممالک میں فارمانسیوٹرکل سلائیز میں پہلے نمبرر بھی ... سالار کے بعدوہ بورڈ آف گورنرز کا دوسرا ممبر تھا جوافریقہ ہے اتنا گرا تعلق اور سُلِ آنْے جانے تی دجہ ہے بہت ساری افرانق زبانوں میں گفتگو کر سکتا تھا ۔۔۔ بورڈ کے گور زراہے ابوذر سلیم نہیں کتے بتھے ... حاتم طائی کتے تھے۔ وہ بلا شبہ اس بورڈ کاسب سے فراخ دل ممبرتھا۔ ایں کی نمینی ایپے سالانہ خانص منافع کا چوتھا حصہ افریقہ کے مختلف ممالک کے خیراتی اواروں میں صرف کر رہی تھی۔ سالار اور ابوذر نہ صرف بونیورٹی میں ساتھ پڑھتے رہے تھے بلکہ انہوں نے بوتا ئیٹڈ نیشنز کی ایک انٹرن شپ بھی اسمنے کی تھی۔ سرعلی اکمل ایک ہندوستانی نژاد امریکن تھا جو ٹیلی کمیونہ بجیئینز کی ایک کمپنی جلا رہا تھا۔ ٹیلی کام سکیڑ میں اس کی تمینی امریکہ میں بچھلے دیں سالوں میں سب ہے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیز میں شار ہوتی تھی ... سب ہے تیز ر فتار ترقی کا تاج بھی اسی تمپنی کے سریر تھا علی انمل خود ایک ٹیلی کام انجینئر تھا وہ اور سالار آیک دو سرے ہے Yale کے دنول میں وہاں ہونے والے چھ مباحثوں کے ذریعے متعارف ہوئے تھے اور پھریہ تعارف دوستی میں تبديل ہو گياتھا۔

راکن مسعودایک پاکستانی! مریکن تھااور ایک مینجمنٹ سمپنی چلا رہا تھا۔ گلف کے شاہی خاندانوں کا ایک برط

حولين داي 2016 فروري 2016



SIF چند ہے حد بنیادی اور آسان اصولوں پر قائم کیا گیا تھا ... وہ اپنے فنڈ کا بردا حصہ ان نے انویسٹی منٹ نظریات پر لگانا چاہتے تھے 'جوا فراد اور جھوٹے اداروں کی طرف سے پیش کیے جاتے اور جن میں SIF کوا گلے کسی بڑے منصوب کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں ... لیکن SIF ایک مصوب کے بہتر امکانات نظر آتے ہیں ... لیکن SIF ایک مصوب کے بہتر منصوب پر کام کریا ۔ ایک خاص دت تک ... لفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں یارٹنز کے طور پر ایسے ہر منصوب پر کام کریا ۔ ایک خاص دت تک ... لفع اور نقصان میں برابری کی شراکت میں ... اور اس در سے کالعین اس آئیڈیا پر تلنے والے ہمرائے کی الیت پر منحصر تھا۔

کھوجو ٹر کھوسکھاؤ استعال کرو تمنافع کماؤ۔ نقصان کے لیے تیار رہو...

ہومن ریسوریں پر انویسٹمنٹ کے لیے یہ SIF کی فلاسفی تھی۔

SIF بچھلے پانچ سالوں میں پہلے ہی اپنے لیے بنیادی انفراسٹر کیڑی فراہمی کے لیے بنیادی ہوم درک کر جکا تھا۔

بیک اپ سپورٹ کے لیے بچھے ایسی انوں شمنٹ بھی کر جکا تھا جو سود سے منسلک نہیں تھی۔ چھے افراد کا وہ

گردیا بی اپنی فیلڈ کی مهارت اس کمپنی میں لا کر بیٹھے تھے اور وہ اس مهارت کو میرمایہ کاروں کو ترغیب دینے کے
لیے استعمال بھی کررہ ہے تھے لیکن نفع اور نقصان کی شراکت کے اصول پر کھڑے اس نظام پر کون صرف ان کی
مہارت پر اعتماد کرنے ہوئے آیا 'میہ بڑا چہلنے تھا ۔ لیکن اس ہے بھی بڑا چہلنے تھا کہ وہ اپنے پاس آپ والے پیچھلے
مہارت پر اعتماد کر جاتے کو ان اسٹیک ہولڈ رکے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں ہے ان کی ساکھ اور مهارت پر اعتمار
پانچ ارب کے سرمائے کو ان اسٹیک ہولڈ رکے لیے منافع بخش بنا سکتے جنہوں ہے ان کی ساکھ اور مهارت پر اعتمار

وہ ایک بڑے کام کی طرف ایک ہے حد چھوٹا قدم تھا۔ اتنا چھوٹا قدم کہ بڑے مالیاتی اواروں نے اس کو سنجیدگی سے لیا بھی نہیں تھا۔ فنانشل میڈیا نے اس بر پروگرامز کے بھے 'خبریں لگائی تھیں۔وئچی دکھائی تھی لیکن کی نے بھی اسے آئندہ آنے والے سالوں کے لیے اپنے لیکن کی خطرہ نہیں سمجھا تھا۔
دنیا میں کوئی ۔ بینک 'اوارہ 'فنڈ ایسا نہیں تھا جو مکمل طور پر سووسے پاک سٹم پر کھڑا ہوپا آااور کھڑا تھا بھی تووہ مالیاتی نظام کے ہاتھیوں کے سامنے چیونٹیوں کی حیثیت میں کھڑا تھا ۔۔۔ SIF کیا کر سکنا تھا ۔۔۔ ؟ اور کیا بدل سکنا تھا۔۔۔ ؟ ایک کامیاب مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو خکر مادہ جو سکتا تھا۔۔۔ ایک قابل عمل مالیاتی نظام کے طور پر دنیا میں موجود نظام کو خکر میادہ جو سکتا تھا۔۔۔ یہ کھانے کے لیے اس کو فنانشل viability و کھائی تھی جو ابھی کسی کو نظر نہیں آئی تھی ۔۔۔۔ صرف ان چھ دھاغوں کے علاوہ جو اس کے پیچھے تھے۔۔۔

# # #

و خواتین ڈانجنٹ 243 فروری 2016ء



SIF کے قیام کا علان اپنے کندھوں پر لدے ایک بہت بھاری ہوجھ کوہٹادیے جیسا تھا۔ کم از کم سالار کوابیا ہی محسوس ہوا تھا۔ اُسے اتن پذر ائی بیس کا بھتی جتنی اس صورت میں ملتی وہ اسے اس سے زیادہ بڑے کیول پر لانچ کرتے لیکن ایسابھی نہیں تھا جو انہیں مایوس کرویتا۔ وہ ونیا کی بڑی بڑی فنانشل مار کیٹوں میں جمال بہترین مالیا تی اوارے پہلے ہی موجود تھے۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے داخل ہوئے تھے اور انہیں بتا تھا۔ مقابلہ آسان نہیں

امریکیہ میں ایک ہفتے کے دوران اس نے SIF کے در جنوں سیمینار زاور میٹنگز اثنینڈ کی تھیں اور پچھ میں حال بوردُ آن گورنرزکے دوسرے ممبرز کا تھا۔ ایک ہفتے کے بعید اسے پاکستان جاکراپیے بچوں سے ملنا تھااور پھرواپس آگردوبارہ امریکے میں سرجری کروانی تھی۔اس کاشیڈول کیا منٹننشی سے بھراہوا تھا۔

ائیک ہفتہ کے اختیام تک وہ SIF کے ان سرماییہ کاروں میں سے پچھ کوواپس لانے میں کامیاب ہو گئے تھے جو مالاركې يارى كى خركے بعد ينجهات كئے تھے۔ يه آيك برس كاميابي تھي۔ بارش كاوه يهلا قطروجس كاانهيس انتظار تهابه

سالارِ SIF کے قیام کے لیے سربایہ کاراور سرمایہ تولانے میں کامباب ہو گیا تھا لیکن وہ ذاتی طور پر خوذاس میں ہورڈ آف گور نرزکے دوسرے ممبرزگی طرح کوئی بڑی انویسٹمنٹ نتین کرسکا تھا۔ کھا اٹائے جو اس کے پاس سے انہیں چکر بھی اس کا حصہ کرد ڑسے برمیر نہیں سکا تھا۔ وہ اس اسٹیج پر اپنی فیملی کے کسی فرد سے قرض لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ کسی تا گھانی صورت حال میں امامہ اور اپنے بچوں کے لیے آگر لیے چوڑے اٹائے نہیں جھوڑ سکتا تقانو كوئى دا حبات بھى چھو ژنامنىيں جا ہتا تھا۔

مگراس فنڈ کی اناؤسمنٹ کے ایک دن بعد سکندر عثمان نے اپنے امریکہ فون کیا تھا۔ ''عیں بانچ کروڑ کی انویسٹ منٹ کرتا جاہیا ہو SIF میں۔''انہوں نے ابتدائی کپ شپ کے بعد اس سے کہا۔ أن آب اتنى برى رقم كمال سے لائيں كے؟" وہ چونكا۔

"باپ کوغریب بھتے ہوتم؟" دہ خفا ہو ہے سالار ہنس پڑا۔

"اینے سے زیادہ تنمیں۔

" تم ہے مقابلہ نہیں ہے میرا۔ او کندرعثان نے نیازی ہے کما۔ "جہیں میرے برابر آئے کے لیے دس

' پہلو آدیکھیں گے۔ ابھی تو مجھے بتاؤ۔ یسال پاکستان میں لوکل آفس اور کیا طریقنہ کار ہے۔ "انہوں نے بات

-''آپیے نے اب کیا بیچاہے؟''مالا رہنے انہیں بات بدلنے نہیں دی براہ راست سوال کیا۔

''فیکفری-''ده <u>سکته</u>میں ره کیا۔

سینتری- دوسے میں رہ بیا۔ "اس عمر میں میں نہیں سنبھال سکتا تھا اب کامران سے بات کی۔ وہ اور اس کا ایک دوست لینے پر تیار ہوگئے۔ مجھے ویسے بھی فیکٹری میں سے سب کا حصہ دینا تھا۔"وہ اس طرح اطمینان سے بات کر رہے تھے جیسے یہ أيك معمول بات تمنى

۔ من بے ہے۔ ''آپ کام کرتے تھے پاپا۔! آپ نے چلتا ہوا برنس کیوں ختم کردیا۔ کیا کریں گے اب' آپ؟''وہ بے حد ناخوش

وخولين ڈانجنٹ 249 فروري 2016 کي



غثان نے ہات بدل دی تھی۔

جِھوٹے بہن بھائی گھبرائیں توتم سمجھاتا۔"

' وکرلول گا بچھ نہ پچھ ۔ بیہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے اور نہیں بھی کروں گاتو بھی کیا ہے۔ تم باپ کی ذمہ داری نہیں اٹھاسکتے کیا۔ باپ ساری عمراٹھا مارہاہے۔ ''دہ اسے ڈانٹ رہے تھے۔ ''' آپ نے میرے لیے کیا ہے یہ سب؟ سالار رنجیدہ تھا۔ " إل! "اس بار سكندر عثان نے بات كو تھمائے پھرائے بغیر كها۔ ''يٰإِ الجَوِيتُ يُوجِهِمَا عِلِيهِ عَمَا ٱب كو-مشوره كِرِنا عِلى سِيعَا-'' ''تم زندگی میں کون ساکام تمیرے مشورے سے کرتے رہے ہو۔ ہیشہ صرف اطلاع دسیتے ہو۔''وہ بات کو ہنسی مِن اڑانے کی کوشش کررہے تھے۔ م وہ محظوظ نہیں ہوا۔اس کا مل مجیب طرح سے بو حجمل ہوا تھا۔ 'کیاہوا؟''سکندر عثمان نے جیسے اس کی خاموشی کو کریدا۔ ''آپ جھوپراتنے احسان کیوں کرتے ہیں؟ کب تک کرتے رہیں گے؟''وہ کے بغیرنہ رہ سکا۔ ''جب تک میں زندہ ہوں۔'ِ''سکندر عثان اس کی زندگی کی بات نہیں کرسکے تھے۔ ''یڈ م .وو آپ مجھ سے زما وہ جئیں گے۔" ''وفت کاکس کوبتا ہو ماہے؟''سکندر عثان کالہہ پہلی ہار سالار کو عجیب لگا تھا۔ وہ زیادہ غور نہیں کرسکا۔ سکند

''جبریل!تم ان سب کاخیال رکھ لوگے''؟امامہ نے شاید گوئی و سویں باراس سے پوچھاتھا۔ ''جی تمی! میں رکھ لوں گا۔ بوڈونٹ وری(آپ پریشان نہ ہوں۔)اور اس نے ماں کے ساتھ بیکنگ میں مدد كرواتي بوت دسوس بارمان كواكب بي جواب ديا-وہ سالار کی سرجرتی کے وقت اس کے ساتھ رہنا جاہتی تھی۔ اور سالار کے بے عد منع کرنے کے باوجودوہ پاکستان میں بچوں کے پاس رہنے پر تیار شمیں ہوئی تھی۔ ''اس ونت تنہیں میری زیادہ ضرورت ہے۔ بیچے استے جھوٹے نہیں ہیں کہ وہ میرے بغیر ہفتہ نہ گزار سكير-"اسية سالارسے كماتھا-اوراب ببباس کی سیٹ کنفرم ہو گئی تھی توا ہے بچوں کی بھی فکر ہو مرسی تھی ۔ وہ پہلی باران کو آکیلا چھوڑ کرجارہی تھی۔اتن کمبی رت کے کیے۔ « دادی بھی یاس ہوں گی تمهارے۔ ان کا بھی خیال رکھناہے تم نے۔" ''جي رڪھوٽ گا۔'' .ی رسون ہا۔ ''اور ہوم درک کا بھی۔ ابھی تم سب لوگوں کے اسکولز نئے ہیں۔ تھو ڈا ٹائم لگے گا ایٹر جسٹ ہونے میں۔

''میں اور تمہارے پایاروزبات کریں گے تم لوگوں ہے۔'' ''آپِوابس کب آئیں گے؟''جبریل نے التی دیر میں پہلی ہار مال سے بوجھا۔ ''ایک مینے تک'شاید تھوڑا زیادہ وقت لگے گاہر جری ہوجائے تب پتا جل سکے گا۔''اس نے شفکر انہ انداز

المحظين المجلك 250 فروري 2016



دوزیا بہ سے زیادہ بھی رکھیں گے تو دوسرے دان تک رکھیں گے اگر کوئی کمہلیکیشن نہ ہوئی ورنہ دوسرے دان سر ہباں۔ امامہ نے حیران ہو کراہے دیکھا۔"و تہمیں کیے پتا؟" "آئی ریڈ اباؤٹ اٹ (مین نے اس کے متعلق پڑھا ہے)"اس نے مال سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ بیوں: ''انفار میشن کے لیے۔'' جبریل نے ساوگ ہے کہا۔ وہ پچھ ویر اسے دیکھتی رہی پھراس نے نظریں ہٹالیں اور اپنے ہینڈ ہیک میں ہے پچھے تلایش کرنے لگی۔ایک دم اسے محسوس ہوا جیسے جبریل اس کا چرو دیکھ رہا تھا'اس کی ہے ہم سکسل اس پر نکی ہوئی تھیں۔ امامہ نے ایک لحظہ سراٹھا کراہے ویکھا'وہ اسے ہی دیکھ رہاتھا۔ ''کیا ہوا؟''اس نے جبریل ہے بوچھا۔اس نے جوابا"امامہ کی کنیٹی کے قریب نظر آنے والے ایک سفید ہال کو

، نی انگلیوں سے مکڑتے ہوئے کہا۔

''"آپ کے کافی بال سفید ہو گئے ہیں۔'' وہ ساکرت اے دیکھتی رہی۔وہ اس کا سفید بال جھوتے ہوئے جیسے

ا مامہ اس کا چہرہ دیکھتی رہی کیلیس جھیکا ہے بغیر۔اس کی پیدائش سے پہلے کاسارا وقت امامہ کی زندگی کابد ترین

وقت تقایا کم از کم اس کی اس وقت تک کی زندگی کا به ترین وقت تقا۔ امریکہ واپس جانے کے بعد اپنے آپ کونار مل کرنے کی کوشش میں وہ قرآن پاک بہت بڑھتی تھی۔ سالار جب بھی تلاوت کررہا ہوتا' وہ اس کے پاس آگر بیٹھ جاتی۔ وہ کتاب جیسے کسی انتفنج کی طرح اس کا درد جذب کرلیتی تھی اور اے محسوس ہو آتھا کہ وہ آکینی نہیں تھی جو سالار کی تلاوت من رہی ہوتی تھی اس کے اندر منتخرک وہ وجود بھی اس پورے عرصہ میں ساکت رہتا تھا' پول جیسے وہ بھی اپنے باپ کی آوا زپر کان لگائے بیٹھا ہو'' جیبے دو بھی تلاوت کو بھی نے نگاہو۔ جو آوازاس کی ما<u>ب کے لیے راحت کا باعث بنتی تھی</u> وہ اس کے لیے بھی سکون کا منبع تھی اور جب وہ رور ہی ہوتی تواس کے اندر پر ورش یا آوہ وجود بھی ہے صدیبے چینی سے کروش میں رہتا۔ یوں جیے دہاں کے آنسوؤں سے بیمین ہو تا ہو اس کی تکلیف اور عم کو سمجھ پارہا ہو۔ وہ دس سال بعید بھی ویسائی تھا۔وہ اپنی اس کے سیاہ بالوں میں سفید بال و مکھ کر فکر مند تھا۔

المامدية اس كم القد الإنابال فيمراكراس كالماتية جوما-''اب کرے بیٹو کے بارے میں پڑھنامت شروع کردینا۔''امامہ نے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے حریر کے دینوں کا است

اے چھیڑا۔وہ جھینیا بھردهم آوازیں بولا۔

د میں سکے ہی بڑھ چکا ہوں اسٹرلیس <sup>م</sup>ان ہی**ا ند**ی ڈائٹ عمین ریزن ہیں۔`` وہ حمین نہیں جبریل تھا۔ سوال سے میلے جواب و هوند نے والا۔

وه اس کا چرو دیکھتی رہی۔ ایک وقت وہ تھا جب اس کا کوئی نہیں رہا تھا۔ ایک وقت یہ تھا جب اس کی اولا واس کے سفید بالوں سے بھی پریشان ہورہی تھی۔وہ اس کی زندگی سے حاصل و محصول کاسب سے بہترین 'سب سے منافع بخشّ حصه تھا۔

ساڑھے تین کروڑ کا وہ چیک و کی کروہ کچھ دیر کے لیے ہل نہیں سکا تھا۔ وہ لفافہ امامہ نے کچھ دیر کے اسے ریا تھا

وخوتن وانجيث 251 فروري 2016



اوردہ اس دفت فون پر کس سے بات کر رہاتھااور لفافہ کھولتے ہوئے اس نے امامہ سے پوچھاتھا۔ "اس میں کیا ہے؟"موال کاجواب ملنے سے پہلے اس کے نام کا ٹاگیاوہ جیک اس کے اتھ میں آگیاتھا۔ مالارینے سراٹھاکر امامہ کود بکھا۔وہ چائے کے دو کپ سینٹر ٹیمل پر رکھتے صوفے پر بیٹھی ان سے اٹھتی بھاپ کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ کیے بغیروہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ وں کے بعد سے برق کے اور ایسے اس کیوں اسلامیں انویسٹ کردو۔"سالار کیاں بیٹے نے پراس نے 'میں جاہتی ہوں تم میرر قم لے لو۔اپنیاس رکھو۔یا SIF میں انویسٹ کردو۔"سالار کیاس بیٹے نے پراس نے " تم نے وہ انگو تھی چوی "سالارنے ہے ساختہ پوچھا۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بول نہیں سکی بھرمہ هم آواز میں " بیچنے کے لیے حمیس نہیں وی تھی۔"وہ خفاتھایا شاید رنجیدہ۔"تم چیزوں کی قدر نہیں کرتیں۔"وہ کے بغیر نہ جائے کا گھونٹ لیتے ہوئے امامہ نے سربلایا۔ دو چیک کہتے ہو۔ میں چیزوں کی قدر نہیں کرتی۔انسانوں کی کرتی ہوں۔" "انسانون کی بھی نہیں کرتیں۔"سالار خفا تھا۔ "صرف تمهاری نهیں کی شاید اس کیے سزاملی۔ "نمی آنکھوں میں آئی تھی۔ آوا زے ساتھ ہاتھ بھی کیکیایا۔ شریجہ کہ '' کی ''ا دی می رای دل. ادیم بے و توف ہو۔ "وہ اب خفا نہیں تھا۔اس نے وہ چیک لفافے میں ڈال کراہی طرح میزر رکھ دیا تھا نہ ووتھی۔ ۱۴ مامہنے کہا۔ <sup>وم</sup>ب بھی ہو۔ ''سالارنے اصرار کیا۔ '' بیر رقم اب این پاس کے سوال کا جوابا '' پوچھا۔ '' بیر رقم اب اپنے پاس رکھو۔ بہت سی چیزوں کے لیے ضرورت پڑے گی حمہیں۔'' اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اس نے کہاتھا۔ ''میرے پاس نے کافی رقم۔ اکاؤنٹ خالی تو نہیں ہے۔ بس میں جاہتی تھی۔ میں SIF میں کنٹری بیوٹ "زیور چکر کنٹری بیوٹ نہیں کروانا چاہتا میں تم سے۔تم صرف دعا کرواس کے لیے۔" ''زیورے صرف بیسہ مل سکتا ہے۔''اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا۔ بات بوری پہنجائی تھی۔سالار نے جائے کا مک اٹھالیا۔''میں دیسے بھی زبور نہیں پہنتی۔سالوں سے لاکر میں پڑا ہے۔سوچ رہی تھی دہ بھی۔'' سالارنے اس کی بات مکمل ہونے نہیں دی ' بے حد سختی ہے اس سے کماتے تم اس زیور کو پچھے نہیں کروگ وہ بچوں کے لیے رکھار ہے دو۔ میں کچھ نہیں لوں گااب تم ہے۔ "وہ خاموش ہو گئی۔ جاتے کے دو گھونٹ لینے کے بعد سالارنے مک رکھ دیا اور اس کی طرف مڑ کر جیسے کھے ہے ہی ہے کہا۔ ''کیول کررای ہوہیہ سب کچھ؟'' كي كھ كے بغيراس كے بازو پر ماتھا تكاتے ہوئے اس نے ماتھ اس كے گردلييٹ ليے۔ وہ بہلا موقع تھاجب بيالار کواحساس ہوا کہ اس کے آپریش کی تاریخ جول جول جوب قریب آرہی تھی دہ اس سے زیادہ حواس باختہ ہورہی تھی۔ حواس باختہ شاید ایک بہت جھوٹا لفظ تھا امامہ کی پریشانی 'اضطراب 'اندیشوں آور واہموں کوبیان کرنے کے لیےوہ

و خولين والجنب 250 فروري 2016 أ



بھی پریشان تھا کیکن امامہ کی حواس با ختلکی نے جیسے اے اپنی پریشانی بھلا دی تھی۔ ۔ ''قَتْم میرے ماتھ مت جاؤا مامہ! بینس رہو ہمچوں کے پائں۔''سالارنے آیک بار پھراس سے کہا۔وہ اس کے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی' وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے ساتھ سرجری کے لیے امریکہ جانا چاہتی تھی اور سالار کی خواہش تھی' وہ نہ جائے۔ اس کی ضد کے آگے اس نے بتصار تو ذال دیے تھے لیکن اب اسے اس طرح پریشان دیکھ کراہے خیال آرہا تھا کہ اسے وہاں اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں کسی بری اور غیرمتوقع صورت حال کاسامنا کیسے کرے گی۔ '' نیجے ابھی بہت جھوٹے ہیں۔ان کو اکیلا چھوڑ کرتم میرے ساتھ کیسے رہوگی۔وہ پریشان ہو جا کیں گے۔''وہ اے اب ایک نیاعذر دے رہاتھا۔ " جسیں ہول کے ... میں نے انہیں سمجھادیا ہے۔" وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ '' وہاں فرقان ہو گامیرے ساتھ ۔۔ بلیا ہوں گئے 'تہمیں یہاں رہنا جا ہیے'بچوں کے پاس۔''سالار نے دوبارہ وُو تهمیس میری ضرورت نهیں ہے؟ "وہ خفا ہوئی۔ ''بمیشد-"سالارنےاس کاسرہونٹوں سے چھوا .... ''بیش…:؟''اس کے کندھے سے لگے زندگی میں پہلی بارامامہ نے اس لفظ کے بارے میں سوچا تھا۔۔جو جھوٹا "اس بیک میں میں نے سب چیزیں رکھ دی ہیں۔" سالارے یک دم بات بدلی مول جیسے وہ اسے اور اسے آپ کوایک اور خندق سے بچانا چاہتا ہو۔ وہ اب کمرے میں کھ فاصلے پر پڑے ایک بریف کیس کی طرف اشارہ کر رہاتھا۔ ''ممائھ نے جائے کے لیے؟''امامہ نے شمجھے بغیراس طرح اس کے ساتھ لگے لگے کما۔ دونہیں اپنی ساری چیزیں ۔۔۔ چابیاں میبیرز مبینک کے بییرز ہراتیں ڈاکومنٹ جو بچوں سے متعلقہ ہے۔اکاؤنٹ میں جو میے ہیں 'چیک مک کوسائن کر کے رکھ دیا ہے ... اور اپنی ایک will (وصیت) بھی ..." وہ برے محل سے اسے بتار ہاتھا۔ وہ کم صم سنتی رہی۔ ''سرجری میں خدا نخواستہ کوئی کے مہلہ کیشن ہوجا ہے تو ... حفاظتی تدبیر ہے۔'' ''مالار!"اس نے جیے اے مزید پکھ کہتے سے رُو کا۔ **Downloaded From** ''تهمارے نام ایک خط بھی ہے اس میں۔'' " اس منیں برطول گا -"اس کے مطلع بیس آنسوول کا پھندالگا۔ Paksociety com ' چلو! بھر شہیں دیسے ہی سناووں جو لکھا ہے؟''وہ اب اس سے یو چھ رہا تھا۔ دونهیں-"اسنے پھراسے نوک دیا۔ ‹‹ئى كَتَابِ بِرْهِنَا نَهْيِن عِابْتِين ... خط پِرْهِنا نهين ڇابتين ... مجھے سننا نهيں عِابْتِين 'گِرتم کيا جابتی ہو۔''وہ اس سے یوجے رہاتھا۔ نیںنے کتاب پڑھ لی ہے۔ "اس نے بالاً خراعتراف کیا۔ وه چونکانهیں تقیا۔ دفیلی جانتا ہوں۔" وہ بھی نہیں چو تکی تھی۔ ''کوئی اپنی اولا دکے لیے ایسا تعارف چھوڑ کے جاتا ہے۔''اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ ''چنه لکصتا؟''وه يو چيدر مانتها۔ وخواتن والخيث 254 (ري) ا



''جس بات کواللہ نے معانب کر دیا اسے بھول جاتا جا ہیے۔'' ''پیا نہیں 'معانب کیا بھی ہے یا نہیں۔ یہ تواللہ ہی جانتا ہے۔'' "الله نے پردِه تو دال دیا ہے نا"اس نے اپنی بات پر اصرار کمیا تھا۔ "میں نہیں جاہتی میری اولاد میر پر مھے کہ ان کے باپ نے زندگی میں غلطیاں کی ہیں۔الی غلطیاں جوان کی نظروں میں تہماری عزت اور احرّام حتم کردے۔" وہ اس سے کمدرای تھی۔ "جهوث بولتااور لکھتا کہ میں پارسا پیدا ہوا تھااور فرشتوں جیسی زندگی گزار تارہا۔" ‹‹نىس!بسانسانون جىسى كزارى.... وه بِ اختیار ہنسا''شیطان لگ رہا ہوں کیا اس کتاب میں؟'' " میں اس کتاب کو ایڈٹ کروں گی۔" اس نے جواب دینے کے بجائے دوسری ہی بات کی۔وہ جیسے پچھ اور ''وه زندگی میں نہیں بناسٹی توکتاب میں کیا بناؤل گی؟''وه کھے بغیرنہ رہ سکی .... وہ پھر ہنسا'' یہ بات بھی تھیک ہے۔'' اس نے نمر کھجایا۔ بہت عرصے بعدوہ اس طرح بات کر رہے تھے۔۔ ایسے جیسے زندگی میں آگے کوئی بھی مسکلہ ن تھا۔۔۔سپٹھیک تھا۔۔۔ کہیں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ دی رہے کے بیر سے میں سوڈ ' کیانام رکھوگی پھرمیری آٹوبابو گرافی کا؟' " آب حیات۔"اس نے بے اُختیار کما … اس کے چیزے کی مسکراہث عائب ہوئی … رنگ اُڑا کھروہ ''اب حیات۔"اس نے بے اُختیار کما … اس کے چیزے کی مسکراہث عائب ہوئی … رنگ اُڑا کھروہ ''دہ تو کوئی بھی بی کر نہیں آیا۔''امامہ کی آنکھول میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اسنے کہا۔ ''تلاش توکر سکتا ہے۔''اس نے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''لا عاصل ہے۔'' ''وہ تو پھرزندگی بھی ہے۔'' وہ لاجواب ہو کر جب ہو گیا۔ ''تم نے زندگی ہاش کا کھیل سمجھ کرجی ہے اور اس کتاب کو بھی ایسے ہی لکھا ہے ۔۔''وہ کمہ رہی تھی وہ من رہا تھا۔''زندگی 52 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے ۔۔۔ ان 250 صفحوں میں اعترافات ہیں کیکن کوئی ایسی بات نہیں جسے تھا۔''زندگی 25 پتوں کا کھیل تو نہیں ہے ۔۔۔ ان 250 صفحوں میں اعترافات ہیں کیکن کوئی ایسی بات نہیں کر یڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا جاہے ... میں جاہتی ہوں تم زندگی کو آب حیات سمجھ کر لکھو جے پڑھ کر تمہاری اولاد تمہارے جیسا بننا جاہے۔ صرف تمہاری اولاد نہیں ... کوئی بھی اسے پڑھ کر تمہارے جیسا بننا جاہے'' دەاسسىيەلىتى رىي-"مير اب شايد مهلت نهيل اتن "مالار نيدهم آوازي كها-''تومهاَتُ ما تُکُواللّٰه ہے۔ تمہاری تووہ ساری دعا کمیں پوری کردیتا ہے۔''وہ رنجیدہ ہوئی تھی۔ ''تم ما تگو۔۔ جو چیزاللّٰہ میرے ما تکنے پر نہیں دیتا۔ تمہارے ما تگنے پر دے دیتا ہے۔'' سالار نے اس سے عجیب ر '' مجھے یقین ہے تہیں کھے نہیں ہو گا۔ بے حد مایوی ٹریشانی اور تیساری میڈیکل رپورٹس دیکھنے کے بادجو دیتا نہیں سالار ایجھے یہ کیوں نہیں لگتا کہ تمہارااور میراساتھ بس زندگی کے اٹنے سالوں تک ہے۔ اس طرح ختم ہو سكتاب-"اس في سالار كالم تقد تقاما تقا-

وخولين والجشط 2555 وري 2016



" مجھے بھی نہیں لگتا۔" وہ بھی عجیب رنجیدگی ہے مسکرایا تھا۔" ابھی توبہت کچھ ہے جو ہمیں ساتھ کرنا ہے۔۔ ساتھ ج کرناہے۔۔ تمہارے لیے ایک گھرینا تاہے۔" وہ اب وہ ساری چیزیں گنوا رہا تھا جو اسے کرنی تھیں۔ یوں جیسے اندھیرے میں جگنو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا

امامه نے سرچھکالیا ...وہ بھی اندھیرے میں صرف جگنود کچھنا جاہتی تھی م ندھیرا نہیں۔

آریش ٹیبل پر کیٹے اینستھیزیا لینے کے بعد 'بے ہوشی میں جانے سے پہلے 'سالاران سب کے بارے میں سوچتا رہاتھا جن سے وہ پیار کر تا تھا۔.امامہ جو آپریش تھیٹرسے یا ہر بیٹھی تھی ... سکندر عثان جواس عمر میں بھی اس کے منع کرنے کے باوجوداس کوائی نظروں کے سامنے سرجری کے لیے بھیجنا چاہتے تھے ۔۔ اس کی مال جواس کے بچوں کوپاکستان میں سنبھائے بیٹی تھی۔ اور اس کی اولائد۔ جبریل ۔ حمین یہ عنایہ ۔ رئیسہ اس کی نظروں کے سامنے ہاری ہاری ایک ایک چیرہ آرہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پیاتھا کہ ان سیریں سیست میں ایک ایک ایک چیرہ آرہا تھا۔ جبریل کے علاوہ اس کے سب بچوں کو صرف یہ پیاتھا کہ ان کے پایا کا ایک جھوٹا سا آپریش تھا اور بس آپریش کروا کروہ ٹھیک ہوجا ئیں گے کٹین آمریکہ آنے سے پہلے اس رکاف ا ا نکشاف پر عنامیہ بہلی دفعہ پریشان ہونا شروع ہوئی تھی... سالار کی تسلیوں کے باوجود آپریش کالفظ اسے سمجھ میں آ رباتھا۔

"-Baba is a boy and boys are brave-"

جمین نے اسے تسلی دی بھی۔ اور رئیسہ یہ جواس کے لیے ہمیشہ گھر آنے پرلان کا کوئی پھول یا بتاجوا سے اچھا لگتا تھاوہ توڑ کرر کھتی تھی۔ بیہ اس کی عادت تھی۔۔اس نے امامہ کو۔۔۔اس نے سالار کوا مریکہ سم جری کے لیے جانے سے پہلے ایک ذرور نگ کا پینزی دیا تھا۔ وہ اس موسم بہار کا پہلا پینزی تھا جو سکندر عُمَانِ کےلان میں کھلا تھا۔وہ بھوڵ اس کے بیگ میں تھا۔ مرجھایا ہوا۔ اس نے بچھلی رات بیک کھو لنے پراسے دیکھاتھا۔

غنودگی کی حالمت میں جاتے ہوئے وہ عجیب چیزس سوچنے اور دیکھنے لگا تھا یوں جیسے اپنے ذہن پر ایزا کنٹرول کھو بينها ہو ... آينٽس جو وہ پڑھ رہا تھا وہ پڑھتے ہوئے اب اس کی زبان آہستہ آہستہ موتی ہوتا شروع ہو گئی تھی ... وہ ا مكنے لگاتھا پھرذین وہ لفظ کھو جے میں ناكام ہونے لگا جو وہ پڑھ رہاتھا ... چرے 'آوا زیں 'سوچیں 'سب کچھ آہستہ آہستہ مرتقم ہونا شروع ہو نیں بھرغائب ہوتی چکی گئیں۔

جار کھنٹے کاوہ آپریشن جارے پانچ 'چھ'سات اور پھر آٹھ گھنٹے تک جلا گیا تھا۔وہ آٹھ گھنٹے امامہ کی زندگی کے سب سے مشکل تزین گھنٹے تھے۔ سکنیدر عثمان 'فرقانِ اور سالار کے دونوں برے بھائی وہاں موجود تھے۔ اسے حوصلہ اور تسلی دے رہے تھے مگروہ گم صم ان آٹھ گھنٹوں میں صرف دعائیں کرتی رہی تھی .... وہ ذہن اور صلاحیتیں جواللہ کی نعمت کے طور پر سالار سکندر کوعطا کی گئی تھیں۔ اِس کی دعاتھی اللہ ان نعمتوں کوسالار کوعطا کیے رکھے ... صحیت 'زندگی جیسی نعمتوں کا زوال نہ ہواس پر ... آٹھر گھنٹے میں دہ اپنی فیملی کے اصرار اور خود ہاد جود کوشش کے کچھ کھانی نہیں سکی تھی ۔۔ وہ تیجھلی ساری رات بھی جاگتی رہی تھی ۔۔۔ وہ بھی سالا ربھی وہ باتیں بھی نہیں کرتے رہے تھے۔ بس خاموش بیٹھے رہے پھر کانی پینے چلے گئے ۔ وہاں سے واپیی کے راستے میں بھی کانی کے کب ہاتھ میں لیے چلتے ہوئے وہ دونوں کچھ بھی نہیں بو لے نتھے۔ اگر بات کی بھی تھی توموسم کی۔۔ کافی کی۔۔

و خولين دانجسط **256 فروري 201**6 »



بچوں کی ۔۔۔اور کھے بھی نہیں۔ موراث

بہتر ہوں تھیٹر جانے سے پہلے وہ اس سے گلے ملائھا۔۔ای انداز میں جس میں وہ بیشہ اس سے ملتا تھا۔۔جب بھی اس سے رخصت ہو ناتھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وی کما تھا جووہ اس سے کہتی تھی۔ waiting بھی اس سے رخصت ہو ناتھا اور اس نے بیشہ کی طرح سالار سے وی کماتھا جووہ اس سے کہتی تھی۔ فعل وہ بھی رونا نہیں فعل ف فیا ہتی تھی۔ کم از کم اس وقت ۔۔۔ اور وہ نہیں روئی تھی کم از کم اس کے سامنے' آپریش تھیٹر کاوروازہ بند ہونے تک ۔۔۔

اس کے بعدوہ خود پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔اے امید بھی تھی اور اللہ کی ذات پر یقین بھی۔۔اس کے باوجوووہ ا ہے آپ کو داہموں ۴ ندیشوں وسوسوں ہے بے نیاز نہیں کرپار ہی تھی۔وہ اب اس کی زندگی کا حصہ بن گئے تھے۔ ان آٹھ گھنٹوں میں پتا نہیں اس نے کتنی دعائیں 'کتنے وظیفے کیے تھے۔۔۔اللہ کے رحم کو کتنی بار پکارا تھا۔۔۔ امامہ نے گنتی نہیں کی تھی۔۔

آبریش کآبرده تا ہی جانے والاوقت جیسے اس کی تکلیف ازیت اور اس کے خوف کو بھی بردھا تا جا ہاتھا۔
آئید گھنٹے کے بعد بالآخراسے آبریش کے کامیاب ہونے کی اطلاع تومل گئی تھی۔ ڈاکٹرنے اس کا ایک ٹیومر ختم کر دیا تھا ۔۔۔ وہ سرا نہیں کر سکے تھے ۔۔۔۔ اسے سرجری کے ذریعے ریمو کرتا ہے حد خطر تاک تھا ۔۔۔ وہ ہے حد تازک جگہ پر تھا ۔۔۔ ہے حد کامیابی سے اسے ہٹانے کی صورت میں بھی ڈاکٹرز کو خدشہ تھا کہ سالار کے دماغ کو کوئی تقصال بہنچے بغیریہ نہیں ہو سکتا تھا ۔۔۔ سرجری کے بغیراسے ادویات اور دو سرے طریقوں سے کٹٹرول کرتا زیادہ بہتر تھا کہ سرجری کے بغیراسے ادویات اور دو سرے طریقوں سے کٹٹرول کرتا زیادہ بہتر تھا کہ وہ کا دریا تھا۔۔۔ تھا کہ وہ کا دریا تھا۔۔۔

ساڑھے آٹھ گھٹے کے بعد امامہ اور شکندرعثان نے بالاً خرائے دیکھاتھا۔ وہ آبھی ہوش میں نہیں تھا اور ائے گھٹوں کے بعد ہوش آنا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریش کی ضیح طرح کامیائی مناسکتے تھے 'جبوہ ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹرز آپریش کی ضیح طرح کامیائی مناسکتے تھے 'جبوہ ہوش میں آنے کے بعد مات جیت کرنا شروع کرتا'اپنی فیملی کو پہچانا ۔۔۔ ایسے ڈائٹر نہ ہونے کا جوت دیتا۔ امامہ ایک دریا پار کر آئی تھی۔ اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت دریا تھی تھی۔ اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت دریا تھی تھی۔ اب آگے ایک اور دریا کا سامنا تھا۔ امامہ سالار کو بہت دریا تھی تھی۔ اس خرج دیکھ دری تھی۔۔ بیلی بار اس خالت ہوں کو کھٹوں کی کو شش کی کو شش کی گھی۔۔ اس نے کلائی کاٹ کرخود کشی کی کو شش کی گھی۔۔ اور اب انتظام الوں بعد دہ اسے ایک بار پھر اس خالت میں دیکھ دری تھی۔۔ ماروں اور ٹیکو بر میں جکڑا ہوا ۔۔ وہ اس کو دیکھنے کی کو شش کرنے کے باوجود اس پر نظر نہیں جماسکی 'وہ وہاں سے باہر آگئی۔۔

وہ لوگ اب اسپتال میں نہیں تھہڑ کتے تھے ... نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اسپتال سے واپس اس کرائے کے آیار ٹمنٹ میں آنا پڑا تھا جہاں وہ لوگ رہ رہ ہے تھے۔

سکندر عَمَان اس کے ساتھ تھے ۔۔۔ سالار کے دونوں بھائی اور فرقان اسپتال کے قریب اسنے بچھ دوستوں کے ہاں رہ رہے تھے۔۔ ساٹا تھا۔۔۔ یا ہاں رہ رہے تھے۔ سکندر عَمَان کو ان کے کمرے میں چھوڑ کردہ اسنے کمرے میں آئی۔۔۔ وہاں تجیب ساٹا تھا۔۔۔ یا شاید دحشت تھی۔۔دہ بے حد تھی ہوئی تھی 'سوتا جاہتی تھی ہیں کے باد جودسو مہیں پار رہی تھی۔ یوں جیسے وہ بے خوالی کا شکار ہوگئی تھی۔۔

اس کے اسارت فون پر جرمل اسکائپ پر آن لائن نظر آرہاتھا۔وہ بے اختیار اسے کال کرنے گئی۔ "بابا کیسے ہیں ؟"اس نے مثلام دعائے بعد پہلا سوال کیا۔ "وہِ نھیک ہیں "آپریشن ٹھیک ہو گیا ہے۔ڈاکٹرز اب ان کے ہوش میں آنے کا نظار کر دہے ہیں۔"وہ اس کو

عَنْ خُولِين دُالْجَنْتُ 2016 فَروري 2016 فَيْدُ



PAKSOCIA

'' آب بریشان نه مون وه نھیک ہوجا تیں گے۔''وہ بیشہ کی طرح ماں کو تسلی دے رہاتھا۔ ''جرز آغم تلاوت کرو کسی الیی سورہ گی۔ کہ مجھے نیند آجائے'' وہ اولاد کے سامنے اتن بے بس اور کمزور ہو کر آنا نہیں جاہتی تھی لیکن ہو گئی تھی جريل نے ليپ ٹاپ كى اسكرين اور اس كاستا ہوا چرو ديکھا چرجيسے اس نے مال كى تكليف <sup>د د</sup> آپ کوسوره رحمان سناوک؟<sup>۰۰</sup> ''اوکے'میں وضو کرکے آتا ہوں ... آپ بستر پرلیٹ جائیں۔''وہ پچھلے دودن میں پہلی ہار مسکرائی تھی۔ وہ وضو کے بغیر زبانی کوئی چھوٹی بری آیت بھی شیں پڑھتا تھا ۔۔۔ یہ اخترام انہوں نے اسے نہیں سکھایا تھا اس کے اندر تھا۔ قرآن پاک کو حفظ کرنے کی خواہش گااظمار بھی ان کی طرف سے ہونے سے بست پہلے اس کی طرف سے ہوا تھا۔وہ تب صرف تین سال کا تھا اور سالار کوروزانہ بلا ناغہ قر آن پاک کی تلاوت کرتے دیکھتا تھا 'پھر أيكب دن است المهسه يوجها تعا "باباكيار مقيس؟" "ووالله كى تناب يرصف بي جيس ما قاعده يرصف بوست موسات مامد في است بنايا '' کہاں قاعدہ تو بہت چھوٹا ہے۔'' جبریل نے جیسے اپنی ایو سی طاہری۔ ''جِب ثم قاعده يزه لوك چرقرآن ياڭ پر معنا۔'' «دلیکن وہ تومیں بہت دنعہ پڑھ چکا ہوا۔ ''وہ اپنا قر آئی قاعدہ واقعی کئی دنعہ پڑھ چکا تھا۔ اے سبق دینے 'وہرائی كردانے اور الكے دن سننے كى ضرورت نهيں پراھتى تھى ...وہ قرآنى قاعدے كاكوئى حرف كوئى آواز نهيں بھول تھا اوربياس بہلے دن سے تھاجب اس نے قرآنی قاعدہ پڑھنا شروع کیا تھا۔اس کے باوجود المداور سالارا سے فوری طور بر پہنے سیارے پر نہیں لائے تھے 'وہ اسے چھوٹی جھوٹی سورتیں اور قرآنی وعائمیں یا و کرداتے تھے ۔۔ اور جریل وہ بھی برق رفتاری سے کر رہا تھا ... سالارائے قرآن پاک اس عمر میں پڑھا تا جا بتا تھا جبوہ اس کتاب کو پڑھتے ''بابا کو بیر ساری کتاب باوہے؟''جبریل نے اس قرآن پاک کی ضخامت کو اپنے نتھے سے ہاتھ کی انگلیوں میں لے کرتا ہے کی کوشش کی جو سالار کچھ در پہلے پڑھ رہا تھا اور پڑھتے ہوئے تیبل پر چھوڑ کر گیا تھا۔ " ہاں! "مامداس کے مجتس سے مخطوظ ہوئی تھی۔ ''ساری؟"جبرل نے جیسے پچھے نے بیٹنی ہے اس سے پوچھا۔ ''ساری۔"امامہ نے اس کے جسس کوجیسے اور بردھایا۔ جریل میزے قریب کھڑا سوچ میں کم قرآن یاک کی جو ڈائی اور موٹائی کوایک بار پھرا ہے اتھ کی انگلیوں سے تا پتا رہا پھراس نے اپنا کام حتم کرتے ہوئے امامہ سے کہا۔ ''واؤ!!'' امامہ ہے! ختنیا رہنس۔اس نے باپ کو بورے حساب کتاب کے بعد داد دی تھی۔ دوجر سے اختیا '' مجھے بھی قرآن پاک زبانی یا د کرتا ہے ۔.. میں کر سکتا ہوں کیا؟''اس نے امامہ کی ہنسی سے پھھ تادم ہونے کے باوجورمان سے یو حجمالہ ''ہاں بالکل <del>آر سکتے</del> ہو....اوران شاءاللہ کردے۔''





''جب تم بڑے ہو جاؤ گے۔'' ''باباجتنا ؟''جرمِل كِجه خوش نهيں ہوا تھا۔ د خنیں بس تھوڑا سابرا۔"امامہ نے اے تسلی دی۔ ''ادیے 'اور جب میں قرآن پاک حفظ کرلوں گاتو میں بھی بابا کی طرح قرآن پاک کھولے بغیر پڑھا کروں گا۔" ''بالکل پڑھنا۔''امامہ نے جیسےاس کی حوصلہ افزائی گی۔ ''اور آپِ کو بھی سناوٰل گا<u>ہے بھر</u> آپ بھی آئکھیں بند کرکے سنناجیسے آپ بابا کو سنتی ہیں۔''اس نے مال سے اہے اندازہ نہیں تھا کہ وہ وفت اتنا جلدی آئے گا کہ وہ خوداس سے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی فرمائش اسكائب كى وندومين نظر آرہا تھا۔ "میں شروع کروں؟"جبرلنے کما۔ " السيقة مربر تولي رسطه التي سينه پر باند هه وه اين خوب صوريت آوا زيين سوره رحمان كي تلاوت كرر باتفا ... ا ہے سالار بجیندریا د آنا شروع ہو گیا۔ وہ اس سے منی سورۃ سنتی تھی اور جبریل کو جیسے میدیات بھی یا و تھی۔ یہ پہلاموقع تھا جب اے اندازہ ہوا کہ صرف سالار سکندر کی تلاوت اس پراٹر نہیں کرتی تھی۔ وی سال کی عمز میں اس کابیٹا اس سور قائی تلاوت کرتے ہوئے اپنی ماں کوائی طرح مشحور اور دم بخود کرر اٹھا۔ اس کی آواڈ میں سوز تھا \_ اس کا دل جیسے بکھل رہاتھا \_ ایسے جیسے کوئی ٹھنڈ سے بھا ہوں کے ساتھ اس کے جسم کے رستے زخموں کو "فبایالاءر بکما تکذین-"(اورتم اینے رسب کی کون کون سی تعمقوں کو جھٹلاؤیگے) وہ ہربار پڑھتا' ہربار اس کاول بھر آ تا ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی تعتیں بے شار تھیں۔وہ شکراوا نہیں کر سکتی تھی اور سب سے بردی نعیت وہ اولاد بھی جس کی آوا زمین اللہ تعالی کاوہ اعلان اس کے کانوں تک پہنچ رہاتھا۔ باربار '''نمی!''جبریل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد ہے حدید هم آواز میں اسے پکارا۔ یوں جیسے اسے آنکھیں بند کیے کی کرِ اے خیالِ آیا ہو کہ شایدوہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور وہ اسے جِگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی

" ' بخریل نے تلاوت ختم کرنے کے بعد ہے حدید ہم آواز میں اسے پکارا۔ یول جیسے اسے آنکھیں بند کے وکھ کرا سے خیال آیا ہو کہ شاید وہ تلاوت سنتے ہوئے سوگئی ہے اور وہ اسے جگانا نہ چاہتا ہو۔ وہ سوئی نہیں تھی لیکن سکون میں تھی جیسے کسی نے اس کے سراور کندھوں کا بوجھا تار کراسے ہاکا کرویا ہو۔ " جبر بل ایم عالم بننا۔ "آنکھیں بند کے کیے اس نے جبریل سے کہا۔" تنہماری آواز میں بہت تا شیرہ۔" می ایجھے نیورو سرجن بننا ہے۔ "وہ ایک لمحہ فاموش رہا تھا اور پھراسی دھم آواز میں اس نے مال کو اپنی زندگ کی اگلی منزل بتا دی تھی۔ کی آگلی منزل بتا دی تھی۔ امامہ نے آنکھیں کھول لیس۔وہ ہے حد سنجیدہ تھا۔

المامہ نے آتکھیں کھول میں۔وہ ہے حد سنجیدہ تھا۔ "میری خواہش ہے کہ تم عالم بنو۔"امامہ نے اس بارز در دے کر کماوہ جانتی تھی۔وہ نیور د سرجن کیوں بننا جاہتا ا

و الجمين زياده اجها عالم بن سكتا ب من نهين-"وه الجمعا ،جمجاك-





دونتم زیاده لا نق اور قابل ہوبیٹا ...."
دمن زیاده لا نق اور قابل ہوبیٹا ...."
دمنوچوں گا .... آپ سوجا کمیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔
دمنوچوں گا .... آپ سوجا کمیں۔"اس نے ماں سے بحث نمیں کی 'بات بدل دی۔
دمنوچوں گا .... آپ سوجا کمیں۔"

وہ دس سال کا تھا جب اس کے باپ کی موت ہوئی تھی اور اس موت نے اسے اس کی ماں اور اس کے بھن بھائیوں کوہلا کر رکھ دیا تھا۔

وہ سب سے بڑا تھا۔ ماں باپ کالاڈلا تھا۔ ایسی اولاد جس پر ماں باپ کو نخر تھا۔ اس کی ذہانت 'قابلیت 'سمجھ واری' فرماں برداری سب پر۔۔۔ اور بیہ اس کا کمال نہیں تھا ہے اس کی تربیت کا کمال تھا جو اس کے ماں باپ نے کی تھی۔وہ سب بمن بھائی ایسے ہی تھے۔وہ ایک آئیڈیل خوش و خرم خاندان تھا۔ بے حد فد ہبی نہیں تھا کیکن بردی حد تک عملی طور پر مذہبی تھا۔

باپ کی موت اجانک ہوئی تھی اوروہ اس سے سنبھل نہیں سکا۔اسکلے کئی سال۔۔وہ تعلیم میں دلچیبی لینے۔۔ زندگی میں کچھ کرنے۔۔۔اور بڑا نام بنانے کے اس کے سارے خوابوں کے ہے۔

فاتبے کا سال تھا اور ہی وہ سال تھا جب اس نے اپنیاپ کے ایک ایچھے جانے والے اور ان کے ہمسائے میں رہے والے ایک خاندان میں بہت زیادہ آنا جانا شروع کر دیا ۔۔۔ ہی وہ وقت تھا جب اس نے دئیا گئے ہم ذہب میں دلچہ بی لینا شروع کر دیا ۔۔۔ ہی وہ وقت تھا جب اس نے دئیا گئے ہم ذہب میں دلچہ بی لینا شروع کر دی تھی ۔۔۔ ہی خاندان نے اس کی ڈندگی کے ایک بہت مشکل مرحلے پر اس کی ڈندگی کے ایک این کو انگ سپٹورٹ کا کام کیا تھا ۔۔۔ وہ آگر گیار تھوس سال میں محبت کا شکار ہوا تھا تو وہ امریکہ جیسے معاشر سے میں کوئی اہم بات نہیں تھی ۔ اس محبت نہیں کر تی سے محبت تھی اور وہ بھیشہ اس لڑکی کے ساتھ محبت نہیں کر تی سمجھا جاتا تھا لیکن اسے یہ لیقین تھا کہ اسے اس لڑکی سے محبت تھی اور وہ بھیشہ اس لڑکی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا گان کے گھر کا حصہ بن کر آن کے خاندان کا حصہ بن کر ۔۔۔ اور ان کا ذہب اختیار کر کے ۔۔۔ ان جیسا نام رکھ کر۔۔۔

Downloaded From ... ...

Paksodelycom

گرینڈ حیات ہو ٹل کا بال روم اس وقت Scripps National spelling Bee

کے 92 ویں مقالم کے دوفاً منطقی سمیت دیگر شرکاان کے والدین 'بمن بھائیوں اور اس مقالبے کو دیکھنے کے لیے موجودلوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہونے کے باوجوداس وقت پن ڈراپ سانیلنس کامنظر پیش کررہا تھا۔

دونوں قائنلسٹ کے درمیان راؤنڈ 14 کھیلا جارہاتھا۔ 13 سالہ مینسی اپنالفظ اسپیل کرنے کے لیے اس وقت اپنی جگہ پر آپکی تھی۔ بچھلے 92 سالوں سے اس بال روم میں دنیا کے بیسٹ اسپیلو کی ماجپوشی ہو رہی تھی۔ امریکہ کی مختلف ریاستوں کے علاوہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں اسپیلنگ بی کے مقای مقابلے جیت کر آنے والے بندرہ سال سے کم عمر کے بیچاس آخری راؤنڈ کو جیتنے کے لیے سردھڑکی بازی لگائے ہوئے تھے ایسی ہی ایک بازی کے شرکا آج بھی آسپنج پر تھے۔ ایسی ہی ایک بازی کے شرکا آج بھی آسپنج پر تھے۔

"Sassafras" نینسی نے رقی ہوئی سانس کے ساتھ پروناؤنسر کالفظ سنا۔اس نے پروناؤنسر کولفظ وہرانے کے لیے کہا پھراس نے خوداس لفظ کو دہرایا۔وہ چیمپئن شپ ورڈ زمیں سے ایک تھالیکن قوری طور پر اسے وہ یا د

روخونین ڈانجنٹ <mark>2000 فروری 1</mark>000



نہیں آسکا'بسرحال اس کی ساؤنڈ سے وہ اسے بہت مشکل تہیں لگا تھا اور آگر بیٹنے میں امتا مشکل نہیں تھا تو اس کا مطلب تھاوہ ٹرکی لفظ ہو سکتا تھا۔

نوسالہ دوسرا فانسلسٹ ای کرس پر بیٹھا 'گلے میں لئکے اپنے نمبر کارڈ کے پیچھے انگل سے اس لفظ کولسپیل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ وہ اس کالفظ شمیں تھا کیکن وہاں بیٹھا ہروہ بچہ بھی غیرار اوی طور پر اس وقت بھی کرنے میں مصروف

تفاجومقا بلے سے آؤٹ ہوچکا تھا۔

فینسی کاریگولر ٹائم ختم ہوچکا تھا۔ اسنے لفظ کولسپیل کرنا شروع کیا۔ 8۔ 8۔ 8۔ 8۔ 8۔ 8۔ اور پہلے چارلیٹرزیتانے کے
بعد ایک کمجے کے لیے رکی۔ زیر لب اسنے باقی کے پانچ کیٹرز دہرائے پھردوبارہ بولنا شروع کیا۔
"U-S" وہ ایک بار پھررکی دوسرے فائند لسٹ نے بیٹھے ڈیر لب آخری دولیٹرز کو دہرایا "U-S"
ایک کریا میں کردم قبلیں نے بھر الکا اس میں کردہ اور اللہ بھر الکا کا میں میں الموران کی ساتھا تھا ہے۔ اس کھٹھ کی بحث دار

مائیک کے سامنے کھڑی قینسی نے بھی بالکل اسی وقت میں دولیٹرزیولے اور تیجربے بیٹینی ہے اس تھنٹی کو بیجتے سناجو اسپیلنگ کے غلط ہونے پر بھتی تھی۔ حیرت صرف اس کے چیرے پر نہیں تھی اس دو سرے فائنلسٹ کے چیرے بر بھی تھی۔ پروٹاؤنسراب Sassaf ras کی درست اسپیلنگ دہرا رہاتھا۔ فینسی نے بے افعایارانی آٹکھیں بند

''آخری لیٹر سے پہلے Aی ہوتا جا ہے تھا۔ میں نے Uکیاسوچ کراگا دیا۔ ''اس نے خود کو کوسا۔

تقریبا ''فق رنگت کے ساتھ فینسی گرا ہم نے مقابلے کے شرکا کے لیے رکھی ہوئی کرسیوں کی طرف چلنا شروع

کردیا۔ ہال بالیوں سے گونج رہا تھا۔ مید ر ٹراپ کو گھڑے ہو کے داددی جاری تھی نوسالہ دو سرا فائند اسٹ ہی اس کے لیے گھڑا بالیاں ہجارہا تھا۔ اس کے قریب ہینچے پر اس نے فینسی سے آگے بردھ کرہا تھ ملایا فینسی نے ایک مرحم

مسکرا ہمٹ کے ساتھ اسے جوابا ''وش کیا اور ابنی سیٹ سنچھال لی۔ ہال میں موجود لوگ دوبارہ ابنی کششیں سنجھال میں موجود لوگ دوبارہ ابنی کے ساتھ سنجھال کے ساتھ اور دود دو سرا فائند اسٹ ما کیگ کے ساتھ اپنی جگہ پر آجکا تھا۔ فینسی نے کسی موہوم می امید کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر دو بھی اپنی کے ساتھ اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر دو بھی اپنی آجائی۔



ر خواتين والحِيث 261 فروري 2016



کوئی بھی ہو تا۔ یمی جاہتا۔

سینٹرا یٹیج پر اب دہ نوسالہ فاندلسیف تھا۔ این شرارتی مسکرایہث اور ممی سیاہ چکتی آئھوں کے ساتھے ... اس نے اسٹیج پر گھڑے جیف پروناوُنسر کو دیکھتے ہوئے سرملایا۔جوناتھن جواباً"مسکر آیا تھااور ہونٹوں پراکہی مسکرا ہٹ ر كھنے دالا ده دہال داحد نهين تفاوه نوساليه فانغليست اس چيپئن شب كود يكھنے والے كراؤد كاسوئيٹ ہارت تفا۔ اس کے چہرے پر بلاکی معصومیت تھی۔ چکتی ہوئی تقریباً گول آئے میں جو کسی کارٹون کریکٹر کی طرح نے عد animated تھیں اور اس کے تقریبا "گلانی ہونٹ جن پروہو ٹنا" نوٹنا" زبان پھیررہاتھا اور جن پر آتے والا ذرا

ساخم بہت ہے لوگوں کوبلاوجہ مسکرانے پر مجبور کررہا تھا۔۔۔ وہ معصوم فتنہ تھا 'یہ صرف اس کےوالدین جانتے تھے جودد سرے بچوں کےوالدین کے ساتھ استیج کی ہائیں طرف پہلی صف میں اپنی بنٹی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں ہیٹھے دو مرے فائنگ ہے والدین کے برعکس وہ بے حد پر سکون تھے۔ ان کے چرے پراپ کوئی ٹیڈش نہیں تھی جب ان کابیٹا چیمیئن شپ ورڈ کے لیے آگر کھڑا ہوا تھا۔ ٹینٹش آگر کسی کے چربے پر تھی تو وہ ان کی سات سالہ بیٹی کے چرنے پر بھی جودودن پر مشتمل اس پورے مقالیلے کے دوران دباؤ میں رہی تھی اوروہ اب بھی آنگھوں پر گلاسز نکائے پورے انہاک کے ساتھ اپنے نو سالہ بھائی کو دیکھ رہی تھی جو پروناوکسر کے لفظ کے لیے

"Cappelletti" بوناتھن نے لفظ اوا کیا۔ اس فائنلسٹ کے چرے بربے اختیار ایسی مسکر اہث آئی جیسے وه بمشكل این بنسي كو كنشرول كرربا به ویداس كی آنگھیں پہلے كلاك وا تر چرا بنٹی كلاك واتر گھومنا شروع ہو گئی تھیں۔

سال میں کچھ کھاکھلا ہمیں ابھری تھیں۔

اس نے اس چیمیٹن شپ میں اپنا ہرلفظ سینے کے بعد ای طرح ری ایکٹ کیا تھا۔ بھنچی ہوئی مسکراہٹ اور تھومتی ہوئی آنکھیں ... کمال کی خود اعتمادی تھی۔ کئی دیکھنے والوں نے ایسے داد دی۔ اس کے حصے میں آنے والے الفاظ دوسروں کی نببت زیادہ مشکل تھے۔ یہ اس کی ہارڈ لک تھی لیکن بے حد روانی سے بغیرا تھے بغیر گھبرائے ای پراعتاد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہرپہاڑ سرکر ہارہا تھا اورابوں آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ گھبرائے ای پراعتاد مسکراہٹ کے ساتھ وہ ہرپہاڑ سرکر ہارہا تھا اورابوں آخری چوٹی کے سامنے کھڑا تھا۔ Definition Pleage (تعریف؟) اس نے اپنار میکولر ٹائم استعال کرتا شروع کیا۔

"- Language of origin (زبان كالفذ؟)

اس نے پروناؤنسر کے جواب کے بعد اگلاسوال کیا۔''اٹالین''اس نے پروناؤنسر کے جواب کو دہراتے ہوئے کھے پیوچنے وألے انداز میں ہونٹوں کورائیں ہائیں حرکت دی۔ اس کی بہن ہے حدیر بیثانی اور دہاؤ میں اسے دیکھ رہی تھی۔اس کے والدین اب بھی پرسکون تھے۔اس کے تاثر ات بتارے تھے کہ لفظ اس کے لیے آسان تھا۔وہ أيسے بى تاثرات كے ساتھ بچھلے تمام الفاظ كوسپيل كر بارہا تھا۔

"لے جملے میں استعال کریں) Use in a sentence please"

وہ اب پروناؤنسرے کہ رہا تھا۔ پروناؤنسر کا بتایا ہوا جملہ سننے کے بعد اس نے مخلے میں لئکے ہوئے نمبر کارڈی ئِشت يرا نگل ہے اس لفظ کوسپیل کیا۔

"Your Finish Time starts\_"





اسے ان آخری 30سینڈ زکے شروع ہونے پراطلاع دی گئی جس میں اس نے اپنے لفظ کو اسپیل کرنا تھا۔ اس کی آٹکھیں بالآخر گھومنا بند ہو گئیں۔

"Cappelleti" سے ایک بار پھرا ہے لفظ کو دہرایا اور پھرا سے اسپیل کرنا شروع ہو گیا۔ "C-a-p-p-e-1-1" واسپیلنگ کرتے ہوئے ایک کحظہ رکا پھرا یک سانس لیتے ہوئے اس نے دوبارہ اسپیل کرنا شروع کیا۔

"e-t-t-i-" اليول في الحوال الماليول الماليور بهت وريك كون الماليول الماليو

السيبلنگ في كانياچيمين مرف ايك لفظ كے فاصلے بررہ كما تھا۔

مالیوں کی توج تھے کے بعد بوتاتھن نے اسے آگاہ گیاتھا کہ اسے اب ایک اضافی لفظ کو اسپیل کرتا تھا اس نے سرملایا ۔ اس لفظ کو اسپیل نہ کرسکنے کی صورت میں مینسی ایک بار پھر مقابلے میں واپس آجاتی۔ " weissnichtwo" اس کے لیے لفظ پروناؤٹس کیا گیا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے اس کے چرے سے

مسکراہ شیخائب ہوئی تھی بھراس کامنہ کھلا اور اس کی آنگھیں بھیل گئی تھیں۔ '''اوہ آمائی گاڈ؟''اس کے مند سے بےاختیار انگلا۔وہ شاکڈ تھااور پوری چیمپئن شپ میں بیر پہلا موقع تھا کہ اس کی آنگھیں اور دہ خوداس طرح جامد ہوا تھا۔

مینسی ہے اختیارا پی کرسی پرسید هی ہو کربیٹھ گئی تھی۔ توبالاً نز کوئی ایسالفظ آگیاتھا جواسے دوبارہ چیپیئن شپ ان

مِن دايس لا سكتا تقاـ

اسے والدین کو پہلی ہاراس کے ناٹرات نے کچھ بریشان کیا تھا۔ کیا crinch تھاان کا بیٹا۔اب اپنے نمبر کارڈے اپنا چرہ حاضرین سے چھپا رہا تھا۔ حاضرین اس کی انگلیوں اور ہاتھوں کی کپکیا ہٹ بردی آسانی سے اسکرین پر دیکھ سکتے تھے اور ان میں سے بہت سوں نے اس بچے کے لیے واقعی بہت ہم در دی محسوس کی تھی۔وہاں بہت کم ایسے تھے حواسے جینتے ہوئے ویکھنا نہیں جا ہتے تھے۔

ہال میں بیٹھا ہو آصرف ایک فرد رولیک میڈھا۔۔۔ رولیک کسٹی؟۔۔یا ایک انتظامی کی منامشکل تھا اوروہ اس بچے کی سات سمالہ بھن تھی جوالی ہے ہوئی تھی ہوئی تھی اور جس نے بھائی کے تاثرات پر پہلی بار برے اطمینان کے ساتھ کری کی بیشت کے ساتھ مسکراتے ہوئے ٹیک لگائی تھی۔ کود میں رکھے ہوئے اپنے دنون ہاتھوں کو بست آہستہ آہستہ اس نے ساتھ مسکراتے ہوئے انگروع کردیا تھا۔ اس کے مال باب نے بیک دفت اس کے تائی بجائے مسکراتے چرے کو انجام بھی ہوئے انداز میں دیکھا بھرا سیج پر اپنے دفت اس کے تائی بجائے کہ بھوئے انداز میں دیکھا بھرا سیج پر اپنے کردے کا نیا جہوئے کی تائی ہے تائی بھرائے کے تائی بھرائے کے بیچے اپنا چروجھیا کے انگل سے تمبر کارڈ کے بیچے کی تائی اور بربرط نے میں مھروف تھا۔

ہال اب آہستہ آہستہ تالیاں بجارہاتھا۔وہ اب اینا کارڈینچے کرچکا تھایوں جیسے ذہنی تیاری کرچکا ہو۔۔ 92 دیں اسپیلنگ بی کے فائنل مقابلے میں پہلی بار پینچے والا وہ فائنلسٹ اپنی قسمت آزمانے کے لیے تیار

بق آندهاوان ثناءالله For Next Episode Visil

و خولتين څانجست 263 فروري 2016



زمین دل سے جو تصویر با انتظاتے ہیں خبرنہیں ہے کسی کو بھی کیا اُنطاقے ہیں

تو مصروه لودى طرح ديكه كيون بين بلت پرد <u>نکھنے کے</u> لیے آ بیّسنہ اُکھلتے ہیں

ہرایک جم کواپنا ہی بوجیہ دربیق ترب کون ساایسا نیا انطابے ہیں

دہیں گے جل کے اس گھریس جس سے تکے تقے برائے گھرسے جلو ہود یا اکھائے ہیں

خُدَا کُرِسے کہ ہمیشہ وہ لوگ شاد رہیں بمارت من بودست دُعا أَعُمَّات إِن

بہیں بڑاؤ ہے کا تمی بہیں قیام بھی ہے گریم استے لیے راست آتھاتے ہیں سیدکائ شاہ میرے نام سے پہلے ، اب کے اس کی آنکھوں میں بے مبب أداسى تقى ابسکهاس کے چہرے پر وكه عقائبه حواسي عتى اسب کے یوں ملا مجہست یوں عزل سئی جیسے يسمعي ناشناسا ہوں وہ بھی اجتنی جیسے ڈروخال و *خد* اُس کے موگواردامن عقا اسب کے کیے ہیں كتثا كقردرابن تقا وه كه عمر مجر سن شہر بھرکے لوگوں میں مجھے کوہم شخن جا نا دل سے آسشنالکھا تؤدسه مهربال سحما مجه كودل ربالكصا اب کے ساوہ کا غذیر *مُررخ* دوسشنائیسے أمسته للخ ليح مي میرے نام سے پہلے مرف"ہے دفا" تکھا

عاصمه إمدادعلي





## اسب جیون خالی کا سہے ،

اب جبون مّا لي كاسه اب گنتی کی کھرسانسیں ہیں اب مقول د دولول کا میسله بازاراً جرائے والاہے اب مال مناع عم ہوا اب تم بازاریں آئے ہو أس وقلت كهال عقية ثم ياكل حبب شہری اندھی گلیوں میں یں تم کو یائے کی خاطر آوازين ديتا بعرتا مقأ

یہ فسانہ بڑا شہکاریمی ہومکتاہے اس میں سیکن مراکردادیمی ہوسکہ اسے

ببيث خالى موتو تعبرا ويخي أزانون والا ایک دلنے باگرفتار بھی ہوسکتاہے ہر مخالف کویس کس طرح سے دیمن کردو دشهنی میں مرا معیار بھی ہوسکتا<u>ہے</u>

طردانكاد برل مسكتاب التلكمعن حرف الكاريس اقراد مجى بومكاب

تیرے اعدایں بوشامل دہا کا بمثاقب أخرى وتت طرفداربهي موسكتانهه منظورثات

وخولين دانجست حق ع فروري 2016

READING

Reffor



رسول الدُّصلى الله عليه وسلم نے قرمایا ، حضرت الوہر برہ رضی الله عدست دوایت سبے کہ رسول الدُّصلی الله علیه وسلم نے فرمایا۔ « بہدن سسے براکندہ ،عباد آلود استخاص چنہیں دیواد میں سے دیفکیل دیاجا تاہے ،اگراللہ برقسم کھالیں تو الدُّان کی قسم پوری فرمادیتا ہے "

فالله -

اس کا یہ مطلب بنیں کا نسان کو گذرہ کی طرحہ
پہنے اور پراکن و بال دکھنے کا حکم دیا جارہ ہے۔ شریعت
نصفائی کو بست کی ہے اور اللہ اتعالی بھی صاف رہنے
والوں سے محبت فر ما تاہیں ۔ اس عدمیث کا مطلب
یہ سے کہ ایسے لوگ جن کا لہاس یا حلیہ ذیادہ بارعب
میسی بنیں ہو یا اور من معاشر نے بی ان کا کوئ و قارای ہو یا
میسی بنیں ہو یا اور من معاشر نے بی ان کا کوئ و قارای ہو یا
مائم ان کے تقوی اور شری احمام کی یا مذی کی وجہ ہے
اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ا نیا معلوط ہو تا ہے کہ اللہ تعالی
اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ا نیا معلوط ہو تا ہے کہ اللہ تعالی
اللہ تعالی کے ساتھ تعلق ا نیا معلوط ہو تا ہے کہ اللہ تعالی
ان کی قسم مرور بوری فرما لہے۔

اقوال حفرت عيسلي عليه السيلام 6 مناه حين مناه حين بريدن أسيابيط

مفردوقهم کا معد و در اور آمزت کا دونون کے داسط توشر در کا اسمے ر در نیا کے سفر می توشد ہماہ رکھنا جا ہے اور سفر آمزیت میں روائل سے پہلے بھیج دینا جا ہے۔ و رنیا میں دوجیس بی لیندیدہ ہیں رسخن دل پذیر

، ریا یا صفر اور دیل سخن پذیر به

کیناکے مال واسباب برمعزود مست ہواکیا خر اس دات تیری مان مجھ سے طلب کر لی جائے۔ حرام کاری کے سوائمی اور مبب سے اپنی بیولوں کو

حتی المفرور مرکز طلاق مت دور قسم بالکل نه کلها نا ، بلکه تمها را کلام " بال بال یا بنیں بنیل " بولیکن اس سے دیادہ جو سے وہ بدی

ہے۔ جواپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ جھوٹا کیا جائے گا اور جو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔

مبارک ہیں وہ ڈائرت بادی کے مبب ستانے گئے ہیں کیونکہ بالکا خواسان کی بادشا بہت انہی کوسے ۔

م کام کے میت کا م

مافظ الديم ايك به و بالذي دُكان برايك بودها مهان دودي اوداس با بوان بداكام كرت ہے۔ ايك دور حيث ون كريا وابئ عرصاه ي شادى في شريك بورن اينے گاؤل گيا وابئ عرصاه ي كوول كريا اينے بيلنے كومب دكير سرد كركيا تأكہ وہ ان كوتي او كرد كھے بور في اور في جب وا بس آيا تواس نے بيلئے كرد كھے بور في اور في حيث وا بس آيا تواس نے بيلئے مرد كرد كے دھا كر كردوں كود كھا ان مي كسي نے كامبر مرد كرك كے دھا كر كردوں كود كھا ان مي كسي نے كامبر مرد كرد كے دھا كر كے معنى دوھا كرسے سيا تھا راى غلطى كود كھ كر باپ نے بيلئے كے معنہ بردودسے تقبیر مادا اود كھا۔

ریابی با میں ماروں تا ہے۔ پہنا پند بورٹ کی سلائ بنا پند بورٹ میں باہد نے نکالے اور مبز دھلکے سے میا . اس واقعے کا میری طبیعت برایسا اثر ہوا کہ جاہدے

خولين والجنت 266 فروري 2016

Redition

رزرگوں کے ساتھ لگے لیٹے دہنا جاہیے گو تو دکھے تھی یہ ہو کیونکہ یہ تو تمکن ہی تہیں انجی تو کرا جی بہنچ جائے اور بوگیاں ادھ بی کھڑی رہ جائیں ۔ فرما ماکہ ممکن تہیں کہ بزرگ سکے ہاتی بیھٹے اور آ رنج محسوس تہ ہو۔ مندور کے ہاس بیھٹے اور آ رنج محسوس تہ ہو۔ دافتیاس با باصاصا ۔ اشفاق احمد ) فوال افضل کھمی ۔ گرات

بتوام پارسے <u>و</u> چرعم جیسی کوئی دولت اور مہالت جیسی کوئی عربت ہیں ۔ (نعمان)

<u>کارڈ ما</u> ایک صاحب بہت ویرسے اسٹیٹنری کی دُکان پر مبادک بادکا کارڈ کلاش کر دسسے سے ماکہ تما دی کی مالگرہ بر بیوی کودیے مکیں۔ان کی کلاش حب کافی طول بکر گئی توسیلزین ان کے قریب آگر بولا۔

ى كى دى كازا دېدا بوالىكن برقگە زىخپرول بىرىسە.

مستيده نسبت دبرار كرورد بهكا

پس نے چید دھیں تخواہ نی یا بارہ دوسے یا دوسور وسے
اور جاسے ملاز مرت کی یا خودا پناکانم کیا ، تمام دندگی
ہمیت کام کو دیکھ کرکام کیا مذکہ اس کے معاوصنے کو رہیشہ
بارہ گفت سے اعمادہ کھنے تک کام کیا ، چاہیے سخواہ
کچھ ہی ملتی تھی۔ اور شا مرا بک دفعہ بھی ایسامز ہوا ہوگا
کر کسی کام کوکرتے ہوئے اس برلوری توجہ رز دی ہو۔
مزمی میرے کیریکٹر براس وا تعرب بہت براانز کیا۔
مزمی میرے کیریکٹر براس وا تعرب بہت براانز کیا۔
انھی ناصر۔ کراچی

الله تك مبنين كالاسة ، الله تك مبنين كالاسة ، معزست بايزيد بسطائ فرلك في كالمركب عن ركبها الديوها .

" آپ کک پہنچنے کا استدکیا ہے ہ ہواب ملا، " آپنے نفس کو جھور دواور چلے آ ڈی فوزیر تمریث بھڑات

السان محمی کیا چمس رہے ا دولت کر نے کے لیے اپنی صحت کھو دہتا ہے عیر صحت کو والس کا نے کے لیے اپنی دولت کھو دہتا سے رمسقبل کو سوج کرا بیا حال صائع کر دینا ہے تھے مستقبل میں اینا ماضی یاد کرکے دو تا ہے جیسے بھی تھا ایسے بعیے تھی مرے گا بہیں اور مرجا تا ہے جیسے بھی تھا ہی بہیں ۔

ايمان، مديحه رقيعل آباو

ما چی و ایک صاحب مابرنفسات کے کلیتک بی وافل ہوئے کرسی پر بدھ کرتخباکو کا بھت لانکالاا ورتمباکو کو اپنے کان بی بھو نسنے گئے۔ مابرنفسات سلے کہا ۔ ساہ کی اس فرکت سے نا ہر ہوتا ہے کہ آ ہب کو میری طرورت ہے ۔ میری طرورت ہے ۔ ان صاحب لے کہا ۔" بی ہاں کیا آ ہد کہ ہاں ماہیں ہوگی ؟"

ادم -سمسنددی

Section Section

حولين والجنث 267 فروري وا20

احتياطه « کل بازار بن جم نوجوان ، حسین اور اسادے احکی كرم المركفوم رسم عقف ده كون على ١٠٠ «اگرتم وعده کرو کم پرالفاظ میری بیوی سکے ماسنے ہیں دَہرافہ کے تو بتا دیتا ہوں ہ «تعثیک به وعده ربا<sup>ر»</sup> ر وه میری بهری بی هتی <sup>ی</sup> تىبنى خىشاد ـ يزران

، خوست بال بھی ساون کے بادوں کی طرح ہوتی ہیں کوئی ہنیں مانت الب اور کہاں برس جایئن۔

» حقیقی دورست وهسرے بوآیب کی طاقب آس وقت آ تا<u>ہے جب ماری دُیا آپ کوجھوڑ کی ہوتی ہے۔</u> ، خاموسشی انسان خاموش یا تی کی طرح ہوتے ہیں اور خاموشی خودایک دار بسے ر د زندگی میں کوئی کل بنیں ہوئی، سرایتے والی، مرکزر جانے والی ر دندگی صرف آج ہوتی سے۔ ه منزك جاسع كا في كيون مذ بوليكن بيدل يطف

والول كوتفكاد تيسه

، ہمسب سہایں ان مدوں کی طرح جن کے مامل ایک ای سمندری اوست اوست ودر اوست ای ا بودا متول كيعش من كرنت اد موجلة بي، مزين انسے دور اوجایا کرتی ای ۔ ، اگراک مب کود کھوسکے ہی تو مالوی ہونے کی فرور ہے۔ بنیں کیونکہ بومب کچھ کھو دیتا ہے اس کے ہاس ملنے کے کیے بوری دیا ہوتی سے۔

 الفظائسان نہیں کہ مرجایش یا بیل جایش یہ تر ہا دے سر ہوتے بربھی دستے ہیں الوكوں کے كہوں ميں يادون یں مرانسان سی قدر بدل ما کاسے۔ كتب لانى مسترد - كبروز يكأ

« یس کوئی مدد کرسکتا ہوں آپ کی سر !" « ال سیصے کوئی ایسا کار دوسے دو 'جس کے معنمون پر میری بوی اعتباً دکرسلے " ان صاحب سنے مرکھی استے برسف جواب دیار

كتاب اورمطالعه در اگر دسیای تمام سلطنوں کے ناج میری کتابوں اور میسے مطالعے کے خوق کے عوم میرسے باوں بررك وسيفيعايش تويس أن بب كومشكرا دول كار

(ہائی) نامی مطالعے سے بیدار ہو تاہیے ۔ مکا کھے اس میں تمینزاتی ہے اور مکھنے سے اس کی شمفیت تکھر

رو۔ کیسٹرے جاہمے ۔۔ برانے ہی کیوں نہ مہنو میکن نتي كتابين صرور حريده ... (أسن فلس) ه - اكتروكهاكياسيه كركتابول كرمطل يعي فانسال کے مشتقیل تو بنا دیاہے۔ (ایمون) رَدِ - ایک البی کتا ب انسان کابهترین سرمایه موتی ب: \_ معتقب كى وه سطر جوبكت رئده وماويد منا دسك وہ اس کی تمام تصانیف برعباری ہے۔ (وارث شاه) گزیا شاه رکهروزیکا

<u>افسیرہ</u> اِنسر نے اصب اریس ایک سردسے پڑھتے پڑھتے رأتفاكرا فحتركومعلع كيار الم الم معلوم الم ما ما ما ما ما الله في وي اورجالیں لاکھ باتھ دوم ہیں ؟ «اچھانسیکن اسسے کیا ثابت ہو ماسے ؟ ' اختر نے افسر کو گھودا -او مہی کہ میں لاکھ آ دی نہائے بعیبرٹی وی دیکھ دہسے یں "ا فسر فرامعجاتے ہوئے فدا تعویش سے جواب عائث يكوجره وبإثاثة



و خواتن دا بخست فاقت فروري 106

READING

Region.



بافرد ترست عقے جوجلے تو چلیے سیلے گئے کی آب بورکی مدا پر بھی کہیں راستے میں ڈھے ہیں لني اورابل طلب ملے مجھے راہ سوق بین ہم تدا ذندكى بس وه بو تحديقا سؤرسة والا اس کا اندار سخن سب سے مدامقات ار أبيئة كوئي نجعي بتوعكس غنهارا موكا اس طرح بصقه بن وفاؤل كو مفالي والي ونی دیکھے توسی اُل کی صحول کو محس كتنا دوسة بين لوكون كومنساسفه ولمك گاؤل اولکھ خالده پردین میسی دھوپ کا سابھی کو ٹی ہنیں شہرو فایس دھوپ کا سابھی کو ٹی ہنیں سورزج سرول برآ بالرملية بقي كمن ي کھے تو فاصلہ طے ہورز بایا کموں کا مرکے تو یا ڈل سے آگے مکل سیس صدیاں ماردی -----ایرهبری الت میں جب سانس رکھنے لگی۔ ایر عفر تاہے تواكب جراع مبرأ مستان تفتهر ماسه

، بھی تبھی مساون سے زمانے کے کریاد تھیر عجد زخم برانے کہ يديه أن سے اخفا ہوئي بتفتة بن آنسو آنجان بن مَزيها في أعبت كاير وريايادكر ناسب وبوكى اس كوملون كواد النس 1378 یارواکوئی توان کی خسبر پر چھتے جلو جو خور کو کہر رسبے ہی مینزل نساس ہی لفتا ہوں میں آنکھوں کے بمالوں میں سمبدر واندست كيااس كى ملاقات موئى ب رست أسبع بمرودت اجالول بي سمندر لربسه سغريس اكرداسسة بدلمنا عقأ ترابت اس ميرك ماعة ى دولنا تقا ب بھاہی ہنیں آئیسے دوہامائی یی تھیلے کوئی تورشے ،کوئی چلسے تورسکھے مردے ہلتے ہیں عورت ہیے کھنو نا سائٹی

دخولتين ڈانجنت (2016 فروري 2016)



عدرا نامراقعی نامر ملے تمام ہوئے ہم بمی محارجہاں سے نام ہوئے اربیشمشاد، میبیرششاد میں نظر نہیں کھلتا کیا ہے بیش نظر نہیں کھلتا - کودکی کراچی فال المغنل كمن برب سيم يمي يمير كركر واست تسيدا مني ال بب سيم يمير كركر واسع سى تبسع دقع كنال دحركنول كى ال يم بول نمو' اقرار ممرو' اقبل بخش ہے دل کی عکمرانی اور کیا دیتے بم به خود این کد منهی کملتا بهی تمی ہماری ماجد بصانی اور تعبلا کیا دست عرب كن ماه وسأل بـ کے سر ہمتیلی بر گئے۔ کھے کوئے ماناں میں اپنے عصٰ کی اُن کو اور نشانی کیاریتے يرومست مهين كفكتا بدارم کاؤل گریکی یوں کوصد دل نے باراکب مقا مرطان مبيسرا ستاده كب مقيا يدكيانيكي ده مواينس يرملانيس ده دايس لاذم ممتا كزرتا زيدكى سے عائشہ فور مستے ہوئے کہی ہے نندگی عبرسے بن لزبرسية كزاراكب عما موی میریام و در کو مذسونے دی عربم مرت اک شعف کی خاطر تھے بر باور نر کر یو خواب گفر کی فاک بن پیوست ده گئے عذرا ناص اقتلی ناص بزم بن تیرید نام سیدنے کا موال آیا بہت ترمنین مقالو آج تیرا خیال آیا بہت ترمنین مقالو آج تیرا خیال آیا بہت جودهرتي محوك أكلتي بواوردرد فلك سفركرا باو جس دیس کی می برمون سے یہ دکھ جگر پر مہتی ہے دِ يَكِيدَ إِي وَيَكِيدَ مُا بَولِ كَي شَابِي يَفِي كُيُ اورا بینے دلیں کے لوگوں کو نیاسال مرادک کہتی ہے بالكال لوگول بر دملنيس دوال أيابيت شنا دعبرالقبوم وه جومجه برمایک اکائی تھی وہ مذکر سکی ستیدہ اوباسجاد ۔۔۔۔۔۔ کمروڈ بہما سے یہ بھی رہے کہ تیرے ملمنے مجمعے برسول یهی در در در جو کام محقے مجھے کھا عمیر جر تھلی کھلی میں عداویس مجھے دارسس میں کوئی رقیق محوین کام مجمی بیتر یا در آیا نہیں یہ حبوس کے کل جو مجھے میں نے دیکھا یہ بوزیر خت دسلام تھے مجھے کھا گئے تو حمتنی دیر حیرا نام نبی منه یا دا یآ

سانحدار شحال

آپ کی پندیدہ مصنفہ بس رخسانہ نگار عدنان کے بھائی ارشد سلیم مختصری علالت کے بعد اس دار فانی سے رحلت فرما گئے۔

انالله وانااليه راجعون-

جوان بھائی کی اج نک وفات بھن رخسانہ نگار کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور دعا گوہیں اللہ نتعالی مرحوم ارشد سلیم کی مغفرت فرمائے ان کے بیوی بچوں کو بیہ صدمہ برواشت کرنے کی بمت اورطافت عطا فرمائے اور دیگراال خانہ کو صبر حمیل سے نوازے۔ آمین ۔

لين داكيت 270 فروري 2016





تزيين اشغاق محے كارى م

میری دائری بی تحریرصوفی غلام مصطف تنتم کے

کامسے انخاب تمام قارئین کے دوق کی تندر موبارچن مہرکا موباد بہدار آئی دَنیاکی وہی دونق طل می وہی نہائ

اک کفایم انواک لحظ بنسی آنی سیکے ہی سے دل نے ایدار شکیما نی

اً لَهُمَا عُمْ سِتَى بِسِ اسْ طِرْع يرول ميرا كِمَاكِيا كَمِيس ياداً يأجب ياد تيري انْ

جاووں کے تمیائی میووں کو ترستے ہیں تسکین کو دولیں گے جلووں کے تمنائی

ویکھے ہیں بہت ہمنے شکامے مختت کے اُغازیمی رسوائی اللجام مجمی رسوائی

یہ بزم محتبت ہے ای پزم محتت ہی دیوانے کمی مشیلاتی وزائے بھی شیدا تی

وال اصل ممن المحدة الركس رس ميري دا رئي مي تحريرا فتحاد عادف كي يدعنسول ناہید مزعمی سطائے نائم کہ ماتیمی شور مجاتی ہیں جانے کیسے بلاتی ہیں يده نست زبرا المحي دارى دي

منسب کی ترکت میں دورہے نفط بو دل میں آرت محوى بوسته بي ،كسىسے بچم كرميناأكسان بنيں ہوتاہے۔ یہ توق می جان سکتاہے جس پرسیتے۔ محن تقوی کی به عزل دل کے تا رون کو چھر اتی سے مطلب جي حرست من بدلي سع و يول اي تحسوس برالم ر کونی دُعا بصدا ، امیدویاش تجدیمی اجهاسی مکتار بس مین اور نہائ ول میں بیر آکرتی ہے اور ول کے زخم کی تھوں کو بیندے کوسوں دور کرتے ہیں اور داست ا دریا دیں رہ ماتی ہیں۔ اس مزن کی میں حذبوں کی آنچ ر اور محول برق ہے۔ آپ بھی برسے اور محسوس

ورشت ہجراں میں سامیہ مناملا مترسے بعد کھنے تنہا ہیں تیرے البر یا میرسے بعد

ئب بهاک حرف تفائ مذر با تیرے بعد دل بن تا شری خواہش النادعا شیرے بعد

دردجب سنے میں بوانور سرا بترہے بعد دل کی دعومی سے کہ ماتم کی صدا تیرے بعد

تجدیسے بچھڑا ہوں تومرجملکہ ہوا برُ د ہوا کون دیتاہے محصے کھلنے می دُعا بیرے بعد

ملنے والے کئی مغہوم بہن کر کسٹے کوئی چہڑ بھی ساکھوں سنے پڑھا تیرہے بعد

وخولتن ڈانجسٹ 271 فروری 2016

انہیں تقتیم کرنا ہے سولول کرائی سهکنے تواب تم دکھ لو؛ ا دھودسے سب مجھے دیے دو کہ میری کول تعمیٰ عادت سے مے او فی ہوتی چیزوں سے اک سے نام دعنت سے تواكسطة واستم ركدلو یہ باقی خواب میرسے ہیں السك إل ٠٠٠ محد كويا و أيا یہ آنچل سے ہندسصے *کو م*ہر مان محو*ل میں* ہیتے سبزموسسم کی فضاؤن سے چراتی جوشبوؤں کے کچھ وصنگ دنگ بین إنهين بعى بانت يلية بين مرویکسوسه بهان مشکل درا اوگی سولوان كرست أيس مل كے ہم سا ابنين يادوں كى البم کے لیے ہی جھانٹ لیتے ہیں ا میلوتعتبم کاقصہ یہیں پرخم کرتے ہیں گریمهر و ایمین ههرو! بهران تم سے تھے اکب بات کہنا ہے ۔ مجھے اکب عبدلیثا لیے کراپ کمبی مسافت پرکیمی شہا نکلنا ہوا

توگیرا کے مصاف سے مجھے اواد مست دینا رد مرکے دیکھنا مجھ کو کہ مرکے دیکھنے سے عہد کر ور پر جاتے ہیں -اداد سے ٹوٹ جاتے ہیں صبرے جام ہا مقول سے سے میں چھوسٹ جاتے ہیں مہرت نقصان ہو السہ سے سویہ نقصان مرت کرنا خیالی اس کہانی میں - کوئی بھی دیگ مست معرزا

0

کیاکوئی دست مجئول گیا گلیاں خاکساڈاڈی جی

مٹی کی سب تخریریں سی میں مل جاتی ہیں

ہادل برسے جاتلہے پیلیں سوکھی جاتی ہیں

آپ ہی آئپ اندھیروں ہیں تصویریں بن جاتی ہیں

سلاسمت مدا تکھوں میں یادیں ہیاس برطانی ہیں

الميرادنيع حصافارى س

یم داد نظر کئی سال پہلے ایک اوبی محفل میں پڑمی سی بھتی ۔ شاعرہ کا نام یا دہنیں مگر حیال والفاظ دل ایس اُ ترسیکے ۔

مجب لعظ گواہی دیں ہے۔
یا اگلے مزافر پر
الکے مزام میں کہتے تھے یہ سب میری بدولت ہیں
الدو بھو یہ المحمد ہے اس مجھے دستے دو
الدو بھو ا

﴿ خُولِين دُالْجُسَتُ 2772 فروري 2016 ﴾

READING

**Realton** 





خط بھوانے کے لیے پتا خواتین ڈ انجسٹ، 37 - از دوباز ار، کرا چی۔ Email: info@khawateendigest.com

آپ کی رائے جانے کے منظر تھے۔ اِب دونوں قسطیں ماتھ بڑھ کر ہمیں خطانکھیے گا۔ ماتھ بڑھ کر ہمیں خطانکھیے گا۔ کمانی مل گئی ہے۔ ابھی پڑھی نہیں۔ آئندہ خط میں اپنا فون ممبرالکھ بھیجیں۔ ہم کمانی بڑھ کر آپ کو فون یا میسیج کرکے بتادیں گے۔

#### مياعلى....لاہور

خواتین ڈانجسٹ پڑھتے ہوئے سولہ مال گزر گئے۔
آج بھی اس کا معیار وہی ہے۔ سائرہ رضا میری پہندیدہ
مصنفہ ہیں جب مجھے بیا چلا کہ ان کا ناول ''اب کر میری
رفوگری'' 28 جنوری ہے اے آروائی ہے چیش کیا جا
رہا ہے تو جمال مجھے خوشی ہوئی دہیں یہ خوف بھی لاحق ہوگیا
ہے کہ کمیں اس کا حشر بھی وہی نہ ہوجو حال ہی میں خواتین
کی ایک بہت المجھی مصنفہ کے بہت اجھے ناول کا ہوا ہے۔
بہرطال ایک اطمینان ہے کہ آبال اور جاذب سلطان کے
بہرطال ایک اطمینان ہے کہ آبال اور جاذب سلطان کے
بہرطال ایک اطمینان ہے کہ آبال اور جاذب سلطان کے

ملا**نکہ کوٹر .... بسم اللّٰہ بور** ''کئی سنی''کی ہات**یں** بہت مل کو لگیں'امیدوں کے نے در داہوئے۔ دف کی میں شنہ'' یا ہے در داہوئے۔

"کرن کرن روشن" ہے استفادہ کرتی ہوں تو آگی کے کتنے ہی بند در بیج کھل جاتے ہیں۔ دعائیں قبول کرنے والا صرف اللہ ہے کسی اور سے دعا کردیکے تو یہ گویا اس کی عبادت ہوگئی جو شرک ہے۔

"آب حیات" عمیر واحد کاناول جتناسب کویسند آرہا ہے اتنابی میرے لیے شطریج کی بساط بن گیا ہے لیکن نہ سمجھتے ہوئے بھی کچھ انمول جملے سمجھ میں آبی جاتے ہیں۔ "قیت آبیشہ اقرار کی ہوتی ہے انکار انمول ہو تاہے۔ بہنے والے آدمیوں کے بہنے نہ بکنے والا آدمی کانٹے کی طرح جبھینے ہوئے بھی ہیرے کی طرح چمکتا ہے۔"

ممل میں ہوہ ماسعدی جب ہے گیا ہے میرا دل براغم زدہ ہے۔ سارہ کی بیٹوں کے نام بھی بیارے ہیں اجمل لیعنی آرزد 'نور لیمیٰ روشن۔

گزرے سال میں آسیہ رزاقی نے بھی خوب رنگ ہمایا۔ اب سوال میہ ہے کہ اور رنگ حنا لکھ کر۔۔ رنگوں ہے کیا ہونا چا ہونا چا ہیے۔ ایمان کا رنگ اچھا ہونا چا ہیے۔ ایمان کا رنگ اچھا ہونا چا ہیے۔ ایمان کا رنگ ہوجاتے رنگ منمیر کا رنگ ، کیڑے تو پرانے ہو کر بدر نگ ہوجاتے ہیں مگرانسان کی خوبیون کا رنگ ، پیش چیکدار رہتا ہے۔" "پرورش" مینی ملک کی سادہ پر رائے میں بیانیہ تمریر انٹ کی سادہ پر رائٹ ہے۔

"تشر آشوب" امته العزرز شغراد کی کمانی الحیمی ہے۔ ادلٹ مدیحہ سعید کا چانڈ کا ذکھ پیند آیا۔ افسائے سارے بمترین متھ مگرابسل رضا کا "قبل دد" بازی لے گیا۔ "دل د نظر کی بات" نعیمہ ناز کے مامہ ناز فلم سے نظی خوب صورت تظریر" دشت جنوں" آمنہ ریاض کا ناول ابھی پڑھ نہیں سکی۔

ج پیاری ملانکہ! عمیرہ احمد تو بہت سادہ اندازیں کمانی بیان کرتی ہیں۔ آب حیات ایسا گنجلک تو نہیں جو آب کی ایسا گنجلک تو نہیں جو آب کو بیٹ انے شارے نکال کر پڑھیں دوبارہ ہے آپ ایک بہت اجھے نادل سے خود کو محردم رکھ رہی ہیں۔

آمنہ ریاغت کا ناول ابھی بڑھا می نہیں۔ یہ جان کر ماہدی ہوئی۔ ہم تو ناول کی پہلی قسط کے بعد شدت ہے

وْحُولِينْ دُالْجُسَتْ 273 فرورى 2016





طرح ہے۔

ج پاری میا! شعاع میں نے سلسلے جب تجھ سے نا تا جو ڈا ہے کا آغاز آپ کی تحریب ہوا تھا۔ اور بہت خوب ہوا تھا۔ اور بہت خوب ہوا تھا' بلاکی روانی ہے آپ کی تحریب شمیں جیرت ہے کہ آپ نے افسانہ نگاری کی طرف توجہ کیوں نہیں دی۔ آپ اس بارے میں ضرور سوچیں۔ ٹی وی پر چلنے والے ڈراموں کے بارے میں کیا کمہ سکتے ہیں۔ پہلی بات توبیہ کہ رہ ہم بہت کم ڈراھے کہ سے ہمارا شعبہ نہیں ہے۔ دو سرے ہم بہت کم ڈراھے ویکھتے ہیں۔ ساڑہ رضا ہے بات ہوئی تھی۔ وہ کروا رول کے استخاب سے کافی مطمئن نظر آتی ہیں۔ اب ریکھتے ہیں کہ ڈراما کیسا بنایا گیا ہے۔

تناعبدالقيوم..... بنكه چيمه

خُواَ مِنْ ڈِا مُجَسِتْ کی تعریف کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ آمنہ ریاض کے ناول کی پہلی قسط نے ہی جکڑ لیا۔ مزاح ' مجسّس اور اسرارا۔ آمنہ ریاض میری پسندیدہ مصنفہ ہیں۔ ان کا بناول مزگ وفامیں بھی نہیں بھول ملتی۔ مجھے تھین نے ایہ ناول بھی ایسای ہوگا۔

ج پیاری تاء اخواتین کی بیندیدگی کے لیے بہت شکر میں۔ ہمارا اندازہ بھی بی ہے کہ آمنہ کا میہ ناول ان کی آب جگ کہ آمنہ کا میہ ناول ان کی آب جگ کہ تاب ہوگا۔

نائلهامين عرف ايمن ....رادليندي

اس بار کا جو افسانہ ٹاپ یہ تھا وہ تھا اپنی بیاری مصنفہ
ایسل رضا کا۔ ایسل بہت اچھا کھتی ہیں۔ '' بیٹھ اصول نیا
صورت بھی انجی تحریریں تھیں ... عوبہ فاطمہ کی تھیمت
محص سبق ہموز تحریری تھیں ... عوبہ فاطمہ کی تھیمت
بھی سبق ہموز تحریر تھی۔ '' میرے اردگر دتو جیتی جاگئی گئی
مثالیں ہیں۔ جو کہ انیاں صرف مزا لینے کے لیے پڑھتی
ہیں۔ '' مرکحہ سعید کا ناولٹ نعیمہ کا ناول '' ول و نظری بات ''
ہیں۔ '' مرکحہ سعید کا ناولٹ نعیمہ کا ناول '' ول و نظری بات ''
ہیں۔ '' مرکحہ سعید کا ناولٹ نعیمہ کا ناول '' ول و نظری بات ''
ہیں۔ مناز ان بھی مگر بجھے دکھ ہو رہا ہے ... سائرا پی امال
مضور کی دجہ سے نفسیاتی بن گیا۔ آمنہ جی اگریہ ناول موضوع
مضور کی دجہ سے نفسیاتی بن گیا۔ آمنہ جی اگریہ ناول موضوع
ہمیں بہت ہی کا ... مزا آگیا۔ آمنہ جی اگریہ ناول موضوع
ہمیں بہت ہی کا ... مزا آگیا۔ آمنہ جی اگریہ ناول موضوع
ہمیں بہت ہی کا رمزا ) آنے والا ہے اور اور '' آب حیات
ہمیں بہت ہی کا (مزا) آنے والا ہے اور اور '' آب حیات

آہ! بچ بناؤں توخوب ردئی اس قسط میں... اور بھین ہے کہتی ہوں ہراڑ کی ردئی ہوگی۔ بلیز عمید و جی رتم کرنا آگے بل گھبرا رہاہے بڑا۔

اچھاجی اسببات ہوجائے ہمارے موسٹ فیورٹ نادل کی۔۔۔ (ایک بات کموں اس بارتو آپ نے دل ہی دہلا دیا جی)

یہ قسط ہیشنہ کی طرح مزے دار تھی جی۔ میرے خیال سے
زمر کو گردہ فارس بی دے گا۔ نمرہ جی فارس کو سمجھاڈ زیادہ
کان مت مسلا کرے 'آخری قسط تک تو میرے خیال سے
کئن گھس گھس کر بالکل غائب ہو چکا ہو گا۔۔۔ حد ہے یا راور
انتا ہا تھ منین کا ہیرو ہے گا۔۔
انتا ہا تم حنین کا ہیرو ہے گا۔۔
ایسا کہ ہاتم حنین کا ہیرو ہے گا۔۔

مَمَلُ کی یہ قسط پڑھ کرویسے ایک تبدیلی تو آئی۔۔ گھر کو نے سرے سے جنگایا۔۔۔ ڈسٹنگ کرتے ہوئے پردے ہٹا کر راؤزد کیجے تو چینیں ماریں (ا' ر'ر۔۔ رے چھیکی دیکھ کری ہم حند کی طرح تھوڑی ناہیں۔ ہم توباہوت صفائی پیند ہیں جی ا اور ایک بہت ہی خاص بات طف کی چٹی جرابوں میں سے جھائے ذو انگوشے داہ جی واہ۔ کوئی حال نئیں یا ر۔۔۔ حد ہی

کیا مجھے نمروجی ہے بات کرنے کا چانس مل سکتا ہے ۔۔۔ دراصل میں ان کو بتانا چاہتی ہوں ان کی سب تحریروں ہے زیادہ مجھے تمل نے بدل دیا ہے کمبرے اندر بہت ہے پازیڈ جینے آئے ہیں۔ اور مان صغم بلؤچ کی بھی اگر ٹھیک والی آئی ڈی آپ کو معلوم ہو تو پلیز جھے بتا ہے گا۔۔ میں کبھی کراچی

نہیں آئی مگرجب آئی تو آب سب سے ضرور ملیا جاہوں گ آگر آپ کی پر میشن ہوئی تو۔

ج پیاری ایمن! آپ کا خط طوالت کے باعث پوراشائع نہیں کر سکے۔ لیکن پڑھ کر بہت لطف آیا۔ بہت مزے دار خط لکھا ہے آپ نے ... اگر افسانہ بھی انتائی دلجسپ ہے تو ضرور شائع ہو گا خط بہت تاخیر سے ملا ہے۔ کوشش کیجیے گا آئندہ جلد بھجوا دیں۔ کراچی آئیں تو ہم سے ضرور ملیں 'ہمیں خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔ ضرور ملیں 'ہمیں خوشی ہوگی آپ سے مل کر۔

فرحا گل\_\_\_دارین کلال

خواتین شعاع ہے تعلق فرحت اشتیاق کی تحریر 'جنون تھاکہ جستو'' پڑھ کر جڑا۔خط لکھنے کی دجہ صرف اور صرف ''نمل''ہے۔اف نمرہ آپی کیا کمال لکھتی ہیں آپ

وحولتن المنجسة 274 فروري 2016



بحال کرنے بینی ہوں تو سوچ رہی ہوں کیا نکھوں؟ کیا کھوں؟بس اتناہواہے کہ پہلے ی شوخی اور چلبلاین ختم ہو کیاہے۔لوگوں کامزاج سمجھنا آیاہے اور پرائیویٹ ادارے سے ہٹ کرہم مرکار کے ملازم ہو گئے ہیں۔بقول احباب کے گور نمنٹ کی استانی ہاہا ہے..."

كمنى سنى سے لے كريونى بكس الك سب كچھ واى ے۔ اور دی بمترین معیار کی ہے۔ کمی ہے تو بس میری ہے۔ (ہائے ری فوش منہی) ممل ' آب حیات دونوں سندیدہ ناول۔ایک دور انیا آیا کہ میرا کچے بھی پڑھنے کو دل نمیں کر ہاتھا۔ لیکن آج طویل مدت کے بعد میں گزشتہ زمانے والی برانی انبقہ سے کی ہوں۔ سارا رسالہ ایک رات میں پڑھ کر تبھرہ کرنے کے لیے بے جین رہنے والی ایک رات اور دن مین "آب حیات "کی پندره کی پندره اقساط يزه ليس مين اعتراف كرتي مون كه عمير وكواتج بھی قاری کواہیے الفاظ میں جکڑے رکھنے اور منحور کرنے كافن آياتي كيه شك سالار سكندر بهترين كروارب سکن وہ عمرِتها تگیر جیسااعلیٰ ترین نہیں ہے۔(عمر کبھی نہیں بھولتا) اور عسبرہ کیسی ہیں ؟ سلام پہنچاہئے گا۔ جنوری کا شاره براه کرمیر سکون رما که " دشت جنون "کی بهلی قسط تقى \_ آكثر فقرول يرتو نبسى روكنامشكل بهوا قفا \_ آغازوتو خوب ہے یقین کے کمانی آغاز کی طرح بی زبردست ہوگ۔ سأئره رضا كانتين جإر اقتباط كأنكمل مادل تفا 'جاذب اور تابال والا اس كانام بنا ديبير كاخوا تنن وشعاع دوباره يرهے توميرے اندر كالچھوٹا سامصنف پھرھاگ گيا۔

بس اب ددبارہ آئی ہوں تو دعا کیے جیے گا ُ جاؤں نہیں ' کیونکیہ مطالعہ بہت ہی الجھنوں سے خصوصا '' تنہائی سے نجات دیتا ہے۔

جسی این انبیقہ ایہ آپی خوش فئی نہیں درست فئی ہے۔ پرچ میں آپ کی نئی ہم نے اور ہماری قار کمین نے ہیں ہم ہے۔ پرچ میں آپ کی نئی ہم نے اور ہماری قار کمین نے بھی محسوس کی اور میہ تو نہیں بچھوڑا؟ جو گزرگیا تھی مرور کہیں گے کہ اب لکھنا شروع کردیں 'اجھاساناولٹ لکھ کر بجوا میں۔ لکھنا شروع کردیں 'اجھاساناولٹ لکھ کر بجوا میں۔ اور لوگوں کا مزاج شمجھ میں آنے لگا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنا مزاج بدل لیا جائے 'ارے بھائی دو سرے اپنی خونی خونمیں برلتے تو ہم اپنی وضع کیوں برلیں۔ آپ اپنی شوخی اور چلبلا بن کیوں بھول گئیں؟

سے تحریر ہمارے بھائی جان کو بہت پسند ہے۔ نمرہ آئی ایک بات تو بتائے یہ ''کو بیگم '' حنین کانک ٹیم آپ نے کماں سے لیا۔ جب بہی چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ہمارے ہاں تو میہ نام نے کر چڑایا جا تا ہے۔ '' آب حیات'' بہت بہت انٹر شنگ تحریر پڑھ کر بندہ سحر زدہ رہ جائے۔ ''شہر آشوب'' بھی بہت اچھی جارہی ہے۔ نبیلہ ابر راجہ اور نبیلہ عزیز کیا ایک ہی را سٹریں ؟اسا قادری اور شمرہ بخاری کماں کم ہیں' میں ان دونوں کی سٹوریز کو بہت مس کرتی ہوں۔ راحت میں ان دونوں کی سٹوریز کو بہت مس کرتی ہوں۔ راحت حبین اور فرحت اشتیاں' سڑیلہ ریاض۔ انبسہ سلیم۔ واشدہ رفعت اور بہت سی پرانی لکھاریاں اب کیوں نہیں لکھ رہیں۔ کیا میں آس کے سلسلے'' آپ کا باور چی خانہ '' اور خاتون کی ڈائری میں شرکت کر سکتی ہوں۔

اب ہے ایک اول کے بارے میں میرا گاؤی دارین کال جو وُرہ اسائیل خان ہے ایک کھنے کی مسافت بر ہے۔ ہمایت خوب صورت اور برا ہے۔ اس کی آبادی تقریبا " 55 ہزار ہے۔ یمال زندگی کی ہر سمولت مشلا " اسکول 'کانے' پوسٹ آفس 'اسپتال بینک موجود ہیں۔ اب تو گر از کانے' بی بن چکاہے میٹرک ہاس کرتے ہی ہم بھی کالج کو رونق جشیں گے۔ یمان کے لوگ بہت ملنسار 'محنق بیں۔ ہمارے ہاں مراکئی اور پشتو بولی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں کی مشہور علا قائی وُش '' توبت '' ہے۔ تقریبا " چار پانچ میڈی توبت مانے (روئی) پکاؤے ہمارے ہاں کی شاریاں میڈی توبت مانے (روئی) پکاؤے ہمارے ہاں کی شاریاں میشہور تفریحی جسیس سلمان تحت 'پیردی نمسندی اور خربی میں۔ یمان کی شاریاں کی مشہور تفریحی جگھیں سلمان تحت 'پیردی نمسندی اور خربی میں۔ یمان کی مقاول کی مشہور تفریحی جگھیں سلمان تحت 'پیردی نمسندی اور خربی مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''حاجی بابا کا مزار '' ہے۔ دعا ہے کہ یا کستان کا ہر مقاولت ''مرسلا میں رہے۔

ج پیاری فرها! آپ نے خط لکھا 'بہت خوشی ہوئی۔ آئدہ خط لکھیں تو توبت کی ترکیب ضرور لکھیے گا۔ نبیلہ ابرراجہ اور نبیلہ عزیز مختلف را کٹرز کے نام ہیں۔ خواتین کی بہندیدگی کے لیے شکریہ اور سلسلوں میں شرکت کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔خواتین آپ کا اپنا پرچا ہے۔ آپ اس کے ہر سلسلے میں لکھ سکتی ہیں۔ اپنا پرچا ہے۔ آپ اس کے ہر سلسلے میں لکھ سکتی ہیں۔ انڈائری اور آپ کابادرجی خانہ "میں ضرور شرکت کریں۔

انيقدانا ييكوال

امیدے خربت ہوں گی۔ سال بعد برانے رابطے

ر حولين دا مخت 275 فروري 6 20 1



گورنمنٹ کی استانی ہنے پر مبارک باد۔ کاش بچ مج گورنمنٹ کی کوئی استانی ہوتی آدر اس کوانچی حکمرانی کے سبق سکھاسکتی۔

سائرہ رضا کے جاذب اور تاباں والے نادل کا عنوان " اسب کر میری رفوگری" تھا۔ بیہ ناول دو اقساط پر مشمل تھا اور خواتین ڈانجسٹ کے جنوری 15ءاور فردری 15ء کے شارے میں شائع ہوا۔

حتاگل....بنول

کرنل اشفاق حین ہے آیک مرتبہ کی نے ان کے
پندیدہ ادیب کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے انگریزی
ادیب " آرتھرمیلے "کانام لیا اور پسندیدگی کی وجہ بیان کی
کہ وہ جس موضوع پر بھی لکھتا ہے اس پر خوب ریسرچ
کر آے اور جب لکھنے بیٹھتا ہے تو یوں لگا ہے بیسے وہ ای
فیلڈ کا آدی ہے جس کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ "اور
کی خوتی نمرواحمد میں ہے تمل میں این شاندار قرآن مجیدگی
تفیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔
تمیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔
تمیریان کرنے کے لیے بہت بہت مبارک۔

ایک شمنشاہ نے دولت کا سارا لے گر... ہم غربیوں کی محبت کا قرایا ہے زراق۔ ج سیاری حناا شعر بہت گھسایٹا ہے اور شہنشاہ نے اپنی محبت کا اظہار اپنے وسائل اور بمرتبے کے مطابق کیا ہے۔ عالا نکہ محبت چیزوں کی محاج نہیں وہ تو میذبوں کی شفافیت اور صدافت سے عبارت ہے۔ اور جولوگ محبت بھزادل

ر کھتے ہیں۔ بے رہائیت اور خلوص سے اپنی رشتوں کو نبھاتے ہیں ....وہ کیاغریب ہوتے ہیں؟

آمنه رياض .... كهوماً تجرات

ارم بشر (اسلام آباد) کاخط پڑھ کرخوشی ہوئی کہ ہے بہن آتی توجہ سے رسالے پڑھتی ہیں کہ انہوں نے کہانی کی چوری بکڑی اس کے بعد "آب حیات" بڑھی۔ سالار سکندر کی اولادوا فعی ہی ذہین ہے افسانہ "بدل دو" بھی اسپھا تھا۔ افسانہ " کچھ اصول دنیا کے بھی" بھی خاصا متاثر کن تھا۔ افسانہ " کچھ اصول دنیا کے بھی" بھی خاصا متاثر کن تھا۔ 2015ء کے حوالے سے جو سلسلہ تھا" یا دسیا د آتی ہیں "بھی ٹھیک تھا۔ تحریم منیبہ سے ملاقات اچھی رہی۔

"منیب علی بٹ کی ہاتیں بھی بس ٹھیک ہی تھیں۔ بچھے تو
اس کی اس بات پر بہت ہمی آئی کہ وہ صنم پوہری کو اغوا کر
کے اس سے آوان میں اس کی ابتک شبہ بنشز اور میک
آپ کا سلمان مانے گا۔ اس کے علاوہ حمیرا نوشین کا افسانہ
"دھرنا" بھی اجھا تھا۔ ہمارے آج کل کے ڈراے ایسے ہی
ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹے کر نہیں دیکھے جاسکتے "شہر
آشوب " امنل العزیز کا بہت اچھا جا رہا ہے۔ میرب کی
مالت پڑھ کر دل دکھ سے بھرگیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا
مالت پڑھ کر دل دکھ سے بھرگیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا
مالت پڑھ کر دل دکھ سے بھرگیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا
مالت پڑھ کر دل دکھ سے بھرگیا۔ ج ۔ آمنہ! آپ اپنا
مالی بھوا دیں۔ اگست 15ء کا شمارہ آپ کو وی بی کر
دینا ہوں

خواتین ڈائجسٹ کی پندیدگی کے لیے شکریہ۔ آدیزہ شخ ..... مکتان

خواتین کے سارے سلسلے بہت ایجھے ہیں۔ نمل اور آب حیات کے بارے میں توکیای کہنا۔ نمل پڑھتے پڑھتے انسان بیٹھ کر سوچنے ضرور لگتا ہے اور پھر سمجھ کر پڑھنے کی کوشش بھی۔ آپ بیاری آویزہ! آنا مختصر خط ....؟ آپ کے تفصیلی مصرے کا انتظار ہے۔

سيده نسبت زهراي كروژيكا

ه خواین دا مجنت 276 فروری 2016ء



شوق سے بہت احیما لکھا تھا ... کوئی کی نہیں تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ جب آپ کا سروے موصول ہوا تو پہ سلسله ترتيب ديا جا چڪا تھا۔ بهرجال اب جو ہوا سو ہوا' آئندہ کے لیے یکا دعدہ کہ سالگرہ نمبرے سروے میں آپ ضرور شامل ہوں گی لیکن شرط ایک ہے کہ جلد جھجوا

آپ شوق ہے رو تھیں 'ہم آپ کورو تھے نہیں دیں گے۔ اب میں و مکھ لیں اتن ناراضی کے باوجود آپ نے بمعين خط لكهاب

نسيم احمد مغل .... حيدر آباد

ابعل رضاكا" بدل دو" مجھے لگا ایمل رضائے میراانداز فكربهت سادہ اور آسان لفظوں میں کاغذیرا تار دیا ہے۔خیر باتی تحریروں میں تو تمل اور آب حیات ایسے سورج میں جن کوچراغ وکھانے کی میری کیابساط .... ماشاءاللہ تمل میں اس بار بڑے اہانے میرا دل خوش کیا۔ واہ واہ .... آب حیات میں جو سالار نے چنی کواپنی ولدیت میں <u>لینے</u> کا فیصلہ کیاہے شرعی روے میدورست تہیں وہ بھی ایسے انسان کی طرف ہے جو قر آن ووین کابہت علم رکھتا ہو! تو کیا عمیرہ جيات كليتركرس كي؟

ج ۔ پیاری ملیم!ایک اچھامصنف بہت سارے لوگوں کی رجمانی کر ہاہے 'اچھی تحزیر ہویا تقریراس کی خوبی یمی ہے کہ میں نے بیہ جانا کہ گویا ہے بھی میرے دل میں ہے۔ شرعی لحاظ سے سالار کا فیصلہ غلط ہے۔ نسی نیچے کو گود کینے پر اس کی دلدیت تبدیل سی*ں کرنا چاہیے۔* عہمیرہ

احدوسيع علم رتفتي ہيں بيہ شرعي سنكه يقيينا ال كے علم ميں۔ ہو گا۔عمیرہ احمہ نے اب تک جو بھی لکھاتے وہ تمام

پوائنٹ زہن میں رکھ کر لکھتی ہیں اور اپنی کمانی میں وضَاحِرِت أَبْهِي دِينَ بِين - يعتِمُا أَسَ نَكته كي وَضاحت بهي

فرحت اشرف كلمن .... سيدوالا

أس ماه كا ٹائنل بهت خوب صورت لگا۔ تمل 'بهت اچھا جا رہا ہے 'ایک منفردِ کمانی ہے۔شہر آشوب اور آب حیات بھی اچھا جا رہا ہے۔ پہلے خواتین میں بڑے بڑے زمینداردن اور جا گیردن کی کمانیاں ہوتی تھی۔اب را مٹرز ایسی کمانیاں کیوں نہیں لکھتیں۔

ج ۔ پیاری فرحت!خواتین ڈانجسٹ کے لیے جو خطوط میں تاریخ تک موصول ہو جاتے ہیں وہ اشاعت کی منزل تک ضرور بہتھتے ہیں۔ آپ کی فرماتش مصنفین تک پہنچا رہے ہیں۔ جا کیرداول کے موضوعات پر بہت لکھا جا چکا ہے۔ ہماری نئ لکھنے والیاں نئے شئے موضوعات کو زمر بحث لاتِی ہیں۔اور بہت آجھے انداز میں 'آپ انہیں بغور یا حبیں کی تو ان ہے بھی ضرور لطف اٹھا تیں گیا۔

عفت سعيد..... ٽوببه ٽيک سنگھ

آمنیدریاض کے "دشتِ جنول" کی پہلی قسط ہی دماغ پر حادی ہو گئی ہے۔ آمنہ جی آگر سب کردار آپ کے پسندیدہ ہیں تو ہم تو ہیں ہی اپنی را ئنزز کی دیوانی۔ ان شاء اللہ سب قار کمن کی پسند ہو گادشت جنوں۔ابسل رضا کا۔بدل دونہ مگرانسوس بدلے گا کون۔ حاجرہ ریحان کا۔ خوب صورت يزه كرمزا آيا-

عردج فاطمه کی تحرر تضیحت۔ اچھی تحریہ ہراری کو کھانا ریکانا تو لازی آنا جاہیے۔ مدیحہ سعید کا ناولت ۔ ادھورٹ چاندگادگا ہت خوب صورت تحریہ ج پیاری عفت بخوا تین ڈائجسٹ کی بسندیدگی کے لیے شکرنیہ ۔ متعلقہ مصنفین تک آپ کی تعریف اِن سطور کے ذریعے پہنچارہے ہیں۔انبقہ اناکے خط آپ کو پیندیس۔ خوش ہوجائیں اس ماہ ان کاخط شامل ہے۔

ميمونه بشير\_نامعلوم شهر

سارے ناول 'انسانے لاجواب تھے۔''وشت جنوں '' بھی اچھا اضافہ ہے لیکن قبط ذار نادل زیادہ نہیں ہو گئے؟ نمره احمد ميرب ليے وہ حبثيت رکھتي ہيں جو لفظول ميں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میری نمرہ احمہ سے التجاہے کہ بلیزوہ ہیہ شعراہے ناول میں شامل کرلیں۔ کیونکہ بیہ ہاشم پر سوٹ اليبل ہے۔

اور پھرسب نے بید دیکھاکہ اس مقتل ہے۔ میرا قامل مری پوشاک پس کر نکلا۔

فارس توسیرے بھی اوپرے اسے حیات اپن جگه لا جواب ہے۔ اُبعل رضاً بھی زبردست ککھتی ہے۔ آب حیات میں مجھے حمین بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کو "پیاری" که کرملاتی بین پڑھ کرایک اچھاساا خساس ہو ہا ہے۔ تمل میں فارس کاجواب " ٹھیک ہے ... جیساتم جاہو"

و خولتن والجنث 277 فروري 2016



یاه کردبر تک میں اور فدیجہ ہنتے رہے۔ یچ میں مزا آگیا! خط طول میکڑ تا جارہاہے سواجازت!

کیانمرہ احمر اسلام آباد میں رہتی ہیں؟ پلیز بتادیں کیونکہ میں جب اور بردی ہو جاؤں گی ان شاء اللہ میری آری میں جاب ہو جائے گی تو تب میں ان سے ملنے جاؤں گی۔ ج سیاری میمونہ!ہم صرف بیاری لکھتے ہی نہیں سمجھتے بھی ہیں کیونکہ آپ سب واقعی بہت بیاری ہیں۔موسم کی خوشگواریت کا اندازہ آپ کے خط سے ہورہا ہے۔ بروردگار آپ کو دنیا و آخرت کے ہرامتحان میں سرخروکرے۔ آمین ۔

نمرہ احمہ کسی ایک شہر میں نہیں رہتیں میں کد اسسرال اور ان کا اپنا گھر مختلف شہردل میں قیام ہو تا ہے۔ ''دشت جنول'' واقعی بہت اضافہ ہے۔ اس ماہ کی قسط پڑھ کر اپنی رائے در جیسے گا۔

### فىمىيدە گل....لا ژ كانە

جس کا بہب ہے زیادہ حق ہے تعریفوں کاوہ ہے صرف

اور صرف عمل فارس اور زمرکے جی غلط فنی دور ہوگئی عمت اجھالگا۔ اور ہاں ہاشم کا کردار بہت اجھا ہے۔ اسے آخریں سدھار لیہ جیسے گا۔ سزامت رب جیسے گا۔ "شر آخوب "بہت اجھی جاری ہے کیان چنداکا کردار اور اس گی حرکتیں مجھے کوفت میں ڈال دیتی ہیں باقی کمانیاں بھی لا جواب تھیں میں نے بھی طویل وقت اور بہت ہی محنت جواب تھیں میں نے بھی طویل وقت اور بہت ہی محنت ہواب تھیں میں نے بھی طویل وقت اور بہت ہی محنت ہے۔ کمانی معیاری ہونا جا ہیے۔ آپ خواتین پڑھتی رہی ہیں 'آپ کو ہمارے معیار کا بچوبی اندازہ ہوگا۔ کمانی کھی ہیں 'آپ کو ہمارے معیار کا بچوبی اندازہ ہوگا۔ کمانی کھی ہی تو فورا " بجھوادیں۔ ہم پڑھ کرتا سکتے ہیں شائع ہوگیا

#### تاصره عبيه....مردان

مردرق پرایک عدد حسین ماڈل کی تصویر؟اس کی جگہہ حسین بہاڑ 'دریا ' درخت دغیرہ سے مزین ٹائٹل یقینا" اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا باعث ہو گا اور ان شاء اللہ مقبولیت میں کی ہرگز نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہو گا کیونکہ ماڈل کی تصویر کی دجہ سے نہ ہمی گھرانوں میں استے مفید رسالے کاداخلہ نا ممکن ہوتا ہے۔ کم از کم ہمارے کے بی

کے میں تو ہی بات ہے۔ نمرہ کی تفسیر بہت دل کو لگتی ہے ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ عمیدہ احمد کی
تعریف کے لیے تو بھی بھی مجھے شایان شان الفاظ نہیں
ملئے شہر آشوب بھی بہت سبق آموز ناول ہے۔ پلیزاجیہ
کو گھرہے بھا گئے نہ دیں۔ مجھے دقار صاحب جیسے لوگوں پر
بہت ترس آباہے۔ افسانے بہت زبردست ہوتے ہیں۔
قائنہ رابعہ تواکثردل کے تاریلا جاتی ہیں۔

ج ناصرہ! آپ کا انسانہ کچھ زیادہ ہی مخصرے۔ ویسے اتنا اندازہ ضرور ہوا کہ آپ میں صلاحیت ہے۔ لکھ سکتی ہیں۔ مزید کچھ لکھ کر بھجوا کیں۔ سرورق سے متعلق تجویز پر غور کریں گے۔ خواتین کی پسندیدگی کے لیے شکر ہیں۔

### كونل فاطمه .... جك وهلونمبر1

نمرہ آبی نے حسب روایت یوں دل و دہاغ کی گریں کھولیں کہ دل و دہاغ یہ چھائی ساری دھند چھٹ گئے۔ میں جب جب "مل" بڑھتی ہوں تو جھے ایسا لگتاہے کہ آپ سیس ہر معالمے میں غیر جانبدار رہنا چاہیے گر آپ نے سیس ہر معالمے میں غیر جانبدار رہنا چاہیے گر آپ نے جس طرح پیجھی قسط میں "اور نہیں بنائے اللہ نے کسی آدی کے سینے میں دو دل "کی تقسیر کی تو آپ نے بھے جیے جانے کتوں کی اصلاح کردی ۔ عصیرہ آبی نے بو مود بیہ حانے کتوں کی اصلاح کردی ۔ عصیرہ آبی نے بو مود بیہ امند ریاض کا "دشت جنوں" بنیاد دیکھ کر لگ رہا ہے کہ عمارت انتهائی شاندار ہوگی۔

افسانے ابھی تک صرف دوہی پڑھے ہیں۔"برل دو" ادر ''فصیحت ''دونول رائٹرزنے جو لکھاسوفصد سے لکھا۔۔۔ ویلڈ نیا ابسل جی! ۔ آئی جبین سسٹرسے دیماتی پس منظر پر کوئی ناول لکھوائیس ادر تمرہ بخاری کو بھی تلاش کرکے لائیس ۔۔۔

ج- بیاری کول فاظمہ! بھی آپ کی محف ہے۔ سوبار آئیں۔ کس نے ردکا ہے۔ شارے کی پہندیدگی کے لیے شکربیہ غیر جانب دار ایک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا' مسلمان کے لیے تو تھم ہے ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کرد- ظالم کوظلم سے ردک کراور مظلوم کو ظالم سے بچا کرد جولوگ غیر جانب دار ہوتے ہیں در حقیقت وہ ظالم کرد جولوگ غیر جانب دار ہوتے ہیں در حقیقت وہ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں جو ظلم ہو باد کچھ کر بھی آواز بلند نہیں کرتے۔ شمرہ بخاری اور جبیں سسٹرزکی کمی ہم کتی شدت

وخولين والجنيك 278 فروري 2016



ے محسوس کرتے ہیں 'کیسے بنا کمیں کنٹی بار کما بھی <u>لکھنے</u> کو لیکن دہ ٹی دی کوہیا ری ہو چکی ہیں۔

مباكل مميراكنيل .... فيصل آباد

امت العزیز کاناول "شهر آشوب" اجھاناول ہے۔ پلیز سائر کا روبیہ اب تو میرب کے ساتھ ٹھیک ہی رکھیے گا۔ بہت سخت بندہ ہے۔ باتی افسانے بھی زبردست تھے۔ سب سے اچھاافسانہ "بول دو" بازی لے کیا۔ تربیم منہ سے ملاقات اچھی رہی۔ نمیب بٹ سے باتیں ذبردست تھیں۔ ج صا اور حمیرا! خواتین کی پیندیدگی کے لیے شکریہ۔ معلقہ مضنفین تک آپ کی تعریف بہنچائی جا رہی ہے۔ متعلقہ مضنفین تک آپ کی تعریف بہنچائی جا رہی ہے۔

عليزم.....تحر

اس بار بھی خط لکھنے کی دجہ صرف اور صرف '' تملی'' ہے مائز بلو تنگ 'آؤسم۔ زمرتو میری ہے ہی آئیڈیل اور فارس اف ۔۔۔ اس سے تومیں بہت ہی زیادہ لوکرتی ہوں۔ آج نے خوش رہیں بیاری علیہ زہ!ہم سوچ بھی نہمیں سکتے سے کہ تھر جن کئی تھار آپر جا پڑھا جا آہے اور کوئی قاری بمن میں تھرسے بھی خط لکھ سکتی ہے۔

طركل .... نامعلوم شر

ویلڈن نمرہ اور کیا لکھتی ہیں آپ اشاء اللہ اور عمیرہ احمد کا آب حیات بہت زبردست جارہاہے۔ اور تمام را کٹرزنے بہت اچھالکھا۔ ج سے بیاری طرا آپ کا خط شامل ہے۔ خواتین ڈانجسٹ میں لکھنے کے لیے کسی کو بھی اجازت کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کا اپنا پرچاہے جو جاہیں 'جس سلسلے کے لیے۔ احد 'لکھ

نورانعين الزهره يسه عبدالحكيم

میں نے ماہ ستمبر میں کمانی ارسال کی تھی۔ پلیز مجھ کو میری کمانی کے بارے میں بتادیں۔سب کمانیاں زبردست میری کمانی ناول اچھا ہے۔ ابھی پچھ اقساط پڑھوں گی تو اس کے بارے میں بستررائے رول گئی۔
سے باری نور العین! آپ کی کمانی ابھی پڑھی نہیں۔ہماری ان تمام قار مین سے جو جمعیں اپنی نگارشات ارسال کرتی ان تمام قار مین سے جو جمعیں اپنی نگارشات ارسال کرتی

ہیں گزارش ہے کہ اٹی تصنیفات ارسال کرنے کے بعد قریبا" دوماہ تو ضرور ہی ضبر کیا کریں۔ کیونکہ ہرماہ جمعیں بہت زیادہ نگارشات ملتی ہیں تو انہیں پڑھنے میں اور پھر شائع ہونے میں دفت لگاہے۔

فرحت عباس .... بيرو ضلع جهنگ

سبسے پہلے کرن کرن روشنی پڑھ کر نمل کی طرف دھیان لگایا۔ کیا خوب صورت جال چلی ہے سعدی نے ہاشم کے ساتھ۔اب مزہ آئے گا۔

مجھے تو لگتاہے فارس اینا گردہ زمر کو 'دونیٹ کرے گا۔ خیر میہ تو نمرہ احمد بمتر جانتی ہیں۔ اس کے بعد آب دیات پڑھا عمیدہ جی سالار کے ساتھ بلکہ امامہ کے ساتھ کچھ نلط مت بیجھے گا بلیز۔ ''شہر آشوب''اچھالگا۔۔ دل د نظر کی بات بھی اچھاتھا۔

دشت جنوں'ابھی پڑھا نہیں۔ان شاءاللہ ا<u>گلے اواس</u> کے بارے میں ضرور لکھوں گی۔

ج - بیاری فرحت! آپ تمام لوگوں کے محبت سے لبریر خطوط چاہے شکسہ خطریں ہی کیوں ند لکھے گئے ہوں اور چاہے ان میں ٹوٹے بھوٹے لفظوں میں ہی اپنے خیالات کا اظہار کیا گیا ہو۔ ہمارے لیے بہت اہمیت کے طامل ہیں۔ للذا اگر آپ لوگوں کا کوئی خط یا کوئی اور تحریر شائع نہ ہو تو دیل شکستہ نہ ہوا کریں = بہت سے موتی جیسے لفظوں سے مزین ناسے اس وقت موصول ہوتے ہیں جب کافی پر ایس میں جا جگی ہوتی ہے۔ اب آپ لوگ ہی بتا کمی کہ کیا کیا حائے ؟

اور سے کیا بھی ؟''نہم دشتہ جنوں'' کے بارے میں آپ کی دائے جاننے کے شدت سے منتظر ہیں ۔ جلدی سے پڑھ کر ہمیں خط تکھیں۔ آپ نے جو سوال پوچھاہے 'ہمیں تو نہیں پتا کسی قاری بمن کو اس کا جو آب بیا ہمو تو لکھ دیں۔

تىمىنەرۇك....بنول

وخولين والجيث 279 فروري 2016

READING Section فائزه رياض.... تمزه دهير عسوالي

آتی ہوں میں اپنے موسٹ فیورٹ نادل عمل کی طرف جو میری جان ہے نمرہ آئی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس ناول کی تعریف کے لیے آب حیات بھی بردا اچھا جا رہا ہے بہت کچھ سکھنے کو مل رہا ہے۔ مجھے پوچھنا ہے کہ امامہ اور حمین نام کس تلفظ سے بندے کویر مناجل سے مثلا "بیہ امامه ہے یا امامہ اور حمین یا حمین پلیزرڈ ھنے گا صحیح تلفظ

ح \_ پیاری فائزہ!لفظ امام کی تانیث ہے امامہ اور امام کا مطلب ہو تا ہے پیتوا' رہنما۔ حمین Hameen کا مطلب ہے نڈر 'بمادر 'شجاع 'دلیراور یہی اس کا صبح تلفظ

باق تمام قارئین ہے یہ پوچھنا ہے کہ یہ خیال ان کے دماغول میں کیو نکر رائخ ہو گیاہے کہ ہم کمانیاں پڑتھے بغیررد كر دسية بين- يرهيس كے نمين تو آب لوگول كي صلاحیتوں سے دافق کینے ہول گے ؟ لفین جانیں ہم کوئی بھی کمانی پڑھے بغیررد نہیں کرتے۔ باری آنے پر آپ کی كماني بهي ضرور ير تقيس سناك-

نۇسى<u>دار</u>شاد.... مىرگودھا

یرائے قاری ہونے کے ناتے میہ حق جانا کہ کچھ فرمائش و تقید کی جائے۔سلسلہ وار ناول میں ایک بہت روایتی ہیرو این آن میں اور تہیرد بئن مظلوم۔

جو چیزرسالے کی جان ہے وہ افسانے ہیں۔ نیرِ صرف اس ماہ کے بلکہ تمام شاروں کے افسانے تو رسالے کی جان ہونتے ہیں۔ دو تین صفحے میں احتصا سبق بغیر نسی وعظ کے سمجھا دیتے ہیں۔ کہ بندہ اس کے حصار میں کائی دیر رہتا ہے۔ نادل انجھے۔ مگروہ بات کمال جو رفعت ناہید سجاد اور عالیہ بخاری کے ناولوں میں ہوتی ہے۔ پلیز ان سے در خواسیت کریں کہ وہ ضرور لکھیں۔ پہلے گری کی کمبی د دبسرس گزرین اور اب گلابی اور تھنڈی دھند میں لیٹی ہوئی یرا سرار شامیں بھی گزر رہی ہیں۔ کمال ہوتم <u>جلے</u> آؤ۔اب عمل احیما لگ رہا ہے۔ تمرہ بخاری بہت یاد 'آتی ہیں جو کہ

پر اپر پنجابی کامیڈی لکھتی ہیں۔ ج ۔ پیاری توسیہ اپر انی قاری ہونے کے ناتے آپ ہمیں بہت عزیز ہیں لیکن ہماری تمام قار مین کو میہ حق ہے کہ وہ

جس جستی کی وجہ ہے میں لکھنے یہ مجبور ہوئی ہوں وہ ہماری ہم سب کی فیورٹ ہماری عزیز از جان نمرہ احد ہے۔ ہی آج اعتراف کرتے ہوئے ذرای بھی شرمندگی محسوس نہیں کر رہی کہ میں نے پردہ کرنا سیکھا صرف ''جنت کے سية " سے ہے میں ایک بھوان ہوں اور ہم بہت سخت قسم کا پردہ کرتے ہیں۔ میں ٹوبی والا برقعبہ 12 سال کی عمر سے پہتی آئی ہوں اب 21 تی ہوں ۔ مگراصل پردے کے بارے میں 'میں نے جب" جنت کے ہے " پڑھا تو میں حیران رہ گئی۔ بردہ صرف اینے جسم کو چھیا گرر کھنے کا نام تو نہیں'این نظر جھکا کر ر کھنا پڑتا ہے۔ یردہ تو دل کابھی ہو آ ہے۔ نمرہ جی آپ نے تب ہمیں سرایاً بدل کے رکھ دیا تھا اور اب (تمل) کیا کہوں ... بین نے تمل کے سعدی کو ویکھنے کے بعد دل ہے نماز پڑھنی شروع کی ہے۔ مجھے اب پتا جِلا ہے کہ اصل نماز کویز جے میں جو مزہ ہے ویسی لذت اور کمان ... نمره جی بیرسلسله جاری ریجهیے گا۔ عدیب واحمہ كا آب حيات لاجواب-حمين سكندر ميرايسنديده كردار ہے۔اگر میبریے بھانجے شایان اور بھائجی انوشہ کی ذہائت میں نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھی ہوئی ہوتی تو شاید میں بھی دو سرون کی طرح سوچتی کہ آتی ہی عمر میں اتن زبانت؟ تہمینہ!ہماینیا تن پیاری پھانی کادل کیسے ٹوٹنے دے سکتے ہیں۔ آپ کا خط شامل ہے لیکن پیرتو بتا کمیں کہ اس ہماری پٹھانی نے لکھنا کیوں جھوڑویا؟

خواتین ڈائجسٹ کی پہندیدگی کے لیے تمہ دل ہے

آسيد عاصمعا عليندسيمنكلا

میں آٹھویں کلاس میں تھنی جب میں نے خواتمین پڑھنا شروع کیا!اب میری بمٹی آٹھویں کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں کتنی خاموش قاری

''شر آشوب'' زبردست جارہاہے 'عمیر ہ احمد کی تو بات مت کریں' حقیقت پر مبنی کہانی گلتی ہے افسانوں کے

ليے معذرت ابھي پڑھے نہيں ہيں۔ ج \_پياري عاصبته اس دفعه ٿو آپ کي معذرت قبول کر لی ہے مگر اگلی دفعہ بورے شارے پر تبصرے کے ساتھ

وحولين دانجست 200 فروري 3000



بلاگ مصره کریں۔ تنقید معریف مشورے تجاویز۔ ہم ان سب کا خیر مقدم کرستے ہیں۔ عالیہ بخاری تو ٹی دی کو بیاری ہو چکی ہیں۔ رفعیت ناہید تِنک آپ کی قرمائش پہنچا رہے ہیں۔افسائے پیند کرنے کاشکریہ۔

تادبيه مطاض مثا مكه تتبسم اور عظمي جبين

آلی آپ کے شاروں نے ہماری تعلیم و تربیت میں اہم كردارا وأكياب

ہم تینوں آیک بنم سرکاری ادارے میں معلم کے فرائض ادا کرری ہیں۔

خواتين مين تنجه نهيس آثابيلے عميد واحد كويڑھيں يا نمره احمر کو کیونکہ ان دونوں کے در میان مقابلہ نمایت خوب صورتی ہے جاری ہے۔ان ہے گزارش ہے کہ جذبہ حب الوطني ير ايك عليمده ناول الهيس كيونكد ان كے پاس معلومات کا خزانہ ہے۔ ہم انہیں آن کی بمترین کاوشوں پر خراج محسین پیش کرتے ہیں۔

"عمد الست " " و نين ك آنسو " كي تعريف أدهار لقى- تنزيله رياض اور تكبت سيما كوات التجفيرناول لكصفير مبار کباد... سیراجیدے گزارش ہے کہ ایک دفعہ "کارل" جیسے ہیرو کے ساتھ جلوہ افروز ہوں۔ سمیرا حمید کے افسائي لاجواب موتي بين

صائمہ محجرات ہے کا تبعرہ انچھالگا۔ تسکین گل کی فائر مارنے کی بات تو بہت ہی احجیمی لگی۔

ا یک اوربات بهاری دوستول سنگیتا چند 'عفت بتول اور ویل ایم ایس کو آپ نے لازی سلام کمنا ہے۔ مارا خط شائع ہو گاتو ہم ان کو سربرا کزدیں کے دہ بھی تو خوا تین پردھتی میں ہم سے مانگ مانگ کر۔

تے ۔ تمحرّمہ نادیہ ریاض ' شائلہ تمبیم اور عظمیٰ جبین! بیہ جان کربہت خوتی ہوئی کہ آپ متنوں ہمارے شاروں ہے نہ صرف حظ اٹھاتی ہیں بلکہ ان سے رہنمائی بھی عاصل کرتی ہیں۔اب آپ نے ہمیں اتنے سلوٹ بیش کیے ہیں تو جوابا" ہماری طرف سے بھی آپ نینوں کو اور آپ کی سهیلیول سنگیتا چند 'عفت بتول اور ڈبل ایم ایس کو ہمار ا خلوص و محبت بھرا اسلام – بانی دادے میہ ڈبل ایم ایس کا

اصلی نام کیاہے؟ عميره احمركے بارے ميں ايك خوش خرى سناديں وہ اگست یا حمبرے شارے میں حب الوطنی پر ایک ململ نادل لکھیں گی۔ عمیرہ احمد لکھیں گی تو یہ کہنے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ بہت احیما ناول ہو گا۔ سمیرا مید ہے تو ہم بھی اصرار کِررہے ہیں کہ وہ ''یارم''جیساناولِ خواتین کے لیے بھی لکھیں۔ سائرہ رضا کا ناول "اب کر میری ر فوکری " پر ڈراما بن چکا ہے۔ اے آر وائی سے 28 جنوری کوشروع ہورہاہے۔

### قار ئىن متوجه ہوں!

1- خواتمن د انجست ك ليتمام ملط ايك عى لقافي من. مجوائ جاسكتے بيراء تاہم برسلسلے كے ليے الك كاغذ استعال كرين

2- انسانے باناول لکھنے کے لیے کوئی میں کا غذاستمال کر سکتے

-0 3- ايك سطرتهو ذكر خوش خطائعين اور منفح كي پشت بريعني صفح كي

دوسری طرف ہرگزندنکھیں۔

4- كماني كيشروع مين اينانام اوركباني كانام تكبيس اورا ختيام براينا مكمل ايدريس اورنون تمبر منرورتكسي

5- مسودے کی ایک کافی اینے پاس ضرور رکھیں ، نا قابل اشاعت کی صورت میں جریروا پسی عمکن بیس ہوگی۔

6. تحرير والشكرني كروماه بعد صرف بالفي تاريخ كوافي كباني کے بارے میں معلومات حاصل کریں ۔

7- فواتلن دُائجَت كے ليے افسانے، خط بإسلسلوں كے ليے امتخاب، اشعار وغیره درج ذیل ہے پر دہنری کر دائیں۔

خواتين ڈائجسٹ

37-اردوبازار کرایی

ماہنامہ خواتین ڈائجسٹ اوراوارہ خواتین ڈائجسٹ کے تحت شائع ہونے والے برجوں اہنامہ شعاع اور اہنامہ کرن بی شائع ہونے والی ہر تحریر کے معتقد طبع و نعل مجموع اور امرو محفوظ ہیں۔ کسی بھی فردیا ادار سے سے لیے اس کے کسی جمی جمعے کی اشاعت یا کمی بھی آدی جینل پر ڈرامائی تعقیل معتقد طبع و نعل مجموع ہیں۔ کسی بھی فردیا ادار سے سے لیے اس کے کسی جمی جمعے کی اشاعت یا کمی بھی آدی جینل پر ڈرامائی تعقیل اورسلسله وارقسط كمسيمي طرح كاستعال يميل يبلشرك تحريري اجازت لبتا ضروري بسب مورت ديكراواره قانوني عارد حوني كاحق ركعتاب

شولين دانجست **281 فروري 201**6





### خبرك وبرب

و مصنبها وصفر ل

ر جان کابراسب ایک ایسے علاقے میں ان کی پیدائش ہے جہال کی فضاؤں میں موسیقی رچی ہی ہے۔ "(ہیرو نور کا تعلق آسام ہے ہے۔) میں نے موسیقی کی



محنث

گرشتہ برس ریلیز ہونے والی فلم دسٹو "کوشا کھیں فلم نے بہت پہند کیا۔ بھارت میں ہونے والے کو اکتبہ فلم فیسٹول میں بھی اس فلم کو پیش کیا گیا۔ سرید کھوسٹ اس فلم کے ساتھ خود اس فلم فیسٹول میں شریک ہوئے اس کے علاوہ جے بور فلم فیسٹول میں بھی سرید کھوسٹ اس فلم کو لے کر گئے جمال پر میں بھی سرید کھوسٹ اس فلم کو لے کر گئے جمال پر نواز آگیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس فلم نے جے بور فلم فیسٹول میں دواور ابوارڈ حاصل کے ایک بسترین ساؤنڈ اور دو سرا بسترین ایڈ بٹنگ کا۔ سرید کے ساتھ اس فلم فیسٹول میں نمرہ بچہ نے بھی شرکت کی۔

نقصان

نیو نور کا نام موسیقی کی دنیا میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ نیرو نور کہتی ہیں کہ ''موسیقی میں ان کے



حواين والحيف 2012 فروري 2016





گی نیلن قومی میک جہتی کی جالت صرّورت سے زیادہ خراب ہے۔

(عبدالله طارق سمیل وغیرہ فیرہ فیرہ فیرہ فیرہ کیا کہ ایک این کو گا کہ نگاریا صحافی نے بھی کوئی غلطی منیں کہیں کہیں کوئی طوفان مہیں آبیا کیا ان سب کی ذاتی زندگی ہیں کہیں کوئی امنیں آبان کی اولادوں اور گھروالوں کے سامنے شرمندہ منیں کیا جاسکتا کیکن ہم سب میڈیا والوں کو رسوا منیں کیا جاسکتا کیکن ہم سب میڈیا والوں کو رسوا اور جھا تھے کے کسی اور کا گریزی اور بے مرویا اردو ہولئے والے برے کسی غلط انگریزی اور بے مرویا اردو ہولئے والے برے برے غلط انگریزی اور بے مرویا اردو ہولئے والے برے برک نیوز این کو زاور رپورٹر نظر نہیں آتے لیکن ہم مرسا کی میراکو پر لیتے ہیں اور پھر ہمارادھندا چلنے میراکو پر لیتے ہیں اور پھر ہمارادھندا چلنے کی اور کی میراکو پر لیتے ہیں اور پھر ہمارادھندا چلنے کی ایکن ہم کا گیا ہے۔

(جاويد چومدري\_ زيرويواننك)

柒

نہیں دی۔ (بھی چینی وھاڑتی آوازیں ننے والے کانوں میں یہ سیر ملی آواز جائے گی کیے۔ ') ہورے چینلز موسیقی کے پروگرام کرتے ہیں' اُں میں جج بنانے کے لیے بھی نیرونور کو نہیں ہلاتے۔ اسے نیرو نور کی شخصیت میں کوئی کی نہیں آئی گریہ ضرور پتاچاتا ہے کہ ہم اپنے لید جنڈز کے ساتھ کیا سٹوک، کرتے ہیں۔

حندار

پاکستان کی بٹی ملالہ بوسف ذکی پر بنائی گئی وستاویزی فلم آئی ہی نے مذتی ملالہ ''کو پر کش آکیڈ می ایوارڈ (یا فٹا)
کے لیے نامزد کرلیا گیا ہے۔ (یہ کوئی نئی خبرتو نہیں۔)
انہ شرویں سالانہ یا فٹا ایوارڈ کی تقریب چورہ فروری کو اور اہاویس لندن میں منعقد کی جائے گ۔ ملالہ کی اس فلم کو دیگر ایوارڈ ز کے لیے دستاویزی فلم کی کیڈ تحری میں نامزدگی حاصل ہونے کا بھی امکان ہے (ملالہ کو جو میں نامزدگی حاصل ہونے کا بھی امکان ہے (ملالہ کو جو اب بید۔ سیکھ الی جاس کی بھی کیادہ حق دار تھی جواب بید۔ ابوارڈ۔؟)

کھ ادھرادھرے

ہے۔ سوات میں اوکی کو کوڑے مارنے والی وڈیو جعلی
نکلی وہ وڈیو جس سے سوات میں ملٹری آبریشن کارستہ
ہموار ہوا اکی الیں وڈیو جس نے پوری وٹیا میں پاکستان
برنگیڈ نے اسلامی سراؤل کوئی نشانہ بنایا۔ وہ وڈیو جس
نے کئی اس جی اور کو مالا مال کردیا۔ وہ وڈیو جس کی بنا پر
میٹنگ کے بھوکے چینلو اور این کو زایک کیے عرصہ
تک قوم کو بے و قوف بناتے رہے۔ وہ چھوٹ کا ملیندہ
ثابت ہوئی۔ اس خبرکو کس نے بریک نہیں کیا۔ نہ ہی
کس چینل میں اس کولیڈ اسٹوری کے طور برلیا گیا۔
معیشت پر مشرف کی نحوست کے سائے اب
ایستہ آہستہ چھٹ رہے ہیں اور آئینی حکومت کو
مدت یوری کرنے میں اور آئینی حکومت کو
مدت یوری کرنے دی گئی وقدرے اور مضبوط ہوجائے
مدت یوری کرنے دی گئی وقدرے اور مضبوط ہوجائے





# ایکاافکیی خانم سیاشیق

ہول اس کیے زیادہ گند شیں مصلنے دیتی ہاتھ کے باته برتن دهوتي مول چولهااور شيد زوغيرو بهي صاف كردي مول مفتروار صفائي كي دمه وارى تاديد (چھوني بهن) کی ہے جو کہ اپنا کام زردست طریقے سے انجام

س - مسجما شي مي آب كيابناتي بي اليي خصوصي وْشْ و آبِ بهت الْجِلى بناتى بين؟ ج۔ ناشنا ہم لوگ سادہ ہی کرتے ہیں رونی تھی یا مکھن کے ساتھ اور کرما کرم جائے کا کیک کپ بہمی کھار چھٹی کے روز چھوٹی ہنوں اور بھائی کی فرمائش پر راٹھوں کے ساتھ آملیٹ بٹاتی ہوں جومیں نے اپنے أبوت سكهاب تركيب حاضرب

ضروریاشیاء انڈے چھوسٹے سائز کی ایک عدو ابكسعدو مری مرجیس دوست تتن عدد ىسى ہوئى لال مرچ ودجائے کے بی تھے حسبذا كقته عِین کی بون کیس بوٹیاں پارٹی سے چھے عدد دو کھانے کے چھیجے

چکن کو ابال کر چھوٹی چھوٹی بوٹیاں کرلیں انڈے يهينية كراس مين تمام چيزين شامل كرين سوائ تمار کے بھی کوگرم کریں اور اس میں انڈے کے آمیزے

ی - کھا نا پکاتے ہوئے آپ کن باتوں کا خیال ر تھتی ہیں۔ پیند بالپند تنزائیت ما کھروالوں کی صحت ؟ ج - الماركهانايكاتي مواع غذائيت اور ذاكفة ددنوں کا وھیان رکھا جا یا ہے اور پیند و ناپیند کا خیال بھی ضردِر رکھاجا تا ہے گھر میں ای ہم پانچے مبنیں اور ایک بھائی ہے۔ ابوبا ہر ہوتے ہیں ماموں بھی کچھ عرصہ بہلے لندین جا بسے۔ بری بہن کی شادی ہو گئی اس لیے اب ایسائم بی ہو تاہے کہ کمی کو چھرنہ پیند آئے بہل برط مسكله بموتا تفاخصوصا المجب دال بنتي تفي كيونكه ميرب سويك سمامول كودال سي كافي جرف . ی ۔ کھانے کا وقت ہے۔ گھر میں اچانک مہمان آ گئے ہیں۔ سمی ایسی ڈش کی ترکیب بتا تمیں جو فوری تیار کرکے تواضع کر سکیں؟

ج به المارك كم مهمان اكثر بتاكري آيت بين اس کے زیادہ مسئلہ نہیں ہو آئے لیکن آگر بہی ایسا ہو جائے توجھی مشکل نہیں کیونکہ میری آی سے کہاب فریز كرك ركهتي بين للذااجانك مهمان آجائيس تو فثافث كباب نكال كرفراني كيه ساتھ ساتھ بياز تمار كاسالا تیار کیا۔ کباب مل کرتیار شدہ سالے میں شامل کریں اور کو نگه رکھ کردم پرلگاویں مزیدار کھاناتیار 'ویسےاب توریڈی نو کک نے تمام مشکلیں ہی حل کردیں ہجس ہے تیار بینے جھٹ پٹ گھانا۔

س میخن خاتون خانه کی سلیقه مندی کا آئینه دار ہو یا ہے۔ آب کی صفائی کے لیے کیا خصوصی اجتمام

ج - جمیں کچن کی صفائی کاویسا ہی خیال رکھنا چاہیے جے ہم اپنا رکھتے ہیں۔ گھرمیں چو نکبہ کھانا میں بناتی

ي خواين دا بحيث ١٤٠٠ فروري 2016 ع

READING Neetlon.



کے جمعے حیاول کا آٹاشامل کرلیں۔ کو نتے نہیں ٹوٹیس کچن میں ہیشہ باوضو ہو کرجا کمیں۔ ہر کام احجھا ہو گا۔ **پرچ** 

ادارہ خوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| تنميت | المقطنفي            | متباب كانام                             |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|
| 500/- | آ مندریاض           | بهاي ول                                 |
| 750/- | ماحت يجيل           | נונצ                                    |
| 500/- | برفحيا شافكا وعوثاك | زعر كى إك روشنى                         |
| 200/- | دفحيان فكادعدناك    | وشبوكا كوني كمركل                       |
| 500/- | څادبيهومري          | شرول كردوازے                            |
| 250/- | شازیه جود مری       | حراسة م كاشرت                           |
| 450/- | آسيروا              | دل ایک فرجنوں                           |
| 500/- | قارُوا <i>افار</i>  | آ يَيُون كاجْمِر                        |
| 600/- | 1811-54             | بمول بعبال حرى فحيان                    |
| 250/- | 181.76              | كالمال وشار كك كاسك                     |
| 300/- | قائزه المحال        | رگلیاں برجهادے                          |
| 200/- | 129119              | الله الله الله الله الله الله الله الله |
| 350/- | آسيدزاق             | ول أست وحوث لايا                        |
| 200/- | آبيردا تي           | مجمرنا جائي تؤاب                        |
| 250/- | فوزمه يأمين         | رائم كوخد تحى مسيحا كى سے               |
| 200/- | بخزى سعيد           | الان كاجاء                              |
| 500/- | افطان آفريدي        | رنگ خشبوه وا بادل                       |
| 500/- | دمنيدجيل            | درد کے فاصلے                            |
| 200/- | رمنيه جميل          | آج محل برجاء فيس                        |
| 200/- | رمنية جميل          | در دکی منزل                             |
|       | No.                 | ,                                       |

1130/-37/15-CFUと CIUSUst = 62 1 JE للته ومخال والجسف - وو اردوبادا و ارايا 32216361 201

کو اچھی طرح ہے بھیلا دیں انڈے کو دونوں طرف سے اچھی طرح سینکے ممار کو چھوٹے فکروں میں کاٹ كر الميك مين اويرت وال كركهائي بهت لذيذ كك

س - مہینے میں کتنی ہاریا ہر کھانا کھاتی ہیں؟ ج ۔ گھرمیں جب کسی کی سالگرہ ہوتوبا ہر کا کھانا گھربر منگوا لیتے ہیں اس طرح سے برتھ ڈے سیلبویث كرتے ہيں تيا ہر کھانا کھانے کو سيں جاتے مگردہي جھلے' سموسه جان "آنسكويم يااس طرح كي دوميري چيرس کھانے پاہر ضرور جاتے ہیں 'چاہے کوئی موقع ہونہ ہو ابھی چھوٹی عید پر سب مل کر PHC کئے پیدا کھایا اور خوب مزه کبیا۔

س ۔ یکانے کے لیے وُش کا انتخاب کرتے ہوئے موسم كويد نظرر كھتى ہيں؟ ج ۔ کوئی بھی دُش بناتے ہوئے موسم کور نظر ضرور

ر کھتے ہیں بکو ڑے ساون میں بنائے اور کھائے جاتے ہیں "آئٹ کریم کھانے کا مزہ بھی ہخت سردی میں ہی ہے' اس طرح ہم سب ہمنیں تو انتظار کرتی ہیں کہ یخت سردی ہویارش ہو رہی ہوا کیے میں کر اگرم کانی

ینے کابومزہ ہے کسی اور وقت نہیں۔ س ۔ اچھا کھانا لیکائے کے لیے کتنی محنت کی قائل

ج ۔ محنت سے تو ہمیں ہر کام کرنا جا سے کیکن میزا خیال ہے کہ کھاٹا یکاتے ہوئے محنت سے زیاں توجہ کی ضرورت ہوتی ہے بھٹی آلیں کی بات ہے کہ اب کون سل پر بیٹھ کرمسالے اور چٹنیاں میسے جناب گراینڈر زنده باد عبب میں کھاتا بناتی ہوں تو ہر گزایسا نہیں کرتی کہ ساتھ میں دو سرے بھی کام کررہی ہوں مجھے ایسا کرنا سخت ناپیزد ہے۔ میں کھانا پوری لکن اور توجہ سے بناتی ہوں جو شکرہے کہ سب کو پیندہی آ باہے۔ س - کچن کی کوئی شپ جودیناچاہیں؟ ج ۔ کوفتے بناتے ہوئے ایک گلو قیمے میں دو کھانے

فين دانج شه 2015 فروري 2016





T PAKSOCIAL

## موم كيكواني

خالاجيلك

اور پوری کی طرح تل لیں۔ پوری پراٹھے پر چکن قیمہ' باریک کی پیا زڈال کر رول بنالیں اور حسب پسند ساس یا چینی کے ساتھ چیش کریں۔

مثرينيرمسالا

سوگرام قبن عدو ایک انج کا کارا حارعدد دوعدد دوعدد ایک عدو ایک عدو دوچائے کاچچ ایک چائے کاچچ ایک چائے کاچچ ایک چائے کاچچ

بیر مر اورک نماز الایگی الایگی الایگی نمک نیاگرم مسالا نیاگرم مسالا نیاگرم مسالا نیاگرم

اشياء :

یا ذاور نماڑ کو الگ الگ پیس کر پیسٹ بنالیں۔ ایک گڑاہی میں تیل کرم کرکے اس میں پیر کوسٹمرا ہونے تک تلیں۔ ایک پین میں تیل گرم کرکے اس میں الانچکی اور لونگ ڈالیس پھر کیسی ہوئی بیاز گولڈن مونے تک تلیں پھراس میں اورک میری مرچ کال مرچ ' ہرا دھنیا 'ڈال کر مچھ ویر تک پیائیں پھر نماڑ کا بیسٹ اور نمک شامل کر دیں۔ جب مسالا بھن جائے اور تیل الگ ہوجائے تو تھو ڈاساگر میانی ڈال کر گاڑھا چکن منررول

مرورى اشياء :

هنان كا قيمه ايك ياؤ

مثر ايك كوبيك ايك كوان كاجي الكرج اؤور الدها والم كاجي اؤور الدها والم كاجي المك المان كاجي المك المان كاجي الكراس ايك كوان كاجي الكراس ال

راتھے بنائے کے اجزا:

آدھاکلو دوکھانے کے چھیچے ایک چائے کا چمچیہ حسب ضرورت حسب منشا

ترکیب فرائی بین میں تیل گرم کرکے کسن ادرک الملے ہوئے مٹراور قیمہ ڈال کرپانچ منٹ بھونیں۔ پھراس میں دیگی مرچ بیسٹ بیسی کالی مرچ منمک پیاز (باریک کئی ہوئی) کیموں کارس ادر جلی ساس ڈال کرپانچ منٹ مزید بھونیں پھرچو لیے سے ایار دیں۔ یراٹھوں کے لیے ویے گئے اجزا حسب ضرورت

سریر ہو یں پر پوسنے سے ابار دیں۔ پراٹھوں کے لیے دیے گئے اجزا حسب ضرورت نیم گرم پانی ہے گوندھ لیں اور تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں -اس کے بعد کڑاہی میں تیل یا گئی ہاکا گرم کر لیں۔ آئے کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا کر بیل لیں

وخولين والجنش 3016 فروري 2016



اورک <sup>بله</sup>سن کاپییٹ دو کھائے کے رہیج أدهأكب دبي كالازره أك كھانے كاچ دو کھانے کے چتمجے ثابت كرم مسألا حسبيذا كقته ايك يالي أوهمى يبالي آدها كلو أوهاكلو

هرادهنيا آدهی تھی ئورينه جأرعرو ان سب كو تھوڑ ے سیال کے ساتھ ہیں ک پييٺ بناليس

مرغی کی سخنی بنالیں۔ایک الگ پتیلی میں تیل گرم کرکے بیاز گلانی کرئیں پھرمٹراور تمام مسالے ڈال کر الحچی طرح بھون لیں 'وس منٹ ہلی آنچے پر پکانے کے بعد یخی ہے چکن نکال کرشامل کریں اور بھون لیں چھر فی کاپانی چھان کرؤالیس اور جاول شامل کرے تیز آئے پریکائیں۔ ابال آئے کے بعد آنچ درمیانی کرویں پھر پاُنچ منت کے بعد ہلی آنچ کرتے دم پر رکھ دیں۔ رانتے اور چئنی کے ساتھ نوشِ فرمائیں۔

سالن بنالیں بھراس میں مٹرکے دانے ڈائیں اور پچھور يكائيس- آخريس بنيرشامل كرك كرم مسالا چھڑكيس اور ملکی آیج بروس منت وم دیں۔مزیدار مٹر پنیرمسالا تيار ہے۔

تغزياؤ آدها کلو آدهاياؤ

3,1633 تتين عرد ليبابهوا ادرك مهسن ىسىلال مرچ وروه كهان كاج دو گھانے <u>کے چ</u>تم بيادهنيا أدهاجائ كاجمح ایک کھانے کا حمجہ مابت كالى مرج مابت كالى مرج

وارجيني بياكرم مسالا بإأنقه

.بلدى

تیل میں بیاز سرخ کرکے اورک کہسن مکالی مرچ ' لونگ اور دار چینی ڈال کر بھونیں پھر گرم مسالے <u>س</u>ے علاوہ باتی تمام مسالے ڈال کر بھون لیس کچھر قیمہ 'مٹر' شملیہ اور نمالہ ڈال کر حسب ضرورت بانی ڈال کر گلالیں۔ مٹراور قیمہ گل جائے تو گرم مسالا ڈال کر بھونیں۔مزیدار شملہ مٹر قیمہ تیارہے۔

برا بھرا پلاؤ

ددعدوباريك كثي بوئي

اجزاء بياز

خواتين ڈاکھنٹ 237 فروري 2016ء

READING Regiton



کسیں ایک بڑھی لکھی لڑکی ہوں 'میں نے ریگولر ماسٹرکیا ہوا ہے' دو سال جاب بھی کر چکی ہوں۔ میری تقریبا" پانچ بیال پہلے مُنگنی ہوئی تھی اس وقت میں نے یونیورٹی میں ایڈ میش لیا تھا تیب میرے منگیتر کی کوالیٹ کیے شن ایف ایس تھی۔وہ مجھے سے دوسال جھوٹا ہے اور ماں باپ کا اکلو تا بیٹا ہے 'یہ رشتہ امی لوگوں نے اپنی مرضی سے کیا تھا اور میں بھی ول ے خوش تھی اس رشتے یہ۔جب میرا رشتہ ہوا توسب لوگوں نے ای ابولوگوں کوبہت با تیں کہیں کہ اتنی پڑھی نکھی بنگی کا ے وق کا اس مرکب ہے۔ جب بیرار مصابی کو میں مصلے کی بر کر دارا ہے۔ بیس بیان کا برنس بھی ہے تھوڑا ہیت. رشتہ ان پڑھ اوگوں میں کردیا ہے براس وقت ای لوگ بھی خوش تھے کیے لڑ کا اکلو باہے اور ان کابرنس بھی ہے تھوڑا ہیت. ا در الگ گھر بھی ہے۔ان لوگوں کا آنا جانانگا رہا ہمارے گھر۔ میں اپنے منگیترے بات مبھی کرتی رہی 'ہمارے در میان احجیمی خاصی انڈرا سٹینڈنگ پیدا ہوگئی۔ دہ ایف اے کے دوسال بعد ایسے بی رہا۔ بھراس نے بچھ سے امیریس ہو کریونیور شی میں معرف ایڈ میش لے لیا کہ اس کو بھی پڑھینے کا شوق ہوا 'وہ اسٹڈی میں بہت اچھا ہے۔ قرآن حفظ بھی کیا ہوا ہے جب اس نے ایڈ میٹن نیا تب میری تعلیم مکمل ہو گئی میں جو نکہ گھر میں بزی ہوں تو ای ابو کو میری شاوی کی فکر لگ گئی۔ نزشے والوں کا بھی اصرار تھا کہ شادی کردیں۔ ابھی اس کی تعلیم تکمل ہونے میں جارسال ہاتی تیجے میری ای نے ان لوگوں سے کہا آپ لوگوں کے بیٹے کی تعلیم بھی مکمل نسیں ہے اور نیہ ہی ا تنا کوئی خاص برنس ہے کہ ہم لوگ بٹی دے دیں جب تک پہ جاب نہیں کر تا ہم شادی نہیں کر سکتے۔ یہ بات میرے مثلیتر کو بہت بری لگی اس نے ایک دود فعہ آئی ہے بد تمیزی نہیں کی۔ بس وہی دن تھا' میری ای کو اس سے نفرت ہو گئی میرے ای ابو نے ان لوگوں کو رہتے ہے نیز کردی جن کا شدید دکھ جھے بھی ہوا اور اس کو اہمی'اس نے دوبارہ رشتہ جوڑنے کے لئے متیں کرتا شروع کردیں۔ کافی لوگ بھیج علاقے کے معزز لوگوں کو بھیجا میرے ابولیہ بات کسی حد تک مان گئے۔انہوں نے دوبارہ میرے رشتے سمے لیے ہاں کردی جیب پہلی دفعہ میرا رشتہ ٹوٹا تو ایک دو الشيخ رشتے بھی آئے۔ای کا ائنڈ ادھرہن گیا تھا۔اب دہ کسی صورت رضامند سیں تھیں ،محھ میں اتن ہمت سیں کے میں ا ہے ابوے کمہ سکول جس کا متیجہ میہ نگا ای نے ان لوگول کو دوبارہ منع کردیا کہ اب دوبارہ نہ آئیں۔اب میرے منگیتر کا ہ سٹر تھمل ہونے میں ایک سال رہ گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ چکا ہوں۔ تم لوگون نے احیصا شیس کیا میرے ساتھ 'وہ دن رات تزیباہے وہ کہتاہے میں نے پانچ سال تمہارے خواب دیکھے ہیں۔ اوھر میں نال کے ہاتھوں بجبور ہوں میں مجیب زنن کش مکش کاشکار ہوں کہ بید میرے ساتھ کیا ہور ناہے۔ کیا میری آی ٹھیک ہیں جمیا اس کا بیا رسجاہے ڈمیں بے وفائی کررہی ہوں؟ تیں احساس جرم میں پٹتلا ہوتی جارہی ہوں۔

ے۔ جب تک لڑے کی تعلیم ممل نہ ہو'اور دہ اپنیاؤں پرنہ کھڑا ہوجائے' شادی کرنا ہمت سارے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اس صورت میں صرف لڑی ہی کو بھگٹنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو ہر طرح کی ضائت دے کرلڑی بیاہ کرلے جاتے ہیں اپنے میں اپنے کو پرایا کرکے ہاتھ جھاڑ کر پیچھے کھڑے ہوجاتے ہیں' لیکن آپ کا منگیتراں باپ کا اکلو تا بیٹا ہے 'اس لیے جو کچھ ہاں باپ کے باس ہے' وہ اس کا ہے۔ آپ کی ای کو اس بات پر اعتراض تھا تو بیہ بات انہیں اس وقت سوجنا چاہیے بھی باب بہت ہوئے ہے۔ آپ کی ای کو اس بات پر اعتراض تھا تو بیہ لوگوں نے اس پر ہا ہیں بھی کیس۔ رشتہ طے بہت رشتہ ایل تھا' لیکن انہوں نے اس وقت خوتی خوشی رشتہ طے کردیا جبکہ لوگوں نے اس پر ہا ہمی ہمی کیس۔ رشتہ طے بوٹ نے بعد آپ کے انگاؤ پر الموجہ ہوئا ایک فیطری امر تھا اس نے آپ کے مشاڑ ہو کریونیورٹی ہیں ایڈ میشن لے لیا۔ آپ کے گھروالوں نے شادی کے لیا تو آپ کی ای نے لڑے کی تعلیم اور جاب کا مسئلہ کھڑا کردیا۔ قدر آپ میں ایک میں ہونے میں اس کا معلنہ کھڑا کردیا۔ تب کی ای میں ایک میں ہونے میں اب عرف ایک سال ہے۔ آپ کی ای نے اس لڑے کو میں اس کا معلن توڑ کر رشتہ سے انکار کردیا۔ منگیتر کی تعلیم مکمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑے کو میں اس صرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑے کو میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑے کو میں اب عرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑک کو میں ایک میں ایک سال کا معلن توڑ کر رشتہ سے انکار کردیا۔ منگیتر کی تعلیم مکمل ہونے میں اب صرف ایک سال ہے۔ آپ اس لڑک کو

دخولين والجسط 288 فروري 2016



PAKSOCIALI

جاہتی ہیں 'وہ بھی آپ کو جاہتا ہے۔ اس کا ثبوت میہ کہ اس نے آپ کی فاطرا بنی تعلیم عمل کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے والد بھی راضی ہیں۔ مسئلہ صرف آپ کی والدہ ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اسے اپنی انا کا مسئلہ بتالیا ہے۔ وہ سرے آپ کے ایجھے رشیعے آرہے ہیں اس نے بھی ان کے ارادے کو تقویت وی ہے۔ آپ اپنے منگیترسے کمیں وہ تعلیم عمل کرکے اپنے یاؤں پر کھڑا ہوجائے۔ بھرا بنے والدے بات کریں۔ وہ تو راضی ہیں ہیں۔ آپ انہیں اپنی مرضی ہیں وہ آپ کی والدہ کو خود راضی کریں گے۔ صرف آپ کی والدہ کی ضد پر رشتہ جوڑنے اور تو ڈے کو کھیل نہیں بنایا

با تنته والده شادي كے بعد جب آپ كوخوش ديجيں گي توخود راضي ہوجا كيں گا۔

س-الف

۔ بیر معمول ذبین لوگوں کے ساتھ سے مسئلہ ہو آئے کہ وہ غیر معمول حساس بھی ہوتے ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی بمی مسئلہ ہے۔ آپ کے خط کا ہر لفظ آپ کی ذہانت کا عکاس ہے۔ تخلیقی صلاحیت رکھنے والے افراد خصوصا" خواتین عموا" تصوراتی دنیا میں بہت دور نکل جاتی ہیں۔ آپ کا ذہن آپ کے ماحول ہے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ آپ نے ہر طرح ابنی سوچ پر بسرے بنصانے کی کوشش کی۔ نہیب میں بناہ لی۔ قرآن حفظ کیا۔ اس تحقی کا نتیجہ سے نکٹا کہ وہ آپ کے ذہن پر مزید حاوی ہوگیا۔ اس تحقی کا نتیجہ سے نکٹا کہ وہ آپ کے ذہن پر مزید حاوی ہوگیا۔ آپ جتنی شدت ہے اس کواسنے ذہن ہے نکالنے کی کوشش کرتی ہیں وہ اتنی شدت ہے آپ کو اتا ہوئے کہ ذہن پر حاوی ہوگیا۔ آپ کو با قاعدہ علاج کراتا ہوئے گا۔ بمتریہ علوی ہو آپ کو با قاعدہ علاج کراتا ہوئے۔ کا۔ بمتریہ ہو کے کہ کہی ایجے سائیکا ٹرسٹ ہے کہ خل نہ ہو سکے۔ لیکن اس کے لیے آپ کو با قاعدہ علاج کراتا ہوئے۔ کہ سے مشورہ کرلیں۔

مريم-زادلينڈي

س- ہم چار جنس ہیں بھائی ایک ہی ہیں بھائی ہم سے بڑے ہیں۔دو بہنوں کی شادی بہت پہلے ہو گئی تھی۔ گھرے عام سائل' سائل' نندیں' کم آمدنی زیادہ افرآد' انہیں بھی در پیش ہیں۔ ایک بھی کے شوہرتو کوئی کام ہی نہیں کرتے ۔ وہ بھن سائل پر کیڑے می کراپنے بچوں کی ضروریات بوری کرتی ہے جگیلن دہ جیسے تیسے اپنی سسرال میں ہی رہ رہی ہے۔ جیم یاہ پہلے تيسري بهن كي شادي موني - يه بهن انظرياس ہے - شروع ہے اس كامزاج عجيب تھا۔ گھر کے كمي كام ميں حصبہ مبين كيتي تھي ندی اے کوئی کام کرنا آیا تھا۔ شادی ہے پہلے تین ماہ مثلنی رہی۔ اس دوران ای نے اے کھانا بکانا سکھنے کو کہا۔ کئی بار کی کوشش کے باوجود اس نے توجہ نہیں دی۔ ای کے ڈائٹنے پر ایک دوبار بکانے کی کوشش کی تو ہاتھ چلا جیٹھی۔ جب رشتہ آیا تو ائی نے اس کی مرضی معلوم کی تھی 'اس نے رضامندی کا آظہار کیا تھیا۔ تب بیّ بات طِے ہوا کی تھی 'لیکن شادی ہے ایک ہفتہ پہلے اس نے اجانک شادی ہے انکار کردیا۔اس وقت تک کارڈ تقسیم ہونے تھے۔گھریس سب پریشان ہوگئے۔ کوئی رجہ بھی نہیں بتاتی تھی۔ ابی اور بہنوں نے شمجھا شمجھا کرشادی کردی۔ شادی کے بعد بھی دہ الجھی المجھی نظر آتی تھی۔ شادی کے ایک ماہ احد شوہر کی پوسٹنگ دو سرے شہر ہوگئی تووہ اسے ساتھ لے گئے یہ دہاں دویا بھے ماہ کے ساتھ رہی ملکن اب بہنوئی اے دائیں ہمارے کھر چھوڑ گئے ہیں۔ان کا کہناہے کہ بیسارا دن سوتی رہتی ہے۔ گھر کی صفائی اور ویگر کاموں کے لیے انہوں نے ملازمہ رکھ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجودوہ خوش نہیں ہے۔ بہنوئی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ بمن ہے یہ جیما تواس نے کہامیں اس کے ساتھ رہنا نہیں جاہتی ہے مجھے طلاق دے دے۔ بہنو کی بھی کسی صورت دائیں گے۔ بانے کے لیے تیار نبیں ہیں۔ آپ مشورہ دیں اس صورت میں کیا کیا جائے۔ کیا طلاق ہی اس مسئلہ کا حل ہے ابھا کی ک شادی ہو جکی ہے ۔والد کوئی کام نہیں کرتے۔ طلاق کی صورت میں جوہد نامی ہوگی اس کا بھی مسکلہ ہے۔ ج- ' آپ کی بنن اگر کسی اور کویسند کرتی ہو تیں تو وہ رشتہ طے ہوتے وقت ہی ہای نہ بھرتیں یا کم از کم احتجاج ضرور کرتیں۔ای طرح شادی کے بعد اُگِر شوہرہے کوئی شکایت ہو تی یا شوہر کی کوئی بات تاگوار ہوتی یا آن میں کوئی برائی ہوتی تؤوہ ضردر بتاتیں۔ انہوں نے طلاق مانگنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی نہ ہی شوہر کی کوئی برائی کی ہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ وہ شادی کی ذراری ہی نہیں اٹھانا جا ہتیں رشتہ طے ہوتے دفت ہامی بھرنا اور عین شادی کے دفت انکار کاسب بھی نہی ہے کہ جب شادی مربر آئی توانہوں نے اس سے فرار چاہا۔ سارا دن سوتے رہنا بھی فرار کی شکل ہے۔ آپ کی بہن ڈیر پیش کی مربینہ ہیں۔ آپ ان کا کئی اچھے سائیکا ٹرسٹ سے علاج کرا کمیں۔علاج سے نھیک ہوجا کمیں

و خولتين دُانجست 289 فروري 2016



باز....کراجی

الوں میں بھی ہو گئی ہے۔ سر کی جلد

استعال کرس جو خشک الون ے زیادہ استعمال نہ کریں۔

فرزانه ناز قريتي .... پولاس ا

س ۔میرارنگ صاف ہے لیکن جربے رشاہ آیا چک نہیں ہے۔ چرہ فرلیش نظر نہیں آیا اس کے علاوہ موسول کے اور کاحصہ سیاہ ہے؟ ح - فرزاند بهن أبه وسكنات كه نبي كے بالائي ل کے اویری حصے میں بال ہوں جس کی بنا پر وہ حصبہ سیاہ نظر آ مآہے۔ آپ تھریڈ نگ ہے وہ بال صاف کرلیں۔ خوب صورت اور چیکتی دمکتی جلد کے لیے سب سے سلے غیر ضروری غورو فکر اور جلنے کڑھنے کی عادات تم کریں 'کیونکہ پریشانی ہے بھی جلدیہ دھیے اور حجائيان پر جانی ہیں۔

جلد کے مساج سے چرے پر چمک آتی ہے اور دوران خون تیز ہوجا آہے۔مساج کے لیے ایک جمجے رودھ میں دو تنین قطرے زیتون کا تیل ملا کر مساج

لریں۔اس سے جلد جمک دار ہوجائے گی۔ایک کیلے کا گودا لے کراس میں ایک چھیے شد ملا کراچھی طرح یک جان کرلیں اور چرہے اور گردن پر لگا کیں۔ ہیں منش بعدیم گرم یانی ہے چرہ دھولیں۔

دس گرام سے ہوئے بادام میں ایک چھے شید مذاکر چرے پر آہستہ آہستہ رگڑیں۔ کھ در بعد میم گرمیانی ہے دھولیں۔ جہرہ شفاف ہوجائے گا۔

کھل منزیاں' دورہ زیادہ مقدار میں استعال کریں ۔ اگر کوئی جسمانی ممروری ہے تو ائران کے مجیسول اور و امن کی گولیاں بھی استعال کر سکتی ہیں لکین مملے ئڑے مشورہ کرلیں۔ صائمیہ .... گاؤں کاٹھور

چرے پر کیل مہاہے اور دانے ہیں۔ الشهاري كريميس استعال كيس توبيه مهاس اور الله علم ہوجائیں تو چرے پر داغ چھوڑ ترین و انسال حدیثانس جویس آسانی سے کر

ایک محالہ رے ان جو آپ آسانی ہے کر

وں کا حول ما ہوایانی چرو بھونے کے لله علاوه غذا البر بقني اطعاظ ضروري ب اندائي شت محماني اور تيز مسالون والي اشیاء ہے پرہیز کراں۔

2016 في الماكات في الماكات 2016 في الماكات 2016 في الماكات الماكات الماكات الماكات الماكات الماكات الماكات الم

